

الافاضبات اليوميه من الافادات القوميه

# محيم لانك والبنت محضرة مولانا المترف على تعالوي الم

كى مجالس اوراسفار نشست وبرخاست ميس بيان فرمود دَانبياء كرام عليم السايم اولياء عظام رحمهم الله كے تذكر دل عاشقانِ اللي د والاحترام كي حكايات و روایات دین برحق مدہب اسلام کے احکام ومسائل جن کا ہرفقر وحقائق و معانی کے عطر ہے معطر' ہرلفظ صبغة الله ہے رنگا ہوا' ہرکلمہ شرابِ عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا' ہر جملہ اصلاح نفس واخلاق' نکات تصوف اورمختلف علمی و مل عقل نفتی معلومات وتجربات کے بیش بہاخر ائن کا دفینہ ہے۔ جن کامطالعہ آپ کی پُر بہارمجلس کا نقشہ آج بھی پیش کردیتاہے۔

# إدارة تاليفات آشرفيي

چوک فواره ننست ان پاکٹ تان 4540513 160°)

Email:taleefat@mul.wol.net.pk lshaq90@hotmail.com

# فهرست

| . منقحه   | مضموت                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------|
|           | (۱) احسان الله تعالیٰ کے مزد یک بردا نیک عمل ہے         |
| ١٨        | (r) پاہندی اصول بروی چیز ہے                             |
| //        | (r) عاملین کی تراکیب تجربات کی بناء پر ہیں              |
|           | (۴) شرت کے متعلق مٰداق                                  |
| ۲۲        | (۵) کا تبان و حی معین تھے                               |
| ۳         | (۲) حضور عليه الصلوّة السلام سب ہے انگل ہیں             |
| ۲۵        | ( 4 ) تملیک میں زیادہ سمولت اور آزادی ہے                |
| <u> 7</u> | (٨) اپنی چیز کو کام میں اونا موجب تواب ہے               |
| //        | (۹) مال میں تقوی اور دیانت داری کی ضرورت                |
| 72        | (۱۰) مملوک العلی                                        |
| ۲۸        |                                                         |
| //        | (۱۲) تعویذ کو موٹر بالذات نه شمچھنا چاہئے               |
| //        | (۱۳) غیر اختیاری امور میں تشؤیش سے بچنا چاہئے           |
| ۲۰        | (۱۴) تدامير حفاظت مين ضرورت اعتدال                      |
|           | (۱۵) شاہان مغلیہ کے جذبات عدل                           |
| M         | (١٦) مصالح اور تقلم مناء أجكام نهيس                     |
|           | (۱۷) علم کی حقیقت معانی ہیں                             |
|           | ( ۱۸) سارا دار دہدار حق تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہونے پر ہے |
| -         |                                                         |

| my                            | (۱۹) اوب کا مدار عرف پر ہے                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| ت مال سے پیخے کی عجیب حکایت۳۷ | (۲۰) حضر ت عثمان غنی کی سخاوت اور اضاعه           |
|                               | (۲۱) گھڑے ہو کرا نظار کرنے سے قلب ؟               |
|                               | (۲۲) اپنے ہزر گوں کو متجاب الدعوات سمجھ           |
|                               | ( ۲۳) علماء کو شامان مجم کا سادربار ند بنانا جائے |
|                               | ر ۲۴) مقولہ خالی جائے خالی آنے کا مفہوم           |
|                               | (۲۵) حضرت تحکیم الامت کی حق پسندی کا              |
|                               | (۲۲) حکایت حضرت شیخ عبدالقدوس صاحبه               |
|                               | (۲۷) وماغ ہے انتظام نکل جانے پر اظهار ا           |
|                               | (۲۸) ہزر گوں کے اختلاف مشرب کا سبب                |
| ar                            | (۲۹) حدیث ہے تاویل کا ثبوت                        |
| ر کا ثبوت                     | (۳۰) مقولہ ننانوے محل کفر کے عدم اعتبا            |
|                               | (۳۱) کفارہ صوم ادا کرنے کا احتیاطی حکم-           |
|                               | (۳۲) رقم ز کوة کی تقتیم کتب میں احتیاط-           |
| 1,                            | (۳۳) سب سے زیادہ قابل نفرت چیز تکب                |
|                               | (۴۴) عدل و ترحم کی تعلیم '                        |
|                               | ( د ۳ ) حضرت حکیم الامت کی غایت احتیا             |
| // <del>-</del>               | (۳۶) حضرت اور اساء الصيه کې شخفين                 |
| اقسوسالسوس                    | (۳۷) لوگوں کی عدم بیدار مغزی پر اظمار             |
| V                             | (٣٨) معالجةِ لفس                                  |
|                               | (۳۹) خفرت خليم الامت كالطباء بر كالر              |
| <i>V</i>                      | (۴۰) حضرت تھانوی کی غایت احتیاط                   |
| ين حَزت۵۹                     | (۴۱) قرض دیے یا لینے کے وقت تحریر !               |

| 4)           | (۳۲) آج کل کے لوگول کے دماغ ہیدار شیں                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ዣፓ           | . (٣٣)                                                             |
| Yr           | (۴۴) معاملات کی صفائی برمی چیز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ٩٢           | (۵۶) بعض ملفو خلات قلم زو فرمانے کی حکمت ۔۔۔۔۔۔                    |
| 40           | (۳۲) عرفی اوب نے گرانی ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| h            | الرعظم) المریزی محاورات کے استعمال پر اظہار ناگواری۔۔۔۔            |
| //           | ( ۴۸) مولانا محمر رشید صاحب کاادب                                  |
| 44           | (۱۹۹۱) مسلم کیک اور کانگر لیس کی شر نمت سے متعلق جامع جوار         |
| 4/           | (۵۰) عرتی ادب جو حدود ہے متجادز ہو باعث نفرت ہے۔۔۔۔                |
|              | (۵۱) عملیات قریب قریب سب اجتهادی ہیں۔۔۔۔۔۔۔                        |
| مار افسوی ۸۸ | (۵۴) فیر اجازت جلس خانس میں ایک صاحب کی شرکت پر اظ                 |
| 49           | (۵۳) حشو عبارت ہے مضمون کی و قعت تم ہو جاتی ہے۔۔۔۔                 |
|              | ا ۱۵ سفارش کا ایک بے خطر طریقہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ),           | ۵۵) وعا کے لئے خشوع لازم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ~<br>~~      | ۵۲)عدایه پڑھنے کی حکمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| //           | ے ۵) اصول صححہ کی پایندی کا ثمرہ                                   |
| مهم ک        | ۵۸) کان پور میں ایک عالم کو امیر ہلال مقرر کر نا                   |
| ۷۵           | ٩٥) زمانه تحريكات مين حضرت كالمعتاد على الله                       |
| /4           | ۲۰) کامل کون ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| //           | ٢) انقلابات مين تكاليف                                             |
| /4           | ۲۱) جھک کربات کرنے ہے اذیت                                         |
| <b>A</b>     | ۲۱) هديه وينے مين نيت                                              |
| ^            | ٣) خاوند کے ساتھ حاکم کا سا معاملہ کرنے کی ضرورت۔۔۔۔               |

.

| V         | (۹۵) وین کا کام سرسری طور پر کرنا خطره کی بات ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۴        | (۱۵) دین ۵۰ مرسر رق معنی<br>(۲۲) بزرگان ملف کے سمجھ تجیب واقعات                                                               |
| 4         | (۹۷) ہور کان ملک سے 24 بیب و صف<br>(۶۷) فلیفہ و معقولات کی عجیب مثال                                                          |
| 9/        | (۱۷) قلقہ و سولات کی بیب میں<br>(۱۸) بوجہ ضعف مصافحہ سے معذرت                                                                 |
| هون ۱۰۰   | (۹۸) بوجہ معلق مطاحہ سے معدرت<br>(۹۸) مضرت شیخ الهندٌ اور حضرت رائے بوریؓ کا بہندید گی اصول تھانہ ؟                           |
| //        | (۹۹) مطرت من مهد اور مسترت و مساحب الله عند الله عند الله عندال<br>(۷۰) قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پن کی نازک مزاجی میں اعتدال |
| 1.1       | (۷۰) قاری عبدالر من صاحب پان پی کا الات کرمن که سندگ                                                                          |
| L.Y       | (21) واردات و کیفیات اضیاف فیبی میں                                                                                           |
| 14,       | (21) وہرورٹ ریبی ہے ۔<br>(21) علاء کے و قار کا قائم رہنا حفاظت دین کے لئے ضروری ہیں                                           |
|           | ۔ ( سوے ) دروان جافظ اور مثنوی ہے مسئلہ فن کا اشتباط جائز حمیں                                                                |
| 4         | ر بهریر) حضرات صحابهٔ میں روحانی کیفیات غالب محمیں                                                                            |
| //        | ۷۷۷) شیخ سر تعلیم کی امتاع کی ضرورت                                                                                           |
| 110       | ۷۷۷ حضراره، اکابر کا تواضع اور خلوص                                                                                           |
| 1-4       | (24) مناہوں ہے حفاظت کے اہتمام کی ضرورت                                                                                       |
| 1.4       | (۲۷) شکر کی مختلف میکننمی                                                                                                     |
| 1.9       | (۱۸) مر ن صفت عمل<br>(۷۹) حضرت ابومجن کی اطاعت و جانثاری                                                                      |
|           | (۷۹) مطرت الو بن ن مل حت وج مار ن<br>(۸۰) حوادث الفتاد ئ                                                                      |
| 114       | (۸۰) حوادث الفتادي                                                                                                            |
| 121       | (۸۰) موادت القباد ل<br>(۸۱) سب مسلمانوں کے لئے ایک جامع دعائے خبر                                                             |
| 1)<br>101 | (۱۲) منب مهمان ک سے بیت ب<br>(۸۲) آداب معاشرت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی نضویر-                                      |
| ;[]       | (۸۳) رسب مار فضیلت کا قبولیت عندالله ہے                                                                                       |
| //        | ( ۱۸ ۸ ) مشائخ میں شار ہونے سے زیادہ ملا ہوتا بیند ہے                                                                         |
| )rr       | ۱۸۸۱ی جن کو تیم کا دینا حرام ہے                                                                                               |
| الما      | (۸۷) تحقیق کا خاصه                                                                                                            |
| //        | (۱۲۱) میں مات ہے۔<br>(۸۷) اہل لطا کف کے نزد کیک متحالین سے مراد صوفیاء ہیں                                                    |
|           |                                                                                                                               |

|              | (۸۸) دو احادیث میں لطیف تطبیق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174          | (۸۹) احناف اور حضرات چشتیه کی جامعیت عجیب ہے۔۔۔۔۔۔۔<br>(۹۰) شرعی خصتا ہے رہ تاہے کی جامعیت عجیب ہے۔۔۔۔۔۔۔ |
| •            |                                                                                                           |
| 11           | (۹۱) گفتگو میں ضرور میں اعتدال<br>(۹۱) گفتگو میں ضرور میں اعتدال                                          |
| W            | (۹۱) گفتگو میں ضرورت اعتدال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| (7")         | (۹۲) اہل بدعت کی عبادت کی عجیب مثال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| ( <b>///</b> | مر میں جو جو است اخلاق قطری ہو۔ تر ہیں۔۔۔۔                                                                |
|              | المراكب كو تشويش ہے بيجنا جائے                                                                            |
|              | ر سام کرہ استعوال کو ہر نیچ حاصل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| <i>II</i>    | ر ، به با بیک سل چیز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| 1r2          | رسيه المنطلط حاث بصوف احداث في الدين حمين                                                                 |
| 1.           | (۹۸) جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عجب شان                                                         |
| 174          | (۹۹) مثنوی شریف بڑی جامع کتاب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| ایما ۱       | (۱۰۰) و عظ بری ما فع چیز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| 14h          | (۱۰۱) دعاکے متعلق برین میں میں دعا کے متعلق                                                               |
| 14h          |                                                                                                           |
| //           | (۱۰۲) شیخ کو بھی ذکر و شغل کی ضرورت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| ۵۱           | (۱۰۳) فیفل مشاکُ ہے اکثر چار اشخاص محروم ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔<br>(۱۰۴) سلطد ہے فتہ حنی میں فرجا ہے۔            |
|              | م من کا منت کھیں کی پر ہاسائی جان مسی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |
| 184          | (۱۰۱۵) الدنيا تجن المؤمن كالمجيب مفهوم                                                                    |
| 120'         |                                                                                                           |
| <i>,,</i>    | '' رکٹ آبا حظر ات کے بارے میں حضور اگر م'کی تعلیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| (88          | ال(۱۰۸) کے آپ کو بڑا سمجھنا دہاغ کے خرابی کی دلیل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| 11 ===       | الزام الأمنت و نیا میں اکابر کئے اقوال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| 10/          | (۱۱۰) منعم کی عاد ت انجیمی خبین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |
| ,            |                                                                                                           |

| 169         | (۱۱۱) عوام میں ذلت کی بیاء پر منجائشوں پر عمل جائز نہیں   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 14          | (۱۱۲) مختلف زمانوں کے متعلق عجیب رائے                     |
| //          | (۱۱۳) احتقلال میں اللہ نے یوی ہر کت رکھی ہے               |
| 7r          | (۱۱۴) حضر ت ما! محمود کی ساد گی                           |
| 144         | ( ۱۱۵ ) تاریخ برگز حجت نهیں                               |
| 174         | (۱۱۲) مولانا احمد حسن مرحوم کی حضرت مُنگوہ آتا سے عقیدت   |
| //          | (۱۱۷) طبیب جسمانی ہے حسن سلوک کی نصیحت                    |
| //          | . ( ۱۱۸ ) سادات اصطلاحیه کاشرف صرف بینی فاطمه کو ہے۔۔۔۔۔۔ |
| 170         | (ولا) سلام کے وقت جھکنا ناجائز ہے                         |
| 174         | (۱۲۰) تحقیق حالات مستفتی کے زمہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 12          | (۱۲۱) حضرات علماء فرسمجی محل سے ملاقات                    |
| 127         | (۱۲۲) اہل علم کو شبہ ید گمانی ہے بھی چنا چاہئے            |
| 191         | ( ۱۴۲ ) ہر شخص ہے اس کے موافق سلوک کی ضرورت ہے            |
| 197         | (۱۲۴) شیخ کے بارے میں معمولی شبہ بھی مانٹ ہے              |
| 190         | (۱۲۵) جمعیت کے مطلوب اور ناقع ہونے کی دلیل                |
| 199         | (۱۲۲) آمبیر خواب ایک دقیق فن ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| //          | (۱۲۷) وعظ میں بیان علوم خود اپنے قابو کے شیں              |
| نعت۱۲       | (۱۲۸) خلاف اصول ہونے کے سبب ایک صاحب کو حاضری کی مما      |
| r 18        | (۱۲۹) پیماری میں اجر و ثواب                               |
| Y17         | (۱۳۰) و نیا کی حقیقت بھی اہل دین نے سمجھی                 |
| //          | (۱۳۱) سناست دانی مولویت کے لئے شرط شیں                    |
| <b>۲</b> ۲۲ | (۱۳۲) عبادت میں غلو کی ممانعت                             |

| اسرح                                   | (۱۳۳) دِلِ آزاری سے چے کر حق بیان کرنا چاہئے۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,                                     | (۱۳۴)ادانیگی منت کاایک و قِق مسّله کی رعایت                                                                  |
| Y                                      | (۱۳۵)زین کی دو مختلف تفسیریں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |
|                                        | (١٣٦) قلوب اولياء الله مين خوف عظمت البي                                                                     |
| ٠                                      | الم                                                                      |
| ۲۴۳                                    | ۱۳۸) کثرت رائے کے باطل ہونے کی دلیل ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                            |
| //                                     | ۱۱۶ میں مسرت رائے کے باش ہونے کی ویش ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                   |
| ۲۵۰                                    | (۱۳۹) عبادات میں اجر عمل واخلاص پر موقوف ہے۔۔۔۔۔                                                             |
| YDT                                    | (۱۳۰) بَکاء قلب مقصود ہے                                                                                     |
| rap                                    | (۱۴۱) نبیت صحبت اہل اللہ ہے خاصل ہوتی ہے۔۔۔۔۔                                                                |
| 101                                    | (۱۴۴) مقصود میں مشقت مطلوب بنہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |
| YAZ                                    | ( ۱۳۳۳) علماء کو شان استغناء اختیار کرنے کی ضرورت۔۔۔۔۔                                                       |
|                                        | (سم ۱۴) ھدی للمقین میں تقویٰ کے تغوی معنی۔۔۔۔۔۔۔                                                             |
|                                        | (۱۳۵) کلام میں اعتدال کی ضرورت                                                                               |
| YAA                                    | (۱۳۶۱) حضرت مولانا لیقوب صاحب کے کمالات عامیہ ۔۔۔۔۔                                                          |
| Y4                                     | ر سرم کا مصدا کہ کا معاملہ میں مدے کا تاہے۔۔۔۔۔۔<br>مراز میں جصدا کہ کا متعلقہ ہیں مدے تطب                   |
| KAK                                    | (۷۳۷) حصول تقویٰ ہے متعلق د وآئیوں میں عجیب تطبیق۔۔۔۔<br>د میری شاہ ملی ہے متعلق د وآئیوں میں عجیب تطبیق۔۔۔۔ |
| 742                                    | (۱۴۸) شاہان دہلی قصبہ ریمات کے رہنے والے                                                                     |
| Y 7A                                   | (۱۴۹) صدقه میں جان کابد له جان تهیں نامت شیں                                                                 |
| r49                                    | (۱۵۰) بغیر شوہر کے دستخط کے کی عورت کے خط پڑھنے کا تھم۔                                                      |
| <i>"</i>                               | (۱۵۱) فیمتی بات                                                                                              |
|                                        | (۱۵۲) استخاره کا مقصود ترد د ر فع کریا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (۱۵۳) بعد شادت بیدار خت مرحوم کا عجیب واقعه                                                                  |
| 74,                                    | (۱۵۳) بے پروائی جملہ مفاسد کی جڑ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            |
| rer                                    | ر العالم بعد معاشر ف بر ہے                                                                                   |

| [C)             | (١٥٥) غور تول يسيفنا طرو كي مما تعت                  |
|-----------------|------------------------------------------------------|
|                 | (١٤٢) مولانا محمد ليحقوبٌ صاحب كاعلمي تكته           |
|                 | ( ۱ نه ۱ ) ایک صاحب مجاز کے خط کا جواب               |
| //              | (۱۵۸) سفارش کا اثر                                   |
| 744             | (۱۵۹) قدرت اور جمز کے احکام جدا ہیں                  |
| ق ہونا <i>ا</i> | (۱۲۰) حضرت تحکیم الامت کا حضرت حاتی صاحب کا ہم مذا   |
| //              | (۱۷۱) ایک انچی بات                                   |
|                 | (۱۶۲) حضرت گنگوی کا شان استغناء                      |
|                 | ( ۱۹۳ ) زیاد ه اختسار تھی رو کھا پن ہے               |
| //              | (١٦٣) حَكِيمِ الأمت كا تربيتِ كا طرز                 |
| //              | (۱۷۵) افعال کی علت اختیاریه                          |
| ۷۹              |                                                      |
| //              |                                                      |
|                 | (۱۲۸) جمله تکلیف تطفعے کی تدبیر                      |
|                 | (١٩٩) مفتى الى المرض ہے بھى بچنا جا ہے               |
|                 | (۵۷۱) کافر کے اخلاق کی تعریف کب جائز ہے              |
|                 | (۱۷۱) کیفیات کی صورت و معانی                         |
|                 | (۱۷۲) بملماء کی تبلیغ                                |
|                 | (۱۷۳) ایک اہل علم کے دریافت پربدعت کے متعلق جوا      |
| YAr             | (س ١٤) محبت عقليه مفتني الى الطاعته الكامله مطلوب ہے |
| TAT             | (۵۷۱) غلبه حال کا مفهوم                              |
| YAT             | ا (۱۷۷) مدر سمین کا منصب تو صرف ناقل کا ہے           |

| <b>1-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (۷۷۷)استغراق میں ترتی نہیں ہوتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| (۱۷۸) کے سود کا تھم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| (۱۷۹) هج اکبر کا مفهومهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| (۱۸۰) هر پریشانی کا علاج ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| المراكب الأراد المراكب |  |
| (۱۸۱) بد فالی ہے اثر نہ لینا جاہئے رر<br>(۱۸۶) میں میں ہندہ کی تاہیں میں دی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| (۱۸۲۰) مین میں اخلاق کی کتابیں پڑھانے کی ہےکت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| (۱۸۳) يا قوى (۱۸۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| (۱۸۴) خطرات نفسانی اور شیطانی ملاح ۱۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| (۱۸۵) میٹھے جیادل اور وہی کا محبوب ہو t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| (۱۸۲) عدم المبیت کا علم بد گمانی میں شامل خبیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| · (۱۸۷) خطوط میں پڑول کی طرف ہے لکھے جوئے سلام کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| (۱۸۸) حرم کے اندر در خت نگانے کے سوال کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| (۱۸۹)ائسیر کے متعلق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| (۱۹۰)میت کااوب زندگی کی طرح کرنے کا تعکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| (۱۹۱) حضرت حکیم الامت کابر کت کی نیت سے دیا ہوا ہدیہ قبول نہ فرمانا ۲۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| (۱۹۲) زیارت چپه شریف میں راہ اعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| (۱۹۳) چند اصول افتآء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| (۱۹۴) مخلوق کے لئے لفظ رزاق کا استعمال ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| (۱۹۵) علماء کے اختلاف کی صورت میں احتیاط کی ضرورت۔۔۔۔۔۔ رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| (۱۹۲) حمائل شریف منبر کی چ کی سٹر ھی ہرِ رکھنا ہے اونی ہےم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| (۱۹۷) امت محمریه علیه الصلوٰة والسلام کوآپ ہے بے انتا محبت ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| (۱۹۸) نفس کے باریک کر ساریک کر ایک کر ایک کار استان کاریک کار ایک کار ایک کار ایک کار ایک کار ایک کار ایک کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| " · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

•

| T97 | (۱۹۹) جمیعت اور انشراح سے سالک کو بالحنی ترتی ہوئی ہے               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 194 | (۲۰۰) کسی کو تکوین کارخانہ ہے مدد ہونا اس کی مقبولیت کی علامت شیں   |
| //  | (٢٠١) مولانا ليعقوب كالنظام                                         |
| rgn | (۲۰۲) مصلح کیلئے کسی شیخ کا اجازت یافتہ ہونا شرط ہے                 |
| //  | (۲۰۹۳) شرک اکبر کے افراد عقلاً ممتنع ہیں                            |
|     | (۲۰۴۷) غیر محرم کی طرف نظر بد سی صورت میں جائز شیں                  |
|     | ( ۲۰۵) ہدیہ دیتے وقت تواب کی نبیت کرنا بھی مناسب شیں                |
|     |                                                                     |
|     | (۲۰۷) سالک کویلنے صورت د عولیٰ بھی سم قاتل ہے                       |
|     | (۲۰۸) ابو جهل کے کفر کا اعتقاد ر کھنا فرض ہے                        |
|     | (۲۰۹) و عط کی حقیقت                                                 |
| -~  | (۲۱۰) استخارہ خالی الذہن شخص کا مفید ہو تا ہے                       |
|     | (۲۱۱) كرامات اولياء الند                                            |
|     | ۔۔۔۔<br>(۲۱۲) معاندانہ طرز افتیار کرنے سے مخاطب کو وحشت ہوتی ہے۔۔۔۔ |
|     | (۲۱۳) قلب جاری ہونے کی حقیقت                                        |
|     | (۱۱۴) مخفقین کے وعظ کااٹر موت تک رہتا ہے                            |
|     | (۲۱۵) قرآن و حدیث کے فہم پیدا کرنے کی ضرورت                         |
|     | (۲۱۶) پایندی اصول کا نام تختی شین                                   |
|     | (۲۱۷) بعض حالات اور علوم بالواسطه ءوتے ہیں                          |
|     | (۲۱۸) د عاکی خاصیت                                                  |
|     | (۲۱۹) نص کے سامنے قیاس جائز نئیں                                    |
|     | (۲۶۰) ھادو کا اثر نظر ہندی تک محدود ہے                              |

| ۳۳۰              | (۲۴۳) تضرف میں بھی قصد ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| امهم             | (۱۷۷۷) منو ک در                   |
| //               | (۲۳۵) بغر ض ملاز مت ڈاکٹری معائند کیساہے۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 4h               | (۲۳۷) سکندر رومی کا قصہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| //               | (۲۴۷) طبعی کدورت کار فع کرنا ش کے اختیار سے باہر ہے۔۔۔۔               |
|                  | (۲۴۸) مغفرت کیلئے حق تعالیٰ بہانہ ؤ صونڈتے ہیں                        |
| 111              | (۲۴۹) حکمت کی بات                                                     |
| 11               | (۲۵۰) الهام کے صحت کی ایک علامت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|                  | (۲۵۱) حفزت گنگوی کی زیارت پر اظهار تشکر ۔۔۔۔۔۔۔                       |
| <b>M</b> 62,     | (۲۵۲) العمر ة بعموم الإلفاظ ميں ايك ضروري شرط                         |
|                  | ( ۲۵۳ ) حضرت علامہ انور شاہ کشمیری بچائے انکار کے اثبات فرمانا۔۔      |
| *rb              | ر ۱۳۵۳) عام شخص کو شغل کی تعلیم مناسب شمیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| <i>ν</i>         | ر دید در من و سان مناسب بین<br>- (د ۱۵ صح - مناب باشک                 |
| ም/አ·             | (۲۵۵) صحت و ذریعیه معاش کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| <i>\( \sigma</i> | (۲۵۶) عمل کے لئے صرف علم کافی خیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| ۳۲۹              | (۲۵۷) کشف و کرامت کے فرق کی عجیب مثال                                 |
| ro1              | (۲۵۸) مجدد الف نانی کہنے کا سبب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| //               | (۲۵۹)ایک صاحب کور خصت پر عمل کرنے کی تاکید۔۔۔۔۔۔                      |
| rar              | (۲۶۰) نشاط کے غیر لازم ہونے کی دلیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| T04              | (٢٦١) قرآن تبشير وانداز كيلئے آسان ہے                                 |
| ۳۵۲              | (۲۶۲) خواب کا نبوت کا جھیالیسوال جزو ہونے کا مفسوم۔۔۔۔۔۔<br>لاحد      |
| ₩५]              | (۲۷۳) مدی همقین کا مفهوم                                              |
| ۳۶۲              | (۲۹۴ ) بات کرتے وقت ہاتھوں ہے اشارے کی عادت۔۔۔۔۔                      |

| , , <b>, ,</b> | (۶۲۱) بعض متنافرین متنقد ملین ہے زیادہ کا کل اوسے ہیں                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| //             |                                                                                                                                           |
| ****           | (۲۴۳) حقیقی زندگی                                                                                                                         |
| ٣٢٩            |                                                                                                                                           |
| mm1            | ر ۲۲۵) اکبر اله آبادی مرحوم کے اکثر اشعار حکمت پر مشتمل ہیں                                                                               |
| r*r            | ر ۱۲۲۷) قرح باطنی کے موسم                                                                                                                 |
| mp-w           | (۲۲۷) کرن ہو جا ہے ہوئی<br>(۲۲۷) ایک حکایت ہے جربی و انگریزی والون کے دماغ کا فرق                                                         |
|                | (۲۲۸) میک رفایت سے برق و سربرق و مان مان موق<br>(۲۲۸) صرف الفاظ کافی شیں                                                                  |
| مر             | (۲۲۸) منزک مقاط کان میں ۔۔<br>(۲۲۹) اپنے میننے کے سامنے معصیت کااظہار سس صورت میں جائز '                                                  |
| ٢٣٨            | (۴۴۹)ا نیخ ش کے ساتھے مسلمیت کا مقار ان فورف یان جو رہ<br>در مرکز در مراجعے مسلمیت کا مقار ان اور میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                | (۲۳۰) کیفیت انگمال ہے پیدا ہوتی ہے                                                                                                        |
| 4              | (۲۳۱) شیخ کے پاس رہنے کا سب سے بواعمل                                                                                                     |
| ,, -4          | (۲۳۲) سابقه خط منگوانے میں تحکمت                                                                                                          |
| """            |                                                                                                                                           |
|                | (٣ ٢٣) الله اور رسول صلى الله عليه وسلم كي محبت متلازم بين                                                                                |
|                | (د ۲۳) تربیت کا ایک انداز                                                                                                                 |
|                | (٢٣٦) اعدا حي خط مين صرف أيك مضمون جونا حيا بئي                                                                                           |
|                | (۲۳۷) زیاد ه اختصار بھی رو کھا بن ہے                                                                                                      |
|                | (۲۳۸) انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا مُتاج ہے                                                                                                |
| <i>u</i>       | (۲۳۹) ہزر گوں کی میراث ہے کچھ چیزیں ملتی ہیں                                                                                              |
|                | (۴۴۰) اہل دین کی و قعت نہ رکھنے والے سے عار منی خوش اخلاقی                                                                                |
|                | (۱۳۶۱) لوگوں میں اپنی اصلاح کا اہتمام نہیں                                                                                                |
|                | (۲۴۲)اللہ بغالیٰ ہے ہمیشہ حسن ظن کی ضرورت                                                                                                 |

| ۲۶) موجود د واعظین بمصداق حدیث مامور میں شامل ہیں۔۔۔۔۔۔۔ <mark>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</mark>        | -, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٢٦) قوت بيميه كثر صوم سے نوخى بےممهم                                                                       | ۲) |
| ٢٦) صنبط ملفو ظات میں ضرورت اختصار                                                                         |    |
| ۲۶) عیسا ئیوں کا قدیم مذاق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲۶) عیسا ئیوں کا قدیم مذاق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |    |
| ۲۱) حضرت شیخ سعدی مرحوم کے ایک مشہور شعر کا مفہوم رہر<br>۲۲) حضرت شیخ سعدی مرحوم کے ایک مشہور شعر کا مفہوم |    |



# ملفوظات تحكيم الامت

## (ﷺ) احسانِ الله تعالیٰ کے نزدیک برا نیک عمل ہے

ایک صاحب کا جو حاضر مجلس تھے ایک راوی نے سے واقعہ بیان کیا کہ کوئی مخص ان کو دھوکہ دے کر اور ان کو بیہ باور کرا کے کہ وہ ایک بڑے حاکم کے پیٹے ہیں اور ان کے ایک بہت ہی قریب عزیز کے دوست ہیں اپنی ایک غیر واقعی حاجت کا اظہار کر کے ہیں روپیہ لے گیا۔ حضرت اقدیں نے ان صاحب ی تسلی کے لئے فرمایا کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا جاہے دھوکہ ہی سے ہو خداد ند تعالیٰ جل شانہ کے نزد یک بروا مقبول عمل ہے وہ بیس روپیہ اس طرح نہ جاتے تو ویسے بھی خرچ ہو جاتے اور ختم ہو جاتے اب ایس جگہ پہنچ گئے جہال ختم نہ ہوں گے۔ فرض سیجئے کسی نے حارا روپیہ چرا کر ہماری طرف سے بلا جاری اطلاع کے بنگ میں جع کر دیا اور اس پر سال گذرا تو یا نج سو روپیہ ہارے یا س اس اطلاع کے ساتھ پہنچ گئے کہ میہ روپیہ تمہاری طرف سے یمال جمع ہے تو کیا ہم ان چوروں ہے خفا ہوں گے یا دعائمیں دیں گے۔ تو حضرت وہال آخرت میں قدر ہو گی ان چوروں کی۔ حدیث شریف میں آیا ہے غالبًا مسلم شریف میں ہے کہ ایک مخص نے جاہا کہ میں بچھ خیرات اس طرح نکالوں کہ کسی یر ظاہر ند ہوتا کہ اظہار سے اخلاص میں کی واقع نہ ہو۔ چنانچہ ایک مخص کو رات کو اند هیرے میں دیکھا تو قرائن ہے بیہ معلوم ہوا کہ وہ مسکین ہے۔ ایک بوی رقم خیرات کے لئے نکالی تھی وہ اس کو چیکے ہے دیدی اتفاق سے وہ شخص ایک مضهور چور تھا۔ چونکہ بوی رقم تھی ہوی شہرت ہوئی کہ میاں فلانے چور کو کوئی نا معلوم شخص اتنی بردی رقم دے گیا۔ جب اس نے بیہ حالِ سنا تو بڑا افسوس کیا کہ یا الله میہ روپید تو میراگیا گذرا ہوا کیونکہ غلطی سے چور کو دیدیا میں اب اور خبرات کرون گا۔ چنانچہ ادوسری بار پھر ای طرح وصوکہ بن ایک زانیہ کو بوی رقم

دیدی پھر شرت ہوئی کہ فلال زانیہ کو اتنی ہؤی رقم کوئی دے گیا۔ اس نے پھر
کما کہ یا اللہ یہ روپیہ بھی میرا ضائع ہو گیا تیسری بار مجھ کو یاد نہیں رہا کہ کس کو
دیا یا دوبار ہی ایسا ہوا میں بھول گیا۔ بھر حال جب دوباریا تین بار ایسا ہو چکا اور وہ
بہت پریشان ہوا تو پھر اس کی تسلی کے لئے خواب میں ایک فرشتہ آیا اور کما کہ تم
افسوس نہ کرو خوش رہو۔ شاید تمہاری اس رقم کی برکت سے جو تم نے نہایت
افلاص کے ساتھ خیرات کی نیت سے دی تھی چور اپنی چوری سے اور زانیہ اپنی
زنا کراتی تھی اور جب انہیں اتنی اتنی ہوئی رقمیں مل تکئیں تو اب انہیں حاجت ہی
کیار ہی حرام مال حاصل کرنے کی شاید وہ اب اپنے افعال شنیعہ سے تو بہ کر لیں۔
کیار ہی حرام مال حاصل کرنے کی شاید وہ اب اپنے افعال شنیعہ سے تو بہ کر لیں۔
کیار ہی حرام مال حاصل کرنے کی شاید وہ اب اپنے افعال شنیعہ سے تو بہ کر لیں۔
کیار ہی حرام مال حاصل کرنے کی شاید وہ اب اپنے افعال شنیعہ سے تو بہ کر لیں۔
کیار ہی حرام مال حاصل کرنے کی شاید وہ اب اپنے افعال شنیعہ سے تو بہ کر لیں۔
کیار ہی حرام مال حاصل کرنے کی شاید وہ اب اپنے افعال شنیعہ سے تو بہ کر لیں۔
کیار جمتہ نے فرمایا ہے۔

خورش دہ بہ تخینک و کب و جمام کہ شاید ہائے در اللہ بدام چوہر گوشہ تیر نیاز افکنی ہا گاہ ببینی کہ صیدے کئی اگر دہ دھوکہ دیتا ہے تو دہ گنگار ہو گا۔ ہمیں تو ہم حال اس نے تواب ہی ہیں داخل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بہت بوے درجہ کے عمایی تھے۔ ان کے غلاموں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ انہیں نمازی سے بوئی مجبت ہے۔ ان کے غلام جمال ان کے دیکھنے کا موقع ہوتا بہت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے اور دہ وہ خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیتے۔ ہم جیسوں کو تو اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا کہ بہت بھولے تھے جو اس طرح دھوکہ بیں آجاتے تھے لیکن دہ خود سمجھ کر دھوکہ بین آتے تھے بیکن دہ خود سمجھ کر دھوکہ بین آتے تھے جنانچہ کی نے ان سے کما کہ یہ لوگ محض اس واسطے آپ کے سامنے خشوع د خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے بین کہ آپ دھوکہ میں آکر ان کو سامنے خشوع د خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے بین کہ آپ دھوکہ میں آگر ان کو آزاد کر دیں۔ آپ کیوں ان کے دھوکہ میں آتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے واسطے آبیں دھوکہ دینے ہم ضرور اس کے دھوکہ میں آجادیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم ضرور اس کے دھوکہ میں آجادیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم خرور اس کے دھوکہ میں آجادیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم خرور اس کے دھوکہ میں آجادیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم خرور اس کے دھوکہ دینے جی الیکن ان کے دھوکہ دینے ہم ہمیں دھوکہ دینے جی الیکن ان کے دھوکہ دینے جارا تو

فائدہ ہے کہ آزاد کرنے کا تواب ماتا ہے اس لئے ہم جان یو جھ کر ان کے وحوکہ میں آجاتے ہیں۔ غرض دوسرول کے کہنے ہے بھی انہوں نے اپنے اس معمول کو چھوڑا نمیں باقی ذہین تو وہ بھی ای درجہ کے تھے جیسے ان کے باب تھے جن کا ا یک واقعہ یاد آیا۔ کہ ہر قل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کے متعلق آپ کے ایک عفیر سے پوچھا کہ اپنے امیر کا پچھ حال بیان کرو کہ وہ کیسے ہیں۔ سفیر نے کیسی جامع مانع تعریف کی کہا لائٹدع ولا پخدع نہ وہ کسی کو دھو کہ دیتے ہیں نہ کسی کے دھوکہ میں آتے ہیں۔ ہر قل کو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ ارکان دوات ہے کما کہ تم نے کنا۔ دھوکہ نہ وینا دلیل ہے دین کی اور وھوکہ میں نہ آتا ولیل ہے عقل کی لہذا ہیہ شخص رین اور عقل دونوں کا جامع ہے۔ اور جس میں یہ دو دو کتیں ہوں اس کا کوئی د نیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا اور کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا غرض حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه کو دهوکه نهیں ہو تا تقا۔ وہ قصدا د هو کہ قبول کر لیتے تھے۔ تو احسان جس کے ساتھ بھی ہو اچھا ہے۔ ہمارے حفرت حاجی صاحب جمال کوئی سائل آتا ہوی بشاشت ہے اس کی خدمت کرتے اور اس کو پچھے نہ پچھ ضرور دیتے تھے۔ کسی کو کم کسی کو زیادہ ایک د فعہ حضر ت پچھ تقریر فرما رہے تھے۔ شاید مثنوی کا سبق ہو رہا تھا مجلس بہت گرم تھی اتنے میں ایک سائل نے آکر یکے میں اپنی حاجت پیش کر دی اور حضرت فورا تقریر ختم کر کے بڑی بشاشت سے اس کی پچھ خدمت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ جلا کیا تو لوگوں نے کما کہ بیہ کمال می میں آکر حارج ہو گیا کیسی اچھی تقریر ہو رہی تھی۔ فرمایا خبردار سائل ہے تنگ نہیں ہوا کرتے۔ یہ سائلین ہمارے محسن ہیں۔ ہمارا ذخیرہ آخرت میں بلا عوض پہنچاد ہتے ہیں۔ اگر سفر میں کوئی قلی تمہارا اسباب اٹھا کر ریل میں رکھ آئے اور تم ہے کچھ مز دوری بھی نہ مائے تو اس ہے خوشُ ہونا چاہئے اور اس کا ممنون ہونا چاہئے نہ کہ اور اس سے النے ناخوش ہو۔ أگر سارے مساکین متفق ہو کر خیرات لینا چھوڑ دیں تو پھر کوئی اور سل ذراجہ بی نہیں جو آخرت میں آپ کے اموال پہنچ سکیں یہ سائل لوگ اٹھا اٹھا کر وہاں پہنچا دیتے نہیں اور اس پہنچانے کا کچھ شمیں لیتے۔ ان کا احسان ما ننا جاہئے۔ ننگ نہیں ہو ناچاہئے اور کھر حفرت اقدس مدخلهم العالی نے فرمایا کہ ان حضرات کی آنکھوں کے ساننے ساری چیزیں کھلی ہوئی تھیں۔

#### ( المفظ ۲) یابندی اصول بڑی چیز ہے

ایک طالب نے ماہ قات جاہی تو بنا بربعض اصول انگار فرما دیا کھر فرمایا کہ اصل میں لوگوں کو جاڑا چڑھتا ہے اصول سے میں ہر کام اصول سے جاہتا ہوں۔ مجھے ملنے سے احتراز نہیں۔ یہ تو اپنے محب ہیں مخلص ہیں محسن ہیں عنایت فرما ہیں۔ مجھے تو دشمنوں سے بھی احتراز نہیں گر یوں جاہتا ہوں کہ ہر چنز اصول سے ہو۔

#### ( الفوظ ۳۰ ) عاملین کی تراکیب تجربات کی بناء پر ہیں

عاملین کے بہال جو خاص ترکیبیں عملیات کرنے کی ہیں ان کا تذکرہ بھا اس کے متعلق استفیار پر فرمایا کہ سے سب المامی نہیں ہیں زیادہ ترکھے قیاسات ہیں کچھ تجربے ہیں۔ مثلاً چہ صبح سالم پیدا ہونے کے لئے ایک مشہور عمل سورہ والنفس کا ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے قول الجمیل میں نقل فرمایا ہے یہ بہت مفید عمل ہے جسیا کہ بارما تجربہ کیا جا چکا ہے کیا مناسبت سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سورہ والنفس کو چہ کے صبح سالم پیدا ہونے سے کیا مناسبت سے بعد سمجھ میں آیا کہ اس سورۃ میں جو یہ آیت ہے و منفس کیا مناسبت ہے۔ اور ایس کی اور اس کی جس نے اس کو تھیک ہمایا۔ بس است جو یہ نفس کی اور اس کی جس نے اس کو تھیک ہمایا۔ بس است جو یہ بین بھی خود بہت ہی چیزیں ای قسم کی مناسبوں کی بناء پر تجویز کر سکتا ہوں اور بہت دفعہ اثر بھی ہو جاتا ہے۔ مثانا ایک لی لی جن کا شر عا مجھ سے لیتا ہوں اور بہت دفعہ اثر بھی ہو جاتا ہے۔ مثانا ایک لی لی جن کا شر عا مجھ سے یہ دہ نمیں مانگ نکال رہی شمیں اور باوجود کو شش کے سیدھی نہ نکلتی تھی۔ میں بین مانگ نکال رہی شمیں اور باوجود کو شش کے سیدھی نہ نکلتی تھی۔ میں بین مانگ نکال رہی شمیں اور باوجود کو شش کے سیدھی نہ نکلتی تھی۔ میں بین مانگ نکال رہی شمیں اور باوجود کو شش کے سیدھی نہ نکلتی تھی۔ میں بین بین مانگ نکال رہی شمیں اور باوجود کو شش کے سیدھی نہ نکلتی تھی۔ میں

نے محض مناسب سے اسمیں سے بتالیا کہ اہمین الصدراط المستنقیم پڑھ کر مانگ تالو۔ چنانچہ اول ہی بار میں سید منی مانگ کی آئی میں نے اور عملیات میں بھی اپنی طرف سے ایسی ہی مناسب کی بناء پر بچھ نہ بچھ تصرف کر رکھا ہے، مثلاً سہولت ولادت کے لئے ان آیتوں کا تعوید مشہور ہے اِذا السّسَاءُ انْشَلَقَتُ وَالَٰدِتَ وَالَٰدِتَ وَالَٰدِتَ وَالَٰدِتَ وَالَٰدِتَ وَالَٰدِتَ وَالَٰدِتَ وَالْدِتَ لَيْ وَالْدَتَ وَالْدِتَ وَالْدَتَ وَالْدَتَ وَالْدَتَ مِن اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

### (الفظام) شهرت کے متعلق نداق

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ امت کی خدمت اور ان کے دین کی حفاظت کرنا چاہئے اپنی شہرت میں کیار کھا ہے شہرت کے متعلق تو ہم یہ خفل چاہئے کہ نہ زندگی میں کسی کو خبر ہو کہ فلال شخص بھی دنیا میں ہے یا فلال شخص نے یہ کام کیا ہے نہ مرنے کے بعد کسی کی زبان پر نام تک آئے کہ کون تھا اور کون مرکیا کیا کام کر گیا اور امت کی حفاظت وہ چیز ہے کہ اس کے لئے اپنے دی کون مرکیا کیا کام کر گیا اور امت کی حفاظت وہ چیز ہے کہ اس کے لئے اپنے دی مرب ہوں وہ آگر ہمارا محبوب ہو وہ آگر ہمارا محبوب ہو دین اس سے زیادہ محبوب ہو تو ہوے کو کی کتنا ہی محبوب کا لحاظ چاہئے یا چھوٹے محبوب کا میں نے اپنے ابتد ائی استاد مولانا فتح محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ میں بند جشرت مولانا رشید احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ حضرت حاجی مولود شریف کا بلاوا آیا۔ حضر سے خطر سے ماضر سے حضر سے حاجی صاحب کے پاس مولود شریف کا بلاوا آیا۔ حضر سے نی مولانا سے پوچھا مولوی صاحب چلو گے۔ مولانا نے فرمایا کہ نا حضر سے میں نہیں جانا کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو مولانا نے فرمایا کہ نا حضر سے میں نہیں جانا کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو مولانا نے فرمایا کہ نا حضر سے میں نہیں جانا کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو مولانا نے فرمایا کہ نا حضر سے میں نہیں جانا کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو مولانا نے فرمایا کہ نا حضر سے میں نہیں جانا کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو

منع کیا کرتا ہوں اگر میں یہاں شریک ہوگیا تو وہاں کے لوگ کمیں گے وہاں ہولے شریک ہو گئے تھے حضرت حابق صاحب نے بجائے برا ماننے کے مولانا کے اس انگار کی بہت تحسین فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہارے جانے سے اتنا خوش نہ ہوتا جتنا تمہارے نہ جانے سے خوش ہوں۔ اب دیکھتے ہیر سے زیادہ کون محبوب اور معظم ہوگا گر دین کی حفاظت ان کے اتباع ہے بھی زیادہ ضروری تھی اس لئے دونوں کے ظاہری تعارض کے وقت ای کو ترجیح وی۔ واقعی حفاظت دین بری نازک خدمت ہے۔ سارے پہلوؤل پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ نہ چھوٹوں کو نقصان پنچے نہ برول کے ساتھ جو عقیدت ہوئی چاہئے اس میں فرق آئے۔ موالنا نقیر الدین کو اپنے شیخ حضرت سلطان جی سے مسلم ساع میں اختلاف تھا۔ مزامیر کے ساتھ تو وہ بھی نہ سنتے تھے لیکن مولانا نقیر الدین بلا مزامیر سنے کو مزامیر کے ساتھ تھے۔ کی نے کہا کہ سلطان جی تو ساع سنت جھتے تھے۔ کی نے کہا کہ سلطان جی تو ساع سنت جھتے تھے۔ کی نے کہا کہ سلطان جی تو سائ سنت جھتے تھے۔ کی نے کہا کہ سلطان جی تو سائ سنت جھتے تھے۔ کی نے کہا کہ سلطان جی تو سائ سنت جھتے تھے۔ کی نے کہا کہ سلطان جی تو سائ سنت جھتے تھے۔ کی نے کہا کہ سلطان جی تو سائ سنت جھتے تھے۔ کی نے کہا کہ سلطان جی تو سائ سنت جھتے تھے۔ کی نے کہا کہ سلطان جی تو سائ اللہ یہ حضرات تھے جواب دیا کہ فعل پران سنت نہ باشد۔ کی ایک اللہ یہ حفرات تھے دین کے ہے خادم اور سے عاشق۔

#### وزیرے چلن شهر یارے چنال

حاتی محمد اعلی انتھوی نے جی سے واپس آگر یہ مشہور کیا کہ حضرت حاتی صاحب نے مجھ کو ساخ کی اجازت دیدی ہے۔ کسی نے حضرت مولانا گنگوبی سے روایت نقل کی مولانا نے س کر فرمایا کہ وہ غلط کہتے ہیں اور اگر وہ صحیح کہتے ہیں تو حاتی صاحب غلط کہتے ہیں۔ ایسے مسائل میں خود حاتی صاحب کے ذمہ ہے کہ ہم سے نوچھ نوچھ کر عمل کریں البتہ اصلاح نفس کے مسائل میں ہمارے ذمہ ہے حضرت حاتی صاحب کا انتاع اھے۔ اس ارشاد پر عوام میں ہوا چرچا ہوا گر اس مفسدہ کا جو ان صاحب کی روایت سے ہو تا بالکل انسداد ہو گیا۔ تو مولانا نے حضرت حاتی صاحب کی روایت سے ہو تا بالکل انسداد ہو گیا۔ تو مولانا نے حضرت کی مقابلہ میں اپنی بد بای کی بھی کچھ پروانہ کی۔ لوگوں نے جضرت حاتی صاحب کی روایت میں گھی کچھ پروانہ کی۔ لوگوں نے جضرت حاتی صاحب کی بینے کہ میں گھی کچھ پروانہ کی۔ لوگوں کو شکایت حاتی صاحب تک بد شکایتیں پہنچا کمیں گر دہاں بھلا کیا اثر ہو تا گو اوروں کو شکایت

ہوئی مگر ان پر سیچھ بھی اثر نہیں ہوا جن کے ساتھ اختلاف تھا۔ اس محبوب اختلاف ہر باد آیا ان ہی بزرگوں کے صدقہ میں ہم جیسوں کو بھی ان حضرات کی تشبه کی تھوڑی بہت توفیق ہو گئی چنانچہ حصرت مولانا محمود حسن صاحب رحمته الله عليه ميرے استاد اور ہر لحاظ ہے ميرے بوے تھے مگر ساک تحريك ميں شرکت کے متعلق بیں نے مولانا ہے اختلاف کیا مگر نہایت اوب کے ساتھ اور مولانا کو بھی میرے اس اختلاف ہے ذرہ برابر ناگواری شیں ہوئی۔ چنانچہ ایک بار ایک مقرب معتقد نے میر ٹھ میں مجمع کے سامنے مجھ پر پچھ نکتہ چینی کی جب مولانا کو اس کی خبر مپنچی تو اظهار ناراضی فرمایا اور فرمایا که و بین جا کر اسی مجمع میس اینے قول کو رو کرو اور اس مئلہ میں کیا مجھ پر و تی نازل ہو کی ہے یہ محض میری رائے ہے ممکن ہے کہ اس کی رائے صحیح ہو اور مولانا سے تجاوز کر کے میں نے تو حضرت مولانا گُنگوہی ہے بھی بعض مسائل میں اختلاف کیا اور اس اختلاف کا علم بھی مولانا کو میں نے کرا ویالیکن شفقت میں تبھی ذرہ برابر بھی فرق شیں آیا۔ بعد جب میں نے والد صاحب مرحوم کی بنک کی رقم کے منافع کا حصہ ترکہ میں نسیں لیا اور اپنی رائے حرمت کی اطلاع بھی کر دی تھی اور مولانا کے نزدیک اس میں تنگی نہ تھی تو مولوی محمد بچیٰ صاحب نے عرض کیا کہ بھر آپ اس سے (ایعنی مجھ ہے) لے لینے کو کیول شیں فرما دیتے۔ اس پر موالانا نے فرمایا کہ ہجان اللہ ایک شخص اپنی ہمت ہے تقوئی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ کیا میں اس کو تقویٰ ہے روکوں تو دیکھئے مولانا اس اختلاف سے ناراض تو کیا ہوتے اس کا نام تقویٰ قرار دے کر النے خوش تھے۔ غرض اگر اپنے بروں ہے بھی اختلاف نیک نیتی کے ساتھ اور محض دین کے لئے ہو تو پھھ مضا نقتہ شیں حتی کہ بعض دفعہ ابیا ہوا ہے کہ ایک کام کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا جائے ہیں اور حضرت عمر رمنی اللہ عند حضور کو اس کے ترک کی رائے ویتے ہیں پھر آسان ہے آیت بھی حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کی رائے کی موافقت میں نازل ہوتی ہے کیکن باوجود اس کے حضرت عمر رعنی اللہ عند کو مبھی میے دعویٰ پیدا نہیں ہوا کہ

میں صائب الرائے ہول۔ مخلاف اس کے عبداللہ بن سعد بن الی سرح ہے حضور نے بوقت زول وحی میہ آیت لکھوانی شروع کی و لَقَدْ خَلَقْنَا الْانْسَمَانَ مِنْ سُلْلَةٍ عِنْ طِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ غَكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضَّغَةً فَخَلَقُنَا الْمُضَعَةَ عِظَّاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحُمَّاثُمَّ اَنْشَا نَاهُ خَلُقاً آلْخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بب حضور صلى الله عليه وسلم اس آیت کوشم آنسنگاناه خلقاً آئر تک لکھوا تھے تو فورا اس کے منہ سے بیساختہ لکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ ٱحْسَنُ الْخَالِقِينَ حَسُورً لَ ارتاد فرمايا كه أكتب هكذا انزل لیعنی و تی بھی لین ہے لیں لکھندو۔ ہس اس پر اس کو یہ گمان ہو گیا کہ مجھڑ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے اور مرتد ہو گیا۔ دیکھتے مطابقت وحی پر وہ تو مرتد ہو گیا اور حضرت عمر رتنی الله عنه ساری عمر غلام رہے۔ حضرت عمر رعنی اللہ عنه پر حق تعالیٰ نے اس حقیقت کو منکشف فرما دیا کہ میرے قلب پر جو وار و جواہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سینہ مبارک سے فائض ہوا ہے کیونکہ حضور دونول علم کے جامع تھے جس میں تمھی ایک کو ترجیج ہو جاتی تھی اور دوسر اعلم تھی خادم پر آب ہی کے سینہ سے فائض او جاتا اور اس خادم کے زردیک اس کو ترجیم ہو جاتی تھی سواپ ہی کا ایک علم آپ ہی کے دوسرے علم پر راجح ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عمرٌ پریہ راز ظاہر ہو گیا اور سمجھ گئے کہ میرا اس میں کیا کمال ہے اور عبدالله بن سعد بن الى سرح يربيه حقيقت منكشف نه ،وئي اور گراه ،و گيا غرض بوول سے بھی اگر کسی امر میں اختلاف کیا جائے تو وہ علی الاطلاق ندموم نہیں آگر نیت احیمی ہو تو اس کا بھی مضائقہ شیں ہاں اگر بردے اس مجھی روک دیں تو پھر کچھ نه يولو اور جب تک ان کی اجازت ہو خوب يولو۔ غرض دين کا معامله بھی ائلد تعالیٰ نے عجیب اور غامض بنایا ہے۔

(للفظ۵) كا تبان وحى معين تھے

ملفوظ سابن کے اس جزو کے متعلق کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ

وسلم نے عبداللہ بن سعد بن ابل سرح کو آیت ولقد خلقنا الانسان من سللۃ الخ لکھوائی احقر کے استفسار پر فرمایا کہ حضور نزول وحی کے بالکل ختم کے بعد لکھواتے تھے کیو کلمہ عین نزول کے وقت تو حضور کو ادھر ہے بالکل غیبت رہتی تھی جب افاقہ ہو تا تھا اس وقت نازل شدہ وحی کو دوسروں ہے لکھوا دیتے تھے نیز دوسرے استفسار پر فرمایا کہ اکثر حالات میں تو تکھنے والے معین تھے لیکن بعض او قات جب ان میں سے کوئی موجود نہ ہوتا تو اتفاقاکسی دوسرے سے بھی لکھوا لیتے تھے اس پر عرض کیا گیا کہ جب حضور کو نزول وحی کے دوران میں ادھر ہے بالکال غیبت ہو جاتی تھی تو وحی میں خود حضور کی قوت فکر میہ کے د خل کا کسی درجه میں کوئی اختال ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جی بال بلحه شروع میں جب اول اول حضور پر وحی نازل ہوئی توآپ اس ڈر سے کہ تہیں بھول نہ جاؤں چیکے چیکے اپنی زبان سے بھی دہراتے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرماً دیا کہ آب این زبان کو حرکت نه دیں اور اطمینان رسھیں بیہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم این وحی کو آپ کے حافظہ میں محفوظ کر دیں گے آپ اس فکر میں نہ پڑیں تمہید ۱۸ ذیقعده و <u>۱۳۶۱ ه</u> او منبه مطابق ۸ دسمبر <u>۱۳۹۱</u>ء (احقر جامع سفر تصفیع مین حضرت اقدس مد ظلهم العالي کي معيت ہے جو که برابر اس سفر ميں رہي واپسي پر بمقام کا نپور ضرور مات خانگی کی وجہ سے جدا ہو کر آج تقریباً بونے دو ماہ کے بعد بھر بفضلہ تعالیٰ حاضر خدمت بابرکت ہو گیا ہے اور بنام خدا پھر صبط ملفو ظات کا سلسلہ شروع کرتا ہے واللہ الموفق والمعين ك

# (المفيظ ٢) حضور عليه الصلوة والسلام سب سے المل ہيں

حضرت اقدس نے پچھ ملبوسات طلبہ و مستحقین کو تقلیم فرمائے۔ اس سے قبل حسب معمول سارے ضروری پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر تقلیم کا نہایت مکمل نظام پہلے سے تجویز فرما لیا تھا نیز بعض کتب مطبوعہ کا جو ایک مشتر کہ رقم سے طبع کی گئی تھیں مکمل حساب مرتب کرا کے مختلف شرکاء کے پاس بھجوایا جارہا تھا۔ ای سلسلہ میں فرمایا کہ حساب کی صفائی بہت ضروری اور نمایت الجھی چیز ہے چنانچہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب میں بہت صاف اور بے تکلف تھے۔ آپ نے ایک بار مدینہ طیبہ کے خر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ خریدا اور اس کے دام ادا کئے جن کے لینے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی تکلف نمیں فرمایا۔ حالا نکہ اونٹ کی تو کنور پر جان تک فار کرنے کی تو کیا حقیقت ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنهم تو حضور پر جان تک فار کرنے کی ہو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جب دام دیئے جانے گئے تو حضور نے حضرت بال سے فرمایا۔

اقصه وزده فاعطاه وزاده قيراطاً رواه البخارى كذافى المشكوة في باب قبل باب السلم والربن.

اور ایک روایت میں حضرت جابر کا قول ہے۔

فرجحت فامر بلالا أن يزن لى أوقية فوزن فأرجح في الميزان مُحمَّ القُوالَدُ

ایعنی تولو اور کھھ زیادہ تولو اس زمانہ میں سکے نہیں ہوتے ہے۔ قیمت میں سوتا یا جاندی تول کر دی جاتی تھی ہے تو روایت ہے کہ حضور نے لیے شدہ قیمت سے زیادہ دام ادا فرمائے۔ اب آگے فقیہ کی ضرورت ہے چنانچہ فقہاء نے اس سے بید مسئلہ مستنبط کیا کہ اس قسم کی زیادت اگر مشروط و معروف نہ ہو تو جائز ہے ورنہ رہوا ہو جائے گا۔ حساب کی صفائی اتن اہم چیز ہے کہ اللہ تعالی نے جسے کتب ساویہ کے لئے انزاناکا لفظ فرمایا ہے وسیمی میزان کے لئے بھی فرمایا ہے۔ کتب ساویہ کے لئے بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔ وائڈ کھنا معرف المکتاب والمعین میزان کے لئے بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔ وائڈ کھنا معرف المکتاب والمعین میزان کے لئے بھی فرمایا ہے۔

اوصاف میں بھی۔ حضور کی لطافت طبع کے سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ ایک بات طالب علموں کے کام کی کہنا ہوں۔ وہ بیہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمتنی تکلیف مجھ کو تبلیغ میں اٹھانی بڑی ہے اتنی کسی اور نبی کو نہیں اٹھانی بڑی۔ اس بر یہ اشکال ہو تا ہے کہ بعض نبیوں پر تو کفار نے حضور سے بھی کہیں زیادہ سختیال کیں یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرہ سے قمل کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو زنجیروں ہے جکڑ ہد کر کے ڈالدیا اس اشکال کا بھی جواب ہے کہ حضور کو بوجہ غایت لطافت طبع اور ہوجہ غایت شفقت کفار کے ہر تاؤ اور انکار سے بہت زیادہ روحانی اذبیت ہوتی تھی۔ چنانچہ ای لئے اللہ تعالیٰ نے حضور کی جا جا تسلی فرمائی ہے کہیں فرمایا ہے لاتحزن۔ کہیں فرمایا ہے کشت عکیدہ بمصنیطید ای سلسلہ میں حضرت اقد س مد ظلم العالی نے یہ بھی فرمایا کہ آج گل حضور کئے کمالات ہیان کرنے میں لوگ ایسے عنوانات اختیار کرتے ہیں جن سے دوسرے انبیاء علیم السلام کی نعوذ باللہ تنقیص لازم آجاتی ہے میں نے تو حضور کی تفصیل کا بیہ عنوان تبویز کیا ہے کہ انبیاء تو مبھی کامل تھے لیکن ہمارے حضور انمل تھے اس عنوان سے حضور کی تفصیل بھی ظاہر ہو گئی ایعنی اکملیت اور دوسر ے انبیاء کا بھی ہر طرح کامل ہونا محالہ رہا۔ کسی قشم کی تنقیص کا ایسام تک نہ ہونے پایا۔ انبیا علیهم السلام کی بہت ہوی شان ہے۔ بوی احتیاط کی ضرورت ہے۔

#### (المفظ) تملیک میں زیادہ سہولت اور آزادی ہے

9 ا دیقعد مو المجھ ہوم سہ شنبہ جن کالوں کا اوپر والے ملفوظ میں ذکر ہے کہ مشترکہ رقم سے طبع کرائی گئی ہیں ان میں سے اکثر نسخوں کا اختیار تفر ف بعض شرکاء نے خود حضرت اقدی کو دیدیا۔ اس پر فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ مجھ کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ بطور و کیل کے ہے یا مالک کے کیونکہ ان دونوں حیثیتوں کے احکام شریعت میں مختلف ہیں مثلاً اگر مالک شمیں بنایا گیا صرف و کیل بنایا گیا ہے تو و کیل کو شرعاً ایسے لوگوں کو تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا جن کے وکیل بنایا گیا ہون کے جو گا جن کے کیا بنایا گیا ہے تو و کیل کو شرعاً ایسے لوگوں کو تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا جن کے دیا ہوگا جن کے دو کیل بنایا گیا ہے تو و کیل کو شرعاً ایسے لوگوں کو تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا جن کے دو کیل بنایا گیا ہے تو و کیل کو شرعاً ایسے لوگوں کو تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا جن کے دو کیل بنایا گیا ہے تو و کیل کو شرعاً ایسے لوگوں کو تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا جن کے دو کیل بنایا گیا ہے تو و کیل کو شرعاً ایسے لوگوں کو تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا جن کے دو کیل بنایا گیا ہے تو و کیل کو شرعاً ایسے لوگوں کو تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا جن کے دو کیل بنایا گیا ہے تو و کیل کو شرعاً ایسے لوگوں کو تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا جن کے دو کیل بنایا گیا ہونا ہے تو و کیل کو شرعاً ایسے لوگوں کو تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا جن کیا۔

متعلق یہ گمان ہو کہ اگر موکل کو علم ہو جائے تو وہ پہند نہ کرہے۔ غرض تملیک میں زیادہ سمولت اور آزادی ہے بہ نسبت تو کیل کے جس میں قیود زیادہ ہیں۔ ( اللفظ ۸) اپنی چیز کو کام میں لانا موجب ثواب ہے

۲۰ ذیقعدہ ۱۳۰ هے میار شنبہ اوپر والے ملفوظ میں جن کتابوں کی مشتر کہ طباعت کا اور بعض شرکاء کا حضرت اقدیں کو اختیار تضرف دید ہے کا ذکر ہے۔ ان کے متعلق حضرت اقدیں کے ایک تحریری استفسار کی نقل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ درج کی جاتی ہے۔

از اشرف علی جمعتم حقداد خال صاحب السلام و علیم و اسل صاحب السلام و علیم و اسل صاحب کے خط ہے حفیظ اللہ صاحب مرحوم کے ورف کا حساب کتاب کے نسخول کا اور بھیہ نقد داموں کا معلوم ہوگا۔ ان کو اس کی اطلاع کیسا تھے میری طرف سے بعد سلام یہ بھی کہ دیجئے کہ ان کی تحریر ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے ان نسخول کا اور داموں کا مجھ کو اختیار دیا ہے سواس کے متعلق عرض ہے کہ مجھ کو احباب کی مکن خدمت سے انکار نہیں مگر مشور ہ لکھتا ہوں کہ اپنی چیز کو ایپ کام میں لانا خصوص حاجت کی جات میں یہ بھی ثواب کی بات ہے سو نسخ تو ابھی لکھنے میں موجود ہیں اور نقد دام ور مجھ کو وصل صاحب نے دید یہ ہیں اگر وہ نسخے میال موجود ہیں اور نقد دام اور کم ہو جاویں گے سواگر نسخے دہاں ہی رکھ کر فرو شت کر مرف کر فرو شت کر مرف کے جانمیں اور دام مجھ سے منگا کئے جادیں تو مصلحت ہے اور اگر اس پر بھی وہی رائے ہو تو بھر صاف نکھا جادے کہ مجھ کو ان چیزوں کا مالک بنایا جاتا ہے یا و کیل۔ کیو نکھ احکام شرعید دونوں کے جدا جدا ہیں۔

#### (النيظ م) مال ميں تقوی اور دیانت داری کی ضرورت

حضرت مولانا فیض الحن صاحب رحمته الله علیه کے تذکرے فرمائے جارہے بتھے اس ساسلہ میں فرمایا کہ مولانا گو بہت کفایت شعار تھے یہال تک کہ عوام میں خیل مضہور تھے گو خیل نہ تھے بلتہ نتظم اور کفایت شعار تھے لیکن پھر اسلامی ہوں کے جمع کئے ہوئے کئی سے حال تھا کہ ایک دفعہ ان کا روپیہ بہت ساچوری ہو گیا پھر وہ برآمہ بھی ہو گیا لیکن انہوں نے محص اشتباہ کی بناء پر نہیں لیا حالانکہ ان کے جمع کئے ہوئے روپیہ میں بیہ خاص علامت بھی تھی کہ فی سینکڑہ وہ ایک کوڑی بھی اس میں شامل کر دیتے تھے تاکہ گئے میں سوات رہے۔ ان سے کما بھی گیا کہ جب اس مال میں کوڑیاں بھی موجود ہیں تو پھر کیوں شبہ کیا جائے۔ فرمایا کہ ممکن ہے کہ اور کسی نے بھی میں اصطلاح مقرر کرر کھی ہو۔ لبذا اس اخمال کے ہوتے ہوئی بیت اس کو اپنا ہی مال کیے سمجھ لول۔ اھے۔ پھر حضر ت اقد س مد ظلم العالی نے فرمایا کہ مالیات میں تھوٹی بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ افعال اور اعمال تو آن کل بہت کہ دیا ہو گئی ہو۔ بیس نے بھی بڑھ کر ہے۔ بیس نے بھی بڑھ کر ہے۔ بیس نے بھی بڑھ کر ہے۔ بیس نے محس اس و محبت نہ ہو۔ یا ہو گر پھر بھی احتیاط کرے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ انس و محبت نہ ہو۔ یا ہو گر پھر بھی احتیاط کرے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرض مولانا نے وہ روپیہ نہیں لیا محض اس احتمال پر کہ ممکن ہے کہی اور نے فرض مولانا نے وہ روپیہ نہیں لیا محض اس احتمال پر کہ ممکن ہے کہی اور نے فرض مولانا نے وہ روپیہ نہیں لیا محض اس احتمال پر کہ ممکن ہے کہی اور نے بھی کوڑیوں کی اصطارح مقرر کر رکھی ہو اور یہ مال اس کا جو۔

#### (للفيظ ۱۰) مملوك العلى

فرمایا کہ حضرت مولانا شخ محمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے استاد کے نام کو بجائے مملوک علی کے مملوک العلی بینی الف لام کے ساتھ لکھا ہے کو کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ کے نام پر الف لام ضیں داخل کیا جاتا گو، علی اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے لیکن بلا الف لام داخل کئے اس کا ایمام تھا کہ لفظ علی کو بجائے اللہ تعالیٰ کا نام سمجھ لیا جاتا۔ ای بجائے اللہ تعالیٰ کے نام کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام سمجھ لیا جاتا۔ ای ایمام سے بچنے کے لئے الف لام داخل کر دیتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نام علی ایمام سے وہ الف لام کے ساتھ بھی مستعمل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے وہو الف لام کے ساتھ بھی مستعمل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے وہو العلی العظیم نیز بال الف لام بھی مستعمل ہے جیے اس آیت میں انہ علی حکیم العظیم نیز بال الف لام بھی مستعمل ہے جیے اس آیت میں انہ علی حکیم العظیم نیز بال الف لام بھی مستعمل ہے جوہ بمیشہ بلا الف لام ہی کے ہوتا ہے اس الیکن لفظ علی جو حضرت علی کا علم ہے وہ بمیشہ بلا الف لام ہی کے ہوتا ہے اس

لئے الف لام واخل کرنے کے بعد اس کا اشتباہ ہی شمیں ہو سکتا کہ بیہ اللہ کا نام نہیں ہے۔

#### ( المفيظ ١١) مستعمل لفافول كو كام ميس المنا

کی گتاب کی طباعت کے بعد بہت ہی چیس سفید کاغذ کی پچی تھی ان کو حضرت اقد س نے مجلد کرالیا تاکہ وہ بطور نوٹ بحول کے مستعمل ہو سکیں اور فضول ضائع نہ جائیں۔ پار سلوں اور پیکٹوں میں جو کاغذ اور تاگے، اور مہروں کا الکھ ہو تا ہے ان کو بھی حضرت اقد س محفوظ رکھ لیتے ہیں اور وقت پر کام ہیں لے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو فضول کیوں ضائع کیا جائے چئوں کی جلد ہے ، ندھ کر آئی تھیں انٹی پر بسلسلہ گفتگو فرمایا کہ اگر بی کام الگریز کریں تو جلد ہے ، ندھ کر آئی تھیں انٹی پر بسلسلہ گفتگو فرمایا کہ اگر بین کو کام بیس لے آئا ہوں بھائی ہوتے ہیں۔ میں مستعمل اغافوں کو الٹ کر ان کو مکرر کام میں لے آتا ہوں بھائی ہے کہ ایک والٹ کر ان کو مکرر کام میں لے آتا ہوں بھائی نے ایسا ہی نمونہ ایک انگریز کلگر کے سامنے چیش کیا تو اس نے بہت پہند کیا اور کئی وے دیا کہ آئندہ ایسا ہی کہ جائے تاکہ سرکاری کاغذ کم خرج ہو۔

#### (النفظ ۱۲) تعویز کو موثر بالذات نه سمجھنا چاہئے

ایک صاحب نے کوئی نقش کسی کام کے لئے بذراعیہ خط طلب کیا۔ تو سے جواب تحریر فرما دیا کہ میں میہ کام شیں جانتا انہوں نے مکرر لکھا تو پھر عذر تحریر فرما دیا اور زبانی فرمایا کہ گو میں گاہ گاہ تعوید لکھتا ہوں مگر ایسے شخص کے لئے جس کے عقائد مجھے معلوم ہوں کہ وہ اس کو موٹر بالذات نہ سمجھے گا۔ بخشعہ الازیقعدہ واسا

(ل<u>لفظ</u>ا۱**۳) غیر اختیاری امور میں تشولیش سے بچنا جا بئیے** جنگ کے خطرات پر اظہار تشویش کیا <sup>ع</sup>یا تو فرمایا کہ غیر اختیاری امور کے متعلق زیادہ تشویش نہ چاہئے ہیں دعائے عافیت کرتا رہے اور بے فکر رہے کیونکہ مرتا تو ہر طال ایک دن ضرور ہی ہے اور موت قبل وقت کے آشیں سکتی اصد پھر فرمایا کہ یہ ججیب بات ہے کہ اگر ایک ساتھ مثالاً ایک ہزار آدمی مثلاً ہم کے گرنے سے مر جائیں تو اس سے بدئ وحشت ہوتی ہے اور اگر وہی ایک ہزار ایک ایک آل ایک ایک مرتا ہے تو ایک ایک آل ایک ایک کر کے مختلف او قات ہیں مریں جیسا کہ عموماً واقع ہوتا ہی رہتا ہے تو اس سے اتن وحشت ضمیں ہوتی طالا تکہ فرق کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر ہر شخص سے سمجھے لے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے چاہے اکبیلا مرول چاہے ہیں۔ اگر ہر شخص سے کہ ساتھ مروں میر نے لئے کہ بیال ہے تو ایسے خطرول سے زیادہ وحشت نہ ہو۔ کے ساتھ مروں میر نے لئے کمیال ہے تو ایسے خطرول سے زیادہ وحشت نہ ہو۔ ہر شخص صرف اپنے ہی مرنے کا خیال کرے دوسروں کے مرنے کا خواہ مخواہ ہوں تصور کر ہے۔ رہا پنا مرنا سووہ تو واقع ہونا ہی ہو اور یہ ہتی تھین ہے کہ نہ وقت مقدر سے پہلے واقع ہو نہ بعد کو۔ لایکٹیٹا خوروں کا سماعة والا یکشتھیہ

اس کی فکر میں پہلے ہی ہے خواہ مخواہ کیوں پریشان ہو۔ حضرت علی

کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

ای یومین من الموت افر یوم لایقدر او یوم قدر

یوم لایقدر لایاتی القصا یوم قد قدر لایغنی الحدر

ان شعروں کا ترجمہ کسی نے فارس میں خوب کیا ہے۔

دوروز حذر کروں از مرگ ہوانیست

روزیکہ قضا باشد و روزیکہ قضا نیست

روزیکہ قضا باشد کوشش محمد سود

روزیکہ قضا نیست درو مرگ روانیست

روزیکہ قضا نیست درو مرگ روانیست

#### (لِلْغِطَّامَا) تدابير حفاظت ميں ضرور ته اعتدال

جن کے روپہیہ ہنکول میں جمع میں ان کی حفاظت کی تدابیر کے تذکرہ پر فرمایا کہ تدبیر تو کرے مگر زیادہ کاوش نہ کرے۔

اجملوا في الطلب فتو كلوا عليه

ہم معمولی طلب چاہئے دنیا کی۔ اھے۔ جنگ کے خطرات ہی کے سلسلہ فرمایا کہ بیے کہ اختال تک تو فرکر میں بیہ بھی فرمایا کہ بیے بھی فدا تعالی کی کمتنی بڑی رحمت ہے کہ اختال تک تو خوف رہتا ہے وقوع کے وقت نسیں ہو تا۔ چنانچہ جو بحلی کی کڑک ہے ڈر تا ہو تھماء نے اس کا بھی علاج لکھا ہے گہ چھپتا نہ پھرے بلحہ جا کر باہر کھڑا ہو جائے۔ ڈر جاتارے گا۔

#### (اللفظ۱۵) شاہان مغلیہ کے جذبات عدل

شاہان مغلیہ کے سلسلہ ذکر میں فرمایا کہ اب تو دینداروں کے بھی جذبات ویسے نہیں رہے جیسے ان دنیا دار بادشاہوں کے بھی عدل و انصاف کے ان کا تو ذکر ہی گیا ہے۔ نہیں جو دنیا دار سے ان کے اندر بھی عدل و انصاف کے اور رعایا کو راحت پہنچانے کے جذبات بہت زیادہ سے۔ چنانچہ جما گیر گو ایک آزاو سا بادشاہ تھا گر اس میں عدل و انصاف کے ایسے جذبات سے کہ جب اس کی محبوبہ یعم نور جمال نے کسی دھوئی کو گولی مار کر قبل کر دیا اور اس نے دربار عام میں حاضر ہو کر استغاث کیا تو اس نے اس کی عدی کے باتھ میں انھر ی بندوق میں حاضر ہو کر استغاث کیا تو اس نے اس کی عدی کے باتھ میں انھر ی بندوق دیکر کما کہ جس طرح نور جمال نے تجھ کو جو ہ کر دیا ہے اس طرح تو ججھے قبل کر میں کو عدہ کر دیا ہے اس کو عدہ کر دیے ہے اس کو عدہ کر دیے ہے کہ اس کو عدہ کر دیے ہے کہاں جائز ہے یہ تو خیر نا دافقی ہے لیکن اس واقعہ سے جما گیر کے جذبات عدل و انصاف کا تو پہت جی لیکن ان کے جذبات و پیے نمیں جما گیر کے جذبات و پیے خیس خصے اور آج کل تنجد پڑ جے دالے تو بہت ہیں لیکن ان کے جذبات و پیے خیس

جیسے پہلے و نیا داروں کے تھے گو وہاں عرفی ہزرگی اور تہجد وغیرہ نہ تھا گر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو راحت سے زیادہ پہنچی ہے۔ ان سے مخلوق کو راحت بہت ہیں ہے۔ ان سے مخلوق کو راحت بہت ہیں ہے کہ لوگوں کو راحت میں دنیا داروں کی اور دینداروں پر مع الاطلاق بہت سینچی تھے۔ اور اس سے ان دنیا داروں کی اور دینداروں پر مع الاطلاق تفصیل مقصود نہیں بلحہ خاص جذبات میں تفاوت دکھانا مقصود ہے۔

بتجشدبه المزيقعده وأساح

### ( للفيظ ١٦) مصالح اور تحكم بناء احكام نهيس

ایک ماہواری رسالہ میں کی یورپ والے ساکنس دان کے مضمون کا ترجمہ شائع ہوا تھا جس سے بطریق مسنون کھاتا کھانے کی متعلی حکمتیں ٹاہت ہوتی تھیں۔ اس مضمون کو من کر حضرت اقد س نے تحسین فرمائی لیکن فرمایا کہ متعلق ایک ضروری بات قابل لحاظ ہے جس کو آج کل ایسے مصالح بیان کرتے وقت ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ وہ یہ کہ یہ مصالح اور حکمتیں بناء احکام نہیں بلعہ خود احکام پر منی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حکمتیں مبنی بحر النون ہیں مبنی الخام کی ہوئے النون میں مبنی احکام کی ایتہ کے احکام ہیں لبذا واجب العمل ہیں رہیں حکمتیں سو وہ علت نہیں احکام کی بلعہ احکام پر مرتب ہو جاتی ہیں لیکن آگر اس حکمتیں سو وہ علت نہیں احکام کی بلعہ احکام پر مرتب ہو جاتی ہیں لیکن آگر اس حقم کی کوئی بھی حکمت احکام پر مرتب نہ ہو جب بھی احکام بدستور واجب العمل رہیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور اس حقیت سے وہ بلا لوظ کسی اور حکمت کے محض بغر ض حصول خوشنودی احکم الحاکمین بہر حال واجب العمل ہیں۔

## (الليظ ١٤) علم كى حقيقت معانى بير

بسلسلہ گفتگو فرمایا کہ علم کی حقیقت معانی ہیں نہ کہ الفاظ چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنهم گو سب اصطلاحی عالم نہ سے کیکن چونکہ وہ حضرات سب اہل معانی تھے۔ ایک صاحب نے سب علماء بہجہ اہام العاماء تھے۔ ایک صاحب نے

مجھ سے پوچھا کہ حضرت حاتی صاحب تو عالم بھی شیں پھر علماء ان کے یاس کیوں جاتے ہیں میں نے ایک مثال ہے ان کو اس کی حقیقت سمجھائی میں نے کہا کہ ایک شخص تو ایبا ہے جس کو تمام مٹھائیوں کے نام یاد ہیں گر مجھی کھانا نصیب نہیں ہوا اور ایک مخص ہے جس کو نام تو کسی ایک مٹھائی کا بھی یاد نہیں کیکن ہر قشم کی مٹھائیاں اس کو مل جاتی ہیں اور وہ دونوں وقت خوب پہیٹے تھر سر اور مزے لے لے کر کھاتا ہے گویا ایک تو محض صاحب الفاظ ہے اور ایک گو صاحب الفاظ تنیں لیکن صاحب معنی ہے اب بتاؤ وہ مختاج اس کا ہے یا یہ مختاج اس كا ہے۔ انہوں نے كماك واقعى يمي صاحب الفاظ محتاج ہے صاحب معانى كا میں نے کہا کہ بس ای طرح ہم لوگوں کو تو منھائیوں کے صرف نام یاد ہیں اور حاتی صاحب منحائیال کھاتے ہیں تو علاء جو حاتی صاحب کے یاس جاتے ہیں وہ منهائی کھانے جاتے ہیں۔ بیاس کر وہ کہنے لگے کہ اس کی بیا حقیقت مجھ کو آج تک کی نے نہیں سمجھائی تھی۔ اب مجھ کو بالکل اطمینان ہو گیا اھ۔ ای مناء پر حضرت مولانا محمر قاسم صاحب رحمته الله عليه ہے جب ايك شخص نے يو جيما كه کیا حضرت حاجی صاحب مولوی بھی ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ مولوی کیا مولوی گر ہیں اھے پھر حضرت اقد س مد ظلهم العالی نے فرمایا کہ بیہ بھی خدا کی بوی رحمت ہے کہ ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے۔ اگر اصطلاحی عالم ہوتے تو بیہ شبہ ہوتا کہ جو پھھ فرمارے ہیں علمی استعداد ہے فرما رہے ہیں چونکہ حضور امی تھے اس لننے اب میہ تن نمیں ہو سکتا۔ اب تو ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ تکتے ہیں۔

> نگار من که جمعتب نرفت ودرس نگرو بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد

# ( للفظ ۱۸) سارا دارومدار خن تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہونے پر

<del>-</del>

بسلسلہ گفتگو فرمایا کہ آدمی خواہ کتنا ہی عابد زاہد اور متقی و برجیز گار ہو لیکن اس کو بیہ کیا خبر کہ میں خدا کے نزدیک کیسا ہوں۔ اس احتمال کے ہوتے ہوئے کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے کیو تکہ سارا دارہ مدار اس پر ہے کہ خدا کے نزدیک اچھا ہو اور اس کی یقینا کسی کو بھی خبر نہیں۔ پیا جس کو جاہے وہی سماگن نردیک اچھا ہو اور اس کی یقینا کسی کو بھی خبر نہیں۔ پیا جس کو جاہے وہی سماگن ہو۔ بالحضوص اس حالت میں کہ قلب کا حال بھی ہر وقت بدلتا رہتا ہے کیو تکر اطمینان ہو۔

ظمینان ہو۔

ایمان چوسلامت بہ لب گور بریم اصنت بریں جستی و چالا کی ما ایمان چوسلامت بہ لب گور بریم اصنت بریں جستی و چالا کی ما سیحے خبر نہیں کہ کیا ہو گا۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ بزید پر لعنت کرنا ایسے شخص کو جائز ہے جس کو لعنت کرنا ایسے شخص کو جائز ہے جس کو بید نہ یہ یہ یہ تاہد ہی کہ بید بہ تر ہو کر نہ مرول گا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوا تو بزید بیا نہ گاکہ کیا منہ لے گاکہ کیا منہ لے کر مجھ پر لعنت کی تھی سواس کا ابھی بچھ پتہ نہیں کہ خاتمہ کس حال پر ہوگا۔ بس اللہ ہی کی پناہ ما نگے اور وہ نہ بب رکھے۔

ایمان چوسلامت بہ لب محور بریم
ایمان چوسلامت بہ لب محور بریم
احسنت بریں جستی و چالا کی ما

بس اللہ بی کی بناہ ڈھونڈے اور اس کی بناہ میں رہے اور دعووں کو مثاتا رہے ایک بوے فاضل بیاں آئے اور مجھ سے کہا کہ کچھ نصیحت سیجئے۔ میں نے کہا کہ آپ تھے نصیحت سیجئے۔ میں نے کہا کہ آپ تو خود عالم ہیں میں آپ کو کیا نصیحت کروں انہوں نے بھر اصرار کیا میں نے کہا میں بی سبق یاد ہے اس کو دہرائے دیتا ہوں وہ سے کہ اپنے میں نے کہا جھے تو بس ایک ہی سبق یاد ہے اس کو دہرائے دیتا ہوں وہ سے کہ اپنے کو مٹانا چاہیئے۔ اس کا ان پر اتنا اثر ہواکہ رونے گئے۔ اھے۔ بھر حضرت اقدس نے کو مٹانا چاہیئے۔ اس کا ان پر اتنا اثر ہواکہ رونے گئے۔ اھے۔ بھر حضرت اقدس نے

حاضرین کو مخاطب کر کے بہت تاثر کے لہے میں فرمایا کہ بس ہمیں تو چشتیوں کا مذہب پہند ہے اور وہ ہیہ ہے۔

افرو نفتن و سوختن جامه دریدن پرولنه زمن شمع زمن گل زمن آموخت خود حضور سرور عالم صلی الله علیه وسلم کا بھی بھی مذاق تھا چنانچہ اس کمال پر اور اس محبوبیت پر بھی فرماتے ہیں۔

لایندیغی لا حدان یقول انا خیر من یونس بن متی میں ان ہے مجھ کو بونس (علیہ السلام) پر فضیلت نہ دو اور یہ نہ کمو کہ میں ان ہے بہتر ہوں۔ تو دیکھئے باوجود بینی افضل ہونے کے بھی حضور نے بیہ فرمایا کہ مجھے بونس سے افضل نہ کمو حضرت مولانا رومی رحمتہ اللہ نے اس حدیث کی بطور ردایت بالمعنی کے شرح کی ہے۔

گفت پنجمبر که معراج مرا نیست از معراج یونس اهبا قرب نزپائیس به بالا جستن است قرب حق از جبس جستی رستن است رد فتر سوم

قریب ختم عنوان "تفسر خبر لا تفضلونی" یعنی حضرت یونس علیه السایام جو مجھلی کے پیپ میں پنچے تو ان کا بیہ بستی کی طرف جانا بھی معراج ہی تھا کیونکه حق تعالیٰ محیر نہیں ہیں۔ لہذا بیہ نہ سمجھنا چاہئے کہ چونکہ حضور اوپر کی طرف تشریف لیے گئے اور حضرت یونس علیه السلام نیچے کی طرف اس لئے حضور کی معراج بوجہ اقربیت کے افضل ہے۔ بیہ تو جب کمد سکتے تھے جب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محیر ہوتے وہ تو جہت سے منزہ ہیں ان کی نسبت جیسے اوپر کی جہت ہے ہوئی ویسے اوپر کی جہت ہے ہی کی نسبت جیسے اوپر کی جہت ہے ہی کی خس سے بے اس واسطے کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیه السلام ویسے ہی معراج ہی تھیں ایک معراج اوپر کی بہت ہے ہی کہ خضرت یونس علیه السلام کی نسبت بھی معراج ہی تھیں ایک معراج اوپر کی بہتی بھی معراج ہی تھیں ایک معراج اوپر کی تھیں ایک معراج اوپر کی تھی ایک میں ایک معراج اوپر کی تھی ایک معراج اوپر کی تھی ایک میں ایک م

#### ان من بالا وآن لونشیب زانکهٔ قرب حق برونست از حسیب

ای سلسلہ میں حضرت مولانا گنگوہی کی حکایت مولانا فخر الحن گنگوہی کی روایت سے نقل فرمائی کہ جب خاری کے درس میں سے حدیث آئی تو شاگر دوں نے یہ اشکال پیش کیا کہ آپ تو حضرت یونس علیہ السلام سے بلعہ تمام انبیاء علیہم السلام بیقینا افضل تھے پھر حضور نے اس کی نمی کیوں فرمائی۔ فرمایا کہ کی تو افضل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو افضل نہیں سے جو افضل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھا کرتے وہ میں کما کرتے ہیں کہ میں افضل نہیں۔ انہوں نے پھر افضل کیا تو مولانا نے پھر سمجھایالیکن انہوں نے پھر عرض کیا کہ حضرت اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر مولانا نے دوسری قوت سے کام لینا عابا۔ فرمایا اچھا میں تم سے سے نہیں آیا۔ پھر مولانا کے دوسری قوت سے کام لینا عابا۔ فرمایا انجھا میں تم سے سے دوسری توت سے کام لینا عابا۔ فرمایا انجھا میں تم سے سے دوسری کو حت سے افضل یا کمتر۔ سب نے عرض کیا

چه نسبت خاک را باعالم پاک

ہاری حقیقت ہی کیا ہے حضرت کے ساسے۔ پھر فرمایا کہ اچھااب سے
ہتاؤکہ تم مجھے سچا سجھتے ہویا جھوٹا۔ عرض کیا بالکل سچا۔ پھر فرمایا کہ اگر میں کی
بات کو قسم کھاکر کموں تو پھر تم مجھے سچا سمجھو کے یاجیہا کہا جب تو اور بھی زیادہ
آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ جب ان سب باتوں کا اقرار کرا چکے تو پھر فرمایا
کہ لو اب میں تم ہے قسم کھاکر کہنا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ہر شخص کو اپنے
سے ہزار درجہ افضل سمجھتا ہوں۔ ہس سے فرمانا تھا کہ ساری مجلس تڑپ گی پچھ
گئی۔ سب بے افقیار ہوکر گر گئے بے تاب ہو ہوکر لوٹے گئے چٹاکیاں توڑ دیں
گئی۔ سب بے افقیار ہوکر گر گئے بے تاب ہو ہوکر لوٹے گئے چٹاکیاں توڑ دیں
کرنے پھاڑ ڈالے اور مولانا سب کو ذرح کر کے چپنے ہے اٹھ کر چرے میں جا بیھے۔
درس وغیرہ سب ختم ہو گیا۔ اگلے دن جب پھر سبق شروع ہوا تو فرمایا کہ کمو
میں اس حدیث میں پچھ شبہ ہے۔ سب نے بالانفاق عرض کیا کہ
مفرت اب توکوئی شبہ نہیں رہا ہے۔ پھر حضرت اقدس مدظلم العالی نے فرمایا کہ

مولانا نے یہ تضرف کے قصد ہے نہیں کیا۔ ہمارے حضرات اس کا قصدِ نہیں کیا کرتے مگر ہر ہے میں ایک خاصیت ہے صدق میں خاصیت ہے کہ از دل خیز و برول ریزو۔ قامنی اساعیل صاحب منگلوری رحمته اللہ علیہ نے ایک بار حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت مجھی طالبین کو توجہ بھی دیدیا سیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جو گیوں کا ساعمل کیوں کرو ںاس پر انہیں تعجب بھی ہوا کہ مشائخ کے معمول کو جو گیوں کا عمل فرما دیا۔ پھر دیو ہند میں جب بڑا جلسہ ہوا اس میں مولانا کا وعظ ہوا۔ اس میں قاضی صاحب بھی شریک تھے میں بھی حاضر تھاوہاں مولانا کے وعظ کے مضمون پر ایسا ہی آثر ہوا جیسا مولانا فخر الحن صاحب نے نقل کیا (جس کا ذکر ابھی اوپر ہو چکا ہے) میں نے خود دیکھاوہ تو سی ہوئی حکایت تھی میہ ریکھی ہوئی ہے جب لوگوں پر گرمیہ و بکاء کی حالت طاری تھی اور بے اختیار تڑپ رہے تھے اور لوٹ رہے تھے اس وقت بعض اہل باطن کو جو اس وعظ میں شریک تھے ہیہ محسوس ہوا کہ مولانا مجمع کی طرف اس غرض سے متوجہ ہیں کہ ان کو سکون ہو جب وعظ ختم ہوا تو قاضی اساعیل صاحب مولانا کے پاس مینیج اور کہا کہ ہاں مولوی صاحب بس تبھی تبھی ہوں کر دیا كرو- مولانا اس كے جواب ميں فرماتے ہيں كہ ميں نے كيا كيا ميں نے تو كچھ بھى نمیں کیا۔ اللہ اکبر کیا شان تھی۔ سِحان اللہ کیسے سے بزرگ تھے۔ جمعه ٢٣/ ذيقعذه و٢٣ إه

## (النظا۱۹) ادب كامدار عرف پر ہے

ایک ایسے عسل خانہ اور پاخانہ میں جو بعد تغیر استعال میں نہیں لایا گیا ہے کتب دینیہ رکھے جانے کا ذکر تھا فرمایا کہ بظاہر تو یہ ناجائز نہیں معلوم ہوتا کیونکہ کو ابھی یہ استعال میں نہیں لائے گئے لیکن وضع تو غسل اور قضاء حاجت ہی کے لئے گئے گئے لیکن وضع تو غسل اور قضاء حاجت ہی کے لئے گئے ہیں اس لئے کتب دیدہ کا ان میں رکھنا خلاف ادب معلوم ہوتا ہے اس پر ایک صاحب علم نے جو اس تذکرہ کے وقت حاضر خدمت تھے

عرض کیا کہ کیاس میں قید استعال کے بعد کی نہ ہوگی فرمایا کہ فقہا کے الفاظ یہ بیں المحد لذلک۔ ان پر غور کر لیا جائے کہ آیا ان سے استعال کے بعد کی قید تکلی ہے یا نہیں۔ مبادر تو یمی ہے کہ مستعمل ہونے کی قید نہیں ہے بلحہ جو شے جس غرض کے لئے منائی گئی ہو اور ای بیئت سے منائی گئی ہو جو اس کے لئے مناسب ہو قائی کا اعتبار ہو گا خواہ ابھی اس کا استعال اس غرض خاص کے لئے نہ کیا گیا ہو مثلاً نے جوتے کو جو ابھی استعال نہ کیا گیا ہو کسی کتاب پر رکھنا جائز نہ ہو گا اھ۔ پھر فرمایا کہ ادب کا مدار عرف پر ہے ہید دیکھا جائے گا کہ عرف میں سے خلاف ادب سمجھا جاتا ہے یا نہیں ای سلسلہ میں یاد آیا کہ اور جراب دونوں اس خلاف ادب سمجھا جاتا ہے یا نہیں ای سلسلہ میں ایک و بی کتاب اور جراب دونوں اس خرح لے رکھی تھیں کہ جراب کتاب سے میں ہوتی تھی۔ فرمایا کہ آج کل طرح لے رکھی تھیں کہ جراب کتاب سے میں ہوتی تھی۔ فرمایا کہ آج کل طبیعتوں میں ادب بالکل نہیں رہا۔ مولانا احمد علی صاحب سار نبوری نے لکھا ہے طبیعتوں میں ادب بالکل نہیں رہا۔ مولانا احمد علی صاحب سار نبوری نے لکھا ہے کہ یہ جو بھن طلبہ بائیں ہاتھ میں کتب دینیہ اور دانے ہاتھ میں جوتے لیکر چلتے گئیں بہت نہ موم ہے کیونکہ خلاف ادب ہے اور صورۃ فوقیت دینا ہے جو توں کو جس دید یہ۔

( المفظ ۲۰ ) حضرت عثمان عني كي سخاوت اور اضاعت مال سے يختے كي عجيب حكايت

حضرت اقدس نے ہے کار چنوں کو مجلد کرا کے متعدد نوٹ بک ہوالی تضیں جن کا ذکر پہلے بھی کسی ملفوظ میں آچکا ہے۔ فرمایا کہ دیکھتے اب یہ یادداشتوں کے لئے کام میں آجائیں گی ورنہ اتنا کاغذ فضول ضائع جاتا۔ اب ان خوصورت نوٹ بحوں کو دیکھے کر کوئی ہے سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی ہے کار چئیں ہیں۔ پھر ان تین چار خادموں سے جو اس وقت حاضر خدمت تھے فرمایا کہ اگر کسی صاحب کو ضرورت ہو تو لے لیں۔ چنانچہ احقر نے بھی آیک جلد لے لی لیکن عرض کیا کہ ضرورت ہو تو لے لیں۔ چنانچہ احقر نے بھی آیک جلد لے لی لیکن عرض کیا کہ

تم ازتم جو خرج جلد ہند ھوانے میں حضرت کا ہوا ہو وہ تو لے لیا جائے اس کا بار حضرت پر خواہ مخواہ کیوں پڑے۔ فرمایا جی نہیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ پھر مزاحاً فرمایا که آپ مجھے ایسا ہارا ہوا کیوں سمجھیں۔ میرا جو کچھ اس میں تھوڑا سا خرج ہوا ہے وہ تو ای خیال ہے وصول ہو گیا کہ ایک بے کار چیز کام میں آگئی ورنہ فضول ضائع جاتی میہ خوشی کیا اس کی قبہت ہے کم ہے پھر فرمایا کہ میں نے ا کیک روایت حضرت مولاتا گنگوہیؓ کے ایک خادم غیر عالم سے سیٰ ہے واللہ اعلم ثابت ہے یا نتیس اس لئے احتیاط میہ ہے کہ مجائے رسول اللہ صلی اللہ یعایہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے تمسی بزرگ کی طرف منسوب کیا جاوے ہمر حال وہ روایت بیا ہے کہ ایک بار ایک سائل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یائسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا چونکۂ اتفاق ہے اس وقت آپ کے باس کچھ نہ تھا آپ نے اس کو حضرت عثمان غنی رسنی اللہ تعالی عنہ کا باسی تخی بزرگ کا پتہ متا دیا کہ ان کے پاس جاؤ وہ ان کی خدمت میں پنچا جب اپنی عرض پیش کرنے کا قصد کیا تو الفاق ہے آپ اس وفت اپنی بیوی پر خفا ہو رہے تھے کہ تم نے چراغ میں بدی موٹی کیوں جلائی جس سے تیل زیادہ خرج ہوا۔ میہ س كر سائل نے ول ميں كماكہ جب ان كا بيتى پريہ حال ہے تو ان سے اس سے بتی (یعنی اس سے برحق بمعنی زیادہ) کی تو کیا امیر ہے پھر بھی چونکہ حضور کا یا کسی بزرگ کا بھیجا ہوا آیا تھا۔ اپنی حاجت عرض کی گو امید تو بالکل نہ رہی تھی۔ ان ہزرگ کا بہت سا سامان تجارت شام ہے آنے والا تھا۔ سو وو سو اونٹ مال کے لدے ہوئے تھے گو ابھی مال تو راستہ ہی میں تھالیکن سفیر نے پہلے ے آگر اطلاع دیدی تھی کہ کل یا پر سول مال آجادے گا اور اس کا پیجک حوالہ کر ذیا تھاآپ نے وہ چک اس سائل کو دیدیا اور کہا کہ جننا مال آنے والا ہے وہ سب تم اس بیجک کے ذرایعہ سے وصول کر لینا اور پتج کر اس کی قیمت اپنے کام میں لے آتا سائل کو حیرت ہو گئی کہ یا تو چراغ کی ہتی کا ذرا سا موٹا ہونا بھی گوارانہ تھا یا اتنا سارا مال دید ہے میں بھی ذرا تامل نہ ہوا۔ چونکہ حیرت بہت زیادہ تھی اس لئے

رہا نہ گیا ہو چھا کہ حضرت اس کا سبب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خیل فضول جارہا تھا اس لئے وہ گوارا نہ ہوا اور بیہ مال کام میں خرچ کیا جارہا ہے اس لئے سیہ سموارا ہو گیا خیر ممکن ہے بیہ واقعہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا نہ ہو کیکن اس ے قاعدہ تو معلوم ہوا کہ چھوٹی چیز کو بھی بے کار ضائع کرنا مناسب نہیں ہیں الیں چھوٹی چھوٹی اور بے کار چیزوں کو بھی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں جیسے کاغذ کی چٹیں بار سلوں کے اوپر کیٹی ہوئی سٹلی ڈوری مہروں کی لاکھ وغیرہ پھر کسی وقت خود ضرورت ہوئی خود استعال کر لیں تھی اور کو ضرورت ہوئی اس کو دیدیں آخر اس میں برائی کیا ہوئی کہ ضرورت کے وقت سہولت سے سے سب چیزیں پاس ہی رکھی ہوئی مل جاتی ہیں۔ عین وقت پر ان کی فراہمی کا اجتمام نہیں کرنا پڑتا۔ یے ککئوں میں گوند لگی ہوئی چیپیاں لگی ہوتی ہیں ان کو بھی میں ایک لفافہ میں محفوظ رکھتا ہوں جو میری زنبیل میں ہر وقت موجود رہتا ہے وہ بھی مبرے بہت کام آتی ہیں کیونکہ بہت سے خطوط میرے پاس ایسے بھی آتے ہیں جن میں جواب کے لئے لفافے نہیں ہوتے بلحہ صرف مکث ہوتے ہیں ایسے خطوط کو جواب تکھنے کے بعد بھن د فعہ نؤ میں سی دیتا ہوں اور بھن د فعہ ان کو نہیں چیپیال لگا لگا کر بمد کر دیتا ہوں اور گوند کی ضرورت نہیں ہوتی ادھر تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بے کار ضائع کرنا مجھے گوارا نہیں اور اوھر اللہ کا شکر ہے کہ جمال صرف كرنا مفيد موتا ہے وہال اللہ في توفيق دى تو ہزار ہزار روپيے كيك مشت ديد يے اور نقاضا کر کر کے دیئے کہ میری ملک سے جلد خارج ہو جائیں۔اب عموماً بوی چیزوں کا تو اہتمام ہوتا ہے لیکن چھوٹی چیزوں کا نسیں ہوتا حالاتکہ کثیر الوقوع وہی ہوتی ہیں۔ بوی بوی چیزوں کی تو مجھی مجھار ہی ضرورت پڑتی ہے کئیلن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اھے۔ پھر فرمایا اب اس کا نام خست اور دناء ت رکھا ہے اور دیکھئے تماشا ہے کہ انگریزوں کے بھی ایسے واقعات ہیں ان کی مدح کی جاتی ہے کہ دیکھئے کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتے وہ اگر ایسا کریں تو عالی دماغی ہے اور ہیدار مغزی ہے۔ کیسی ہٹ د ھرمی کی بات ہے <sup>ا</sup>ھ۔

ایک صاحب نے ایک میم کا واقعہ نقل کیا کہ اس نے ادنی اونی اور ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو بھی گھر کا سامان فروخت کرتے وقت غیلام پر چڑھا دیا اور دام کھرے کر انے۔ اس پر فرمایا کہ مسلمانوں کے یہاں اتنی اور بات ہے کہ وہ اپنی بعض چیزیں مغت بھی دیدیتے ہیں اور یہ مفت دینا بھی ہمیشہ اس نیت سے نمیں کہ ثواب ہو ہی بلکہ محض تطبیب قلب اپنا اور اپنے کسی متعلق کا مقصود ہوتا ہے اور کسی مومن کا تطبیب قلب یہ خود عبادت ہے چاہے بقصد عبادت نہ ہو۔ تطبیب قلب بہر حال موجب اجر ہے۔ اس کی ایک حدیث سے جھے بردی تائید ملی۔ حضر سے ابھ معلی انڈ میر کا ایک بار جمر سے تلاوت کر رہے تھے۔ حضور سرور عالم علی انڈ میر کا ایک بار جمر سے تلاوت کر رہے تھے۔ حضور سرور عالم علی انڈ میر کا ایک بار جمر سے تلاوت کر رہے تھے۔ حضور سرور عالم علی انڈ میر کی آور ان کو اس کا علم نہ تھا جب وہ حاضر ہوئے تو علیہ و سلم تک آواز پہنچ رہی تھی اور ان کو اس کا علم نہ تھا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے نان کی خوش آوازی کی تحریف فرمائی اور فرمایا۔

لقد اوتیت مزمارا من مزا میر آل دا ؤد

السلام کو عطا فرمائی تھی حضرت او موسی نے عرض کیا کہ اگر جھے معلوم ہوتا السلام کو عطا فرمائی تھی حضرت او موسی نے عرض کیا کہ اگر جھے معلوم ہوتا کہ حضور من رہے ہیں تو لجریۃ تجیرا بعنی ہیں اور زیادہ سنوار کر پڑھتا اس حدیث سے ہیں نے یہ مسئلہ سمجھا کہ اگر کوئی دین کا کام مخلوق کی رضا کے لئے کیا جائے تو ایبا کرنا ہر حال ہیں ریانہ ہو گا بلتہ یہ ویکھا جائے گا کہ اس مخلوق کے ساتھ علاقہ کی وجہ کیا ہے۔ دین یا دنیا۔ اگر علاقہ کا سبب دین ہے تو وہ ریا نہیں اور اگر دنیا ہے تو ریا ہے جسا کہ اس حدیث کے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے چونکہ حضور کا خوش کرنا دین تھا کیونکہ حضور سنوار سنوار کر قرآن پڑھنا تواب تھا ریانہ تھا ریانہ کے سنوار سنوار کر قرآن پڑھنا تواب تھا ریانہ تھا ریانہ کی کہ جسے تھا گا۔ اس معمول کے متعلق بڑا تردو تھا کہ لوگ قاریوں سے متعلق بڑا تردو تھا کہ لوگ قاریوں سے متعلق بڑا جے ہیں اور وہ خوب سنوار سنوار کر فوش آوازی کے متعلق بڑھتے ہیں، تاکہ سامعین کا دل خوش ہو اس وقت عموما ثواب کی بھی نیت ساتھ پڑھتے ہیں، تاکہ سامعین کا دل خوش ہو اس وقت عموما ثواب کی بھی نیت ساتھ پڑھتے ہیں، تاکہ سامعین کا دل خوش ہو اس وقت عموما ثواب کی بھی نیت ساتھ پڑھتے ہیں، تاکہ سامعین کا دل خوش ہو اس وقت عموما ثواب کی بھی نیت ساتھ پڑھتے ہیں، تاکہ سامعین کا دل خوش ہو اس وقت عموما ثواب کی بھی نیت ساتھ پڑھتے ہیں، تاکہ سامعین کا دل خوش ہو اس وقت عموما ثواب کی بھی نیت ساتھ پڑھتے ہیں، تاکہ سامعین کا دل خوش ہو اس وقت عموما ثواب کی ہو کی بیت کی بی بیا بیا بائز اور بی

ریا تو سیں کیونکہ ظاہر ہے کہ محض سامعین کی رضا کے لئے ایبا کیا جاتا ہے۔ مكر اس حديث ہے ميد معلوم ہو گيا كه اگر اس سے مقصود مال اور جاہ ہوں كه خوش ہو کر سننے والا روپیہ دیدے گا یا معتقد ہو جائے گا تب تو یہ رہا ہے اور نا جائز ہے اور اگرید نیت ہو کہ یہ خوش ہو گا تو بیر ریانہ ہو گا کیونکہ اس کا دل خوش کرنا بھی دین کی خدمت ہے اور اس کے خوش کرنے ہے مقصود خدا کا خوش کرنا ہے۔ غرض اس حدیث ہے پوری تائید مل گئی اس معمول کی اور اس روز سے پھر مجھے اس کے ناجائز ہونے کا شبہ نہیں ہوا۔ تطبیب قلب کے بھی مقصود بالذات ہونے پر فرمایا کہ میں نے ہر ملی کے جنٹ انگریز سے کئی کہا تھا جب اس نے مجھ سے کو چھا کہ تفسیر نکھنے پر گتنا روپیہ ملا۔ بیہ لوگ تو عبدالدنیا اور عبدالدینار ہی ہوتے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ سکھھ بھی روپیہ نہیں ماا توآپ کہتے ہیں کہ پھر اتنی محنت کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ دو فا کدے ہوئے اس وفت تو میں نے اس کی سمجھ کے مطابق سل عنوان سے جواب دیا تھالیکن اس وقت اپنے لفظول میں اس جواب کو نقل کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ایک فائدہ تو عاجل ہوا اور ایک آجل۔ عاجل فائدہ تو یہ ہوا کہ اپنے ہما ئیوں کے ہاتھوں میں اپنی تفسیر دیکھ کر اور اس سے ان کو منتقع ہوتا دیکھ کر میرا دل خوش ہو تاہے اور دل کا خوش ہو نا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ تمام اسباب میش کا حاصل نہی ہے۔ دوسرا فائدہ آجل ہے۔ چونکہ مجھے بیہ خبر نہ تھی کہ بیہ انگریز آخرے کا قائل ہے یا نہیں کیونکہ آج کل کے اکثر قوم کے عیسائی عقیدہ میں و هری ہیں اس لئے میں نے نفع آجل کی اس طرح تقریر کی کہ ہم اوگ علاوہ اس زندگی کے ایک اور زندگی کے بھی قائل ہیں جو مرنے کے بعد ہو گی وہاں حق تعالی ہے سابقہ ہو گا جو انتھم الحائمین ہیں۔ وہ خوش ہول کے اور حکام ک خوشنودی خود مستقل فائدہ ہے میں نے دیکھا کہ اس تقریر کا اس پر ایک خاص اثر ہوا۔ اور ہمارے مسلمان بھائی بور بین نداق کے ہوتے تو استہزاء کرتے کیو نک۔ ایسے مسلمان انگریزی عقیدے کے ہیں وہ تو دین کی محبت کو جنون سے تعبیر

کھیے ہیں۔

(النوطا۲) کھڑے ہو کر انتظار کرنے ہے قلب پر بار ہو تا ہے

بعض نو واردین حفرت اقدس کے معجد سے تشریف لاتے وقت سامنے منتظر کھڑے ہو کر انظار سامنے منتظر کھڑے ہو کر انظار کرنے سے واس پر تنبیہ فرمائی کہ اس طرح کھڑے ہو کر انظار کرنے سے دوسرے کے قلب پر بار ہو تا ہے۔ یہ کیا تمذیب ہے۔ ایس موثی موثی باتوں پر نو نظر جائے۔

(المنطط ۲۲) اینے ہزر گول کو مستجاب الدعوات سمجھنے میں غلو کی

#### مذمت

بعض صاحبوں کو جو معض دعا کے لئے بہت لمبا سفر کر کے حاضر خدمت ہوئے تھے تبیبہ فرمائی کہ بیہ کام تو ایک جوابی کارڈ سے بھی ہو سکتا تھا۔ بیہ بھی فرمایا کہ آج کل اپنے معتقد فیہ کو ستجاب الدعوات سبجھنے میں بہت غلو ہو گیا ہے۔ اس عقیدہ کی اصلاح کرنی چاہئے۔

# (المفظ ٢٣) علماء كو شامان عجم كاسادربار نه بنانا جابئي

بعض نو واردین نے ضرورت سے زیادہ ادب کیا تو ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ آج کل بیا تو ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ آج کل بیا تی بدعت نکی ہے کہ لوگوں نے ملانوں کے دربار کو شاہان مجم کا سا دربار بنا دیا ہے۔ یہال تک کہ ایک بزرگ کے خادم جب تک رو پہیہ نہ لے لیتے تھے اطلاع شیں کرتے تھے۔

## (المفظ ٢٦) مقوله خالی جائے خالی آنے کا مفہوم

بعض نو وار دین نے جن پر تنبیهات بھی ہو چکی تھیں قصد ہدیہ کا کیا تو فرمایا کہ یمال آگر اور یمال کا رنگ دیکھ کر ارادہ پیدا ہونا معتبر ضیں کیونکہ اس صورت میں تو اس نیت کا اختال غالب ہے کہ ہدیہ دینے سے رعایت کی جائے

گی اور قرب حاصل ہو جائے گا اس حالت میں ہدیہ قبول کر لیٹا دین فروشی ہے۔ مجھے مولانا خلیل احمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا وہ تول بہت پیند آیا جو انہوں نے ا کے ریاست کے کار کنوں ہے اس وقت کہا تھا جب ان کو اور مجھ کو نذرانہ کے نام سے انہوں نے رقم دینی جاہی تھی۔ فرمایا تھا کہ ہم حاجت مند تو ہیں کیکن الحمد لللہ دین فروش نہیں۔ جب میری باری آئی تو میں نے اس سے بھی بڑھ کر سخت بات کی کہ بیت المال سے آپ کو بیر رقم دینا جائز ہی کمال ہے۔ میں سے تو ہمیشہ ہی کے لئے اس معمول کو موقوف کرا دینا جاہا اس لئے مسللہ کی صورت میں بتلایا ای سلسلہ میں ہے بھی فرمایا کہ ہزرگوں کے نذرانوں کے متعلق ہے جو مشہور ہے کہ خالی جاوے خالی آوے اس کے صحیح معنی سے ہیں کہ جو خالی جاوے گا خلوس نے وہ خالی آوے گا فیوش ہے لیکن آجکل خلوص کی جگہ فلوس بنا رکھا ہے کہ اگر خالی جاوے گا فلوس سے تو خالی آوے گا نیوض سے سو بیہ تو احجی خاصی تجارت ہوئی۔ رد ہریہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ لوگ اس کے متعلق بھی مجھے بد نام كرتے ہيں كہ سخت ہے مكر ہم اپنے اصول كوئس كس كے لئے چھوڑيں پھر ا یک اور مصیبت رہے ہے کہ اگر ایبا کریں بھی تو پھر وہی لوگ بدنام کریں کہ سے بڑے لالی ہیں چنانچہ یہاں ایک رگلونی بڑے تاجر آئے ان کے ساتھ فلال سورتی بھی تھے وہ مجھ سے خود کہتے تھے کہ ہم فلال جگہ گئے وہال تو فلال شخص ہوا بد معاش ہے۔ میں نے پوچھا کیا بد معاشی کی کہنے گلے وہ ہم لوگوں کے پیچھے بیچیے پھر تا تھا کہ چائے کی لیجئے گنا کھا لیجئے خوشامدیں کرتا پھر تا تھا۔ بڑا بدمعاش ہے۔ کیجئے خاطر کرو تو لا کچی ہو اور بد معاش کھلاؤ اس سے تو وہ بدنامی تشدد اور تکبر ہی کی اچھی۔ پھر وہ تاجر یہاں آئے تو میں نے اپنے انہیں اصولوں کے مطابق ان سے برتاؤ کیا جو گنوارین سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے پچھ کپڑے اور پچھ نفتر پیش کرناچاہا تو میں نے لینے سے انکار کر دیا اور صاف کہ دیا کہ جب تک کس ے بے تکلفی کا تعلق پیدا نہیں ہو جاتا میں، ہدیہ نہیں لیتا اس پر انہوں نے ان سورتی صاحب ہے میری شکایت کی کہ میں تو ہوی تمنا سے بیہ چیزیں پیش کرنے

کے لئے لایا تھا۔ میری دل شکنی ہوئی۔ ان سورتی نے کہا کہ میال خداکا شکر کرو

کہ جس چیز کی تلاش میں تم نے بیہ سفر کیا تھا وہ یہال مل گئی۔ تم اور جہال جہال

گئے وہال تمہار نے نام کا وظیفہ پڑھا گیا اور یہال شہیں کس نے منہ بھی نہیں لگایہ

ہس سمجھ لو کہ شہیں وین یہیں سے ملے گا۔ میں نے ان کے بہت اصرار سے
مرف ایک جیان اور ایک تولیہ لے لیا تھا باتی ڈیڑھ سو دو سو روپیہ کا ہدیہ سب
واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ جب دل مل جاوے گا تو پھر اس کی تلافی کر دول گا
چنانچہ ایسا ہی ہوا بعن جب تعلقات یوھ گئے پھر انکار نہیں کیا ای دوران میں
ڈاک آگئی جو بہت زیادہ تعداد میں تھی۔ مزاحاً فرمایا کہ ایک لطیفہ کی بات ہے۔
واپس کر میان اور ایک خطوط بھی آیا کرتے ہیں۔ ہاں ایسا خوش اخلاق بھی نمیں به اخلاق کے پاس کہیں اسے خطوط بھی آیا کرتے ہیں۔ ہاں ایسا خوش اخلاق بھی نمیں بھیا اس کہیں اسے خطوط بھی آیا کرتے ہیں۔ ہاں ایسا خوش اخلاق بھی نمیں بھیا اوگ جا ہے۔

ان خطوط میں ایک ایسے صاحب کا بھی خط تھا جن کی طرف ہے ہدیہ پر اصرار تھا اور حضرت اقدی کی طرف سے قبول ہدیہ کی شرائط دہرائی جارہی تھیں۔ مزاحاً فرمایا کہ کہتے ہوں گے ع

#### زر دادن و درد سر خریدن

نخرے اٹھاؤ اور دو۔ مگر دینا تو وہی ہے۔ تجربوں نے یہ قواعد مقرر کرائے ہیں چنانچہ ایک صاحب نے جن کے ہدایا ہیں لے لیا کرتا تھا ایک موقع پر اپنی جا کداد کے متعلق ایک فتوی طلب کیا جس کا جواب انقاق سے فریق خالف کے موافق تھا تو اپنے لوگوں سے میری شکایت کی کہ دیکھو ہم نے اتنے دن تو ان کی خدمت کی پھر بھی ہمارے خلاف فتوی دیدیا۔ لیجئے کیا ہدایا لے کر میں شریعت کے خلاف فتوی دیدیا۔ لیجئے کیا ہدایا لے کر میں شریعت کے خلاف فتوی دیدیا۔ ایک صاحب نے ہیں روپیہ ہدیہ بھی اور لکھ بیت یہ کہ میری آلدنی میں برکت ہو۔ میں نے واپس کر دیئے اور لکھ بہت یہ گھیا کہ اگر برکت نہ ہوئی تو افسوس ہی کرتا پڑے گا اس لئے اب عمر محر ہدیہ کی اجازت نہیں۔ او پھر فرمایا کہ ہدیہ تو محض دل خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے نہ اجازت نہیں۔ او پھر فرمایا کہ ہدیہ تو محض دل خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے نہ اجازت نہیں۔ او پھر فرمایا کہ ہدیہ تو محض دل خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے نہ اجازت نہیں۔ او پھر فرمایا کہ ہدیہ تو محض دل خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے نہ اجازت نہیں۔ او پھر فرمایا کہ ہدیہ تو محض دل خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے نہ اجازت نہیں۔ او پھر فرمایا کہ ہدیہ تو محض دل خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے نہ اجازت نہیں۔ او پیر فرمایا کہ ہدیہ تو محض دل خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے نہ اجازت نہیں۔ او پھر فرمایا کہ ہدیہ تو محض دل خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے نہ اجازت نہیں۔ او پھر فرمایا کہ ہدیہ تو محض دل خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے نہ

کہ ایس مصلحوں کی وجہ ہے۔ ہربیہ تو دہ ہے کہ اگر مہدی الیہ کے متعلق یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بیہ اس وقت لاکھ روپے کا مالک ہے تب بھی دینے کو جی چاہے حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ سفر میں ہدیہ نمیں قبول فرماتے سے۔ کتے سے کہ یہ تو منہ دکھ کر دینے کا خیال پیدا ہوا اور یہ بھی فرماتے سے کہ و محمل سم کو محمل سم کو محمل سمجھ کر دیتا ہے اس کا ہم نمیں لینے غرض ہمارے سب حضرات بااصول سے دوکاندار تھوڑا ہی ہے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ ان حضرات کانہ لینا تقوی بر مبنی تھا میرانہ لینا تقوی بر مبنی ضرف غیرت بر مبنی ہے۔ گر یہ غیرت بر مبنی ہے۔ گر یہ غیرت ہو محملہ دل کی نظر میں ذیل نہ سمجھے جاتے ہیں وہ مشکہروں کی نظر میں ذیل نہ سمجھے جاتے ہیں وہ مشکہروں کی نظر میں ذیل نہ سمجھے جاتے ہیں وہ مشکہروں کی نظر میں ذیل نہ سمجھے جاتے ہیں وہ مشکہروں کی نظر میں ذیل نہ سمجھے جاتے ہیں وہ مشکہروں کی نظر میں ذیل نہ سمجھے جاتے ہیں وہ مشکہروں کی نظر میں ذیل نہ سمجھے جاتے ہیں وہ مشکہروں کی نظر میں ذیل نہ سمجھے جاتے ہیں وہ مشکہروں کی نظر میں ذیل نہ سمجھے جاتے ہیں وہ مشکہروں کی نظر میں ذیل نہ سمجھے جاتے ہیں وہ مشکہروں کی نظر میں ذیل نہ سمجھے جاتے ہیں وہ مشکہروں کی نظر میں ذیل نہ سمجھے حائیں۔

## (النوطا ۲۵) حضرت تحکیم الامتٌ کی حق پیندی کا ثبوت

بہ سلسلہ گفتگو فرمایا کہ گو مولانا انور شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ تحریکات حاضرہ میں بہت سر گرم تھے اور میں بالکل علیحدہ تھالیکن باوجود اس اختلاف مشرب کے میرے رسالہ ترجیح الزاج سے بہت متاثر تھے اور کہتے تھے کہ صدیوں کے بعد یہ بات نظر آئی ہے کہ اپنی نغز شوں سے رجوع کر کے اس کو شائع کیا جاوے۔ یمی ایک بات حق پہندی اور کمال علمی و عملی کے لئے کافی شوت ہے جس کی اس وقت کہیں نظیر نہیں۔

شنبه ٢٦٠ ذيقعده والساه

## (النظا۲۷) حکایت حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب گنگوہی

حفرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے سابق وطن شاہ آباد صلع کرنال کا ایک مولوی صاحب سے جو وہاں مذرسہ دیجیہ کھولنے والے ہیں یہ حال سن کر کہ وہاں بدعت اور الل بدعت کا بہت زور ہے فرمایا کہ حضرت شیخ تو سخت منت سے بھر بھی وہاں کا یہ حال ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد حاحب سخت متبع سنت سے پھر بھی وہاں کا یہ حال ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد حاحب

گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ حضرت میننخ کے بہت ہی معتقد تنھے اور فرماتے تھے کہ مجھ کو اس طریق میں جو اشکال پیش آتا ہے وہ شخ کے مکتوبات سے عل ہو جاتا ہے۔ مولانا تو نمایت متبع سنت تھے وہ ہر ایک کے معتقد ہو نہیں کتے تھے اس سے ظاہر ہے کہ حضرت شیخ کو وہ کس قدر تتبع سنت سمجھتے تھے اور شیخ کے مکتوبات ہے بھی جن میں جا جا نہایت شدوید کے ساتھ اتباع سنت کی تاکیدات ہیں کہی ظاہر ہو تا ہے کہ وہ بختی کے ساتھ نتیج سنت تھے صرف ساع میں بیٹک مغلوب تھے اور معذور تھے چنانچہ جب ملاحسام الدین نے آپ پر احتساب کیا تو آپ نے توبہ کر لی جب کئی روز گذر گئے تو بعض خاد موں نے جن کو ساع میں لطف آتا تھا سی چکی پینے والی کو ہندی کا ایک عاشقانہ دوما سکھلا دیا جو اس نے چکی پیتے وقت گایا۔ ممکن ہے کہ وہ خود حصرت مجنح بی کی لونڈی ہو کیو نکہ اس زمانہ میں تو یہال بھی لونڈی غلام ہوتے تھے۔ بس اس رو ہی کا کان میں پڑنا تھا کہ شیخ بیتاب ہو گئے اور ای حالت میں ملاحسام الدین کو یہ لکھ بھیجا کہ ایک آدمی کے آگ لگ رہی ہے اگر ہو سکے تو آکر چھاؤ۔ ان کو برا غصہ آیا کہ توبہ کر کے پھر توڑ دی۔ وہ پھر اختساب کے لئے خانقاہ میں آئے تو خود ان پر الین کیفیت طاری ہوئی کہ مجنع کے مرید ہو گئے شخ نے بھی کچھ عذر نہیں کیا مرید کر لیا۔ تو یہ رنگ تھا شخ کا۔ وہ معذور تھے پھر اس استفبار پر کہ آیا شخ مزامیر کے ساتھ ساع سنتے تھے یا بلا مزامیر کے یہ فرمایا کہ ہمارے مولانا گنگوہیؓ کی تو نہیں شخفیق ہے اور نہی اقتباس میں ہے کہ ہمارے مشائخ میں ہے تھی نے مزامیر کے ساتھ ساع شیں سا۔ لیکن میں نے ایک خط قاضی بناء اللہ صاحب پانی بن کا دیکھا واللہ اعلم اس کی نسبت قامنی ساحب کی طرف سیح بھی ہے یا نہیں بہر حال اس میں لکھا تھا کہ حضرت میخ مع مزامیر کے ساع سنتے تھے۔ اگر یہ نبعت سیجے ہے تو میں نے اس کے متعلق یہ توجیہ کی ہے کہ مزامیر فتبیج تو ہیں لیکن ویکھنا یہ ہے کہ فتیج لعینہ ہیں یا فتبیج لغیر ہ۔ شامی نے ان کے متعلق کیچھ عذر لکھا ہے۔ اسی لئے قاری عبدالرحمٰن، صاحب یانی پی رحمتہ اللہ علیہ شامی کے معتقد نہ تھے۔ حضرت شیخ کے کمال میں

مزامیر کے ساتھ سائ سننے کی بناء پر ترود تھا اور مولانا ان کے بہت معتقد سے کامل سمجھتے تھے ہیں نے حضرت شخ رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق یہ روایت بھی سی ہے۔ راوی کی تعیین یاد نہیں رہی کہ حضرت شخ کے صاجزاوے مولانا رکن الدین عالم ہو گئے تھے۔ خود حضرت شخ نے تخصیل علم کے لئے ان کو دہلی بھیجا تھا۔ ایک بار وہ ایسے وقت حاضر ہوئے کہ حضرت شخ سائ من رہے تھے مولانا رکن الدین نے آلات کو توڑ دیا شخ نے اس غلبہ میں یہ شعر پڑھا۔

ختک تارو ختک چوب و ختک پوست از کجامی آیدایں آواز دوست

بس ہوا ہیں وہ نغمات پیرا ہو گئے فرمایا رکن الدین اب انہیں بھی توڑو۔ بیہ ایک مشہور حکایت ہے واللّٰہ اعلم کیسی ہے۔

# (اللوظائه ۲) دماغ سے انتظام نکل جانے پر اظهار افسوس

ایک بار حضرت اقدی نے ایک عزیز ہے ایک ضرورت ہے برمایا کہ اندر یہ اطلاع کر دیجائے کہ صرف دو منٹ کے لئے دروازہ کھولنا ہے بروہ رکھا جادے انہول نے صرف یہ اطلاع کی کہ دروازہ کھولنا ہے اور دو منٹ کا لفظ نہیں کہاس پر تنبیہ فرمائی کہ پوری بات نہیں پہنچی یہ بھی تو کہہ دیا جاتا کہ صرف دو منٹ کے لئے کھولنا ہے۔ تاکہ انہیں زیادہ دیر تک پردہ میں رہنے کے اختال منٹ کے لئے کھولنا ہے۔ تاکہ انہیں زیادہ دیر تک پردہ میں رہنے کے اختال ہے۔ تاکہ انہیں زیادہ دیر تک پردہ میں رہنے کے اختال ہے۔ گئی نہ ہو۔ کیا دو منٹ کی قید جو میں نے لگائی تھی فضول تھی اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ دماغوں سے انتظام کا مادہ ہی نکل گیا۔

## (المقط ٢٨) بزرگول كے اختلاف مشرب كا سبب

ایک صاحب علم نے تیسری صدی ہجری کے ایک محقق صوفی کی جو عالم بھی تھے کتاب اللمع فی التصوف کا ابتدائی ترجمہ بطور نمونہ کے حضرت اقدیں کی خدمت میں بغرض مشورہ و اصلاح بھیجا اور لکھا کہ تصوف کے متعلق ان کی

تحقیقات بالکل اینے حضرات اکارؓ ہے ملتی جلتی ہیں بالخصوص خود حضرت اقد س کی تحقیقات ہے۔ حضرت اقدی نے اس نمونہ کو دیکھ کر فرمایا کہ واقعی بڑے محقق ہیں۔ ان کی تحقیقات کو د کمھے کر تو میری روح تازہ ہو سکئی انہوں نے محد ثبین اور فقهاء اور صوفید نتیول کو اینے اپنے درجہ پر رکھا ہے۔ اور سب کی عظمت کو قائم رکھا ہے بالخصوص محد ثین اور فقہاء کی صوفیہ سے زیادہ عظمت خامت کی ہے میر ابھی بالکل میں مذاق ہے میں محد خین کا اور فقها کا درجہ صوفیہ سے زیادہ سمجھتا ،ول محبت تو صوفید کی زیادہ ہے اور عظمت محد مین اور فقهاء کی زیادہ ہے۔ ان سے باپ کا سا تعلق ہے اور صوفیہ ہے بوے بھائی کا ساعظمت تو باپ کی دل میں زیادہ ہوتی ہے لیکن محبت اتنی شمیں ہوتی جنتی تھائی ہے اور بھائی کی عظمت اتنی نہیں ہوتی جتنی باپ کی لیکن محبت زیادہ ہوتی ہے۔ بس سے رنگ ہے میرے مذاق کا۔ میراجی شامل رہنے کو تو جاہتا ہے فقہاء اور محد ثمین ہی میں کہ ان کے ساتھ حشر ہو مگر کشش ہوتی ہے صوفیہ کی طرف۔ استفسار کیا گیا کہ علاء مختفقین صوفی بھی تھے اور ہوے کامل صوفی تھے کیونکہ صوفی اخلاق ہی کی وجہ سے تو صوفی ہوتا ہے۔ فرمایا ان حضرات کے اخلاق اللہ اکبر بہت ہی اعلیٰ درجہ کے تھے اس لئے صوفی بھی اعلیٰ درجہ کے تھے مگر وہ حضرات صوفی اس لئے مشہور نہیں ہوئے کہ ان کو مشغولی علم میں زیادہ تھی۔ وہ دوسروں کی اصلاح باطن بھی کرتے بتھے لیکن ایک فرق میہ تھا کہ اس وقت عوام کو اتنی ضرورت بھی اصلاح کی نہیں تھی کیونکہ ان کے اخلاق اتنے گندے نہ تھے جتنے آج کل کے لوگوں کے ہیں اس لئے ان حضرات کو ان کی اصلاح بھی کم کرنا پڑتی تھی اس وجہ ہے بھی ان کی شہرت محیثیت صوفی اور مصلح کے شہیں ہوئی استفسار پر فرمایا کہ این تھیہ بھی بہت بڑے صوفی ہیں گرخشک صوفی ہیں۔ مزاج میں تشدد ہے۔اہل کمال کا رنگ مختلف ہے کئی کا مزاج نرم ہے کئی کا مزاج شدید ہے۔ مگریہ فطری اختلاف ہے۔ اس اختلاف کے متعلق مولانا محمہ علی صاحب موتگیری رحمتہ اللہ علیہ نے جو حضریت مولانا فضل الرحمٰن صاحب تنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ کے

خلیفہ تھے خوب بات کمی۔ فرمایا کہ یہ جو ہزرگوں میں اختلاف مشرب ہے یہ فطری اختلاف مزاج کی بناء پر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج کے لوگ بدا فرمائے ہیں۔ انہی میں سے بعض لوگ بزرگ بھی ہو گئے تو چونکہ جبلت بدلتی شیں اس کئے بعد اصلاح اخلاق اور حصول بزرگی کے بھی مزاج کا فطری رنگ کچھ نہ کچھ ضرور رہتا ہے۔ بس ای طرح ان تنمیہ میں فطری طور پر سختی معلوم ہوتی ہے اس پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ انہوں نے ایک جگہ یہال تک لکھ دیا ہے کہ یہ جو حضرت امام حسین رضی التدعنہ نے پزید کے خلاف جنگ کی تھی وہ سلطنت کے واسطے تھی حضرت اقدی نے فرمایا کہ اگریہ تھیک بھی ہو کہ سلطنت کے واسطے لڑے تھے گر وہ سلطنت بھی تو دین ہی کے واسطے تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ٱلَّذِيْنَ إِن مَّكَّنَّا هُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوالصَّلَوْةَ الْحَ

اس کئے بیوں نہ کہا جاوے کہ وہ دنیا کے لئے لڑے۔ غرض ابن تیمیہ اور ان قیم بھی بزرگ ہیں لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے۔ تعبیر میں سخت عنوان اختیار کرتے ہیں۔ جیسے ایک تو یہ عنوان ہے کہ کھانا نوش جان فرما لیجئے اور ایک بیہ عنوان ہے کہ ٹھونس لیجئے نگل لیجئے۔ حضرت امام او حنیفہ رحمتہ اللہ علیه کی شان اوب دیکھئے کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ اسود افضل ہیں یا علقمہ فرملیا کہ ہمارا منہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان حضرات کا نام بھی لے سکیں نہ کہ ان میں تفاصل کا فیصلہ کریں۔ دیکھے امام صاحب میں ادب کا کتنا غلبہ تھا۔ یہ ان کی فطری بات تھی۔ اس طرح ایک صحافی کو دیکھتے جب ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یاآپ۔ مرادید تھی کہ عمر میں کون بڑے ہیں اس کے لئے اکبر کا لفظ استعال کیا ان صحافی نے فرمایا کہ رسول اللہ اکبر وانا اس۔ بیخی بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن سن میرا زیادہ ہے۔ اب بیہ رنگ ہر ایک کا تو خمیں ہے۔ ان تھیہ بزرگ ہیں عالم ہیں مقی ہیں اللہ و رسول پر فدا ہیں دین ر جان فار ہیں۔ دین کی ہوی خدمت کی ہے مگر ان میں بوجہ فطرۃ تیز مزاج

ہونے کے تشدد ہو گیا۔ کامل اور محقق شخص وہ ہے جو جامع ہو ادب اور علم کا دونوں کی رعایت رکھتا ہو۔ ہمارے حضرات سجان اللہ دونوں کے جامع ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ الن تنمیہ کے بھی معتقد اور حسین ابن منصور کے بھی معتقد کوئی دکھلائے تو ایسے جامع حضرات جو ان دونوں کے معتقد ہوں۔ جو حسین این منصور کو بھی قدس اللہ سرہ کہیں اور اتن تھیہ کو بھی قدس اللہ سرہ کہیں عالا نکیہ ان میں اتنا اختلاف ہے کہ اگر وونوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو شاید لڑائی ہو جائے۔ تو دیکھئے میہ حضرات متحارثان کے معتقد ہیں۔ مولوی اساعیل کا ند حلوی ابن حجر کا قول نقل کرتے ہتھے کہ کثرت اعتراض دلیل ہے قلت علم کی۔ کیونکہ جس کا علم کافی ہواس کی نظر ہر ایک کے قول اور فعل کے مشاءیر ہوتی ہے اور وہ منشاء اکثر صحیح ہو تا ہے یا ہو سکتا ہے بالخضوص آکابر کے اقوال و افعال کا۔ چنانچیہ · مولانا محمہ بیقوب صاحب ہے میں نے ایک د فعہ ایک صوفی کی شکایت کی جس کی حکایت میں نے ایک کتاب میں ویلیمی کہ اس کے پیر نے پوچھا کہ تم خدا تعالیٰ کو جانتے ہواس نے کہا میں کیا جانوں خدا کو میں تو تنہیں جانتا ہوں۔ میں نے جب یہ حکایت و مجھے ہوا غصہ آیا اور مولانا کے پاس جاکر کما کہ دیکھتے صوفی الیے گراہ ہونے لگے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں خدا کو کیا جانوں۔ میں سے سمجھ کر عاضر ہوا تھا کہ مولانا کو بھی میری طرح بہت غصہ آئے گا۔ لیکن مجائے غصہ كرنے كے بنسے إور ايك خاص لهجہ ہے فرمايا اور تم خدا كو جانتے ہو بچھ ايسے لہجہ ہے فرمایا اور شاید کچھ تصرف بھی ہو کہ میں حضرت کے جواب کو سمجھ گیا اور عرض کیا کہ واقعی حضرت خدا کی سجہ تو میں بھی شمیں جانتا۔ فرمایا پھر اس کے قول کو بھی اسی پر کیوں نہ محمول کیا جائے۔ لین تو اس نے بھی کما کہ میں کیا جانوں خدا کو۔ بیہ اہجہ تو تم نے بنا لیا غصہ میں آگر جس سے سننے والا پچھ کا پچھ مطلب سمجھ جائے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے بھی اسی اجہ سے کہا تھا۔ میہ کیول نہ سمجھا جائے کہ اس نے بھی ای اجہ ہے کہا ہو گا جس اجہ ہے تم نے بھی بات سمی۔ فلاں شاہ صاحب پر ہمارے یہاں تو گفر کے فقے لگائے جاتے تھے اور

حضرت حاجی صاحب کے یہاں ان کا ذکر آیا تو فرمایا کہ صاحب باطن ہیں علطی میں مبتلا ہو گئے ہیں اگر میرے پاس آجا کیں تو میں انہیں غلطی سے نکال دول میں نے کہا لے تھائی یہاں تو ایسے لوگ بھی جنہیں ہم اہل باطل سبجھتے تھے اہل باطن نکلے۔ بات سے کہ اپنے عیوب پر جس کی نظر ہو گی اس کی دوسرول کے کمالات پر نظر ہو گی۔ میں شیخ اکبر کا معتقد ہوں ان کی حمایت بھی میں نے بہت کی ہے لیکن جس کو کشش کہتے ہیں وہ نہیں۔ پھر بھی جو میں نے حمایت کی تو اس واسطے کہ کوئی وجہ شرعی نہیں ان ہے بد گمانی کی۔ جیسے قورمہ برواعمدہ ہو جس میں سکھی بھی بہت سا پڑا ہو اور مصالحے بھی کثرت سے ہوں مگر ایسے قورمہ کو میرا دل قبول نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ میں اس کے اچھے ہونے کا معتقد نہیں اس کی ندمت تھوڑا ہی کر سکتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہول کہ وہ واقعی بہت متیتی اور احیما کھاتا ہے۔ نیکن کیا کروں اس کو میرا دل نہیں لیتا۔ تو بعضے بزرگوں کے ساتھ بھی میرااپیا ہی عقیدہ ہے جیسا قورمہ کیساتھ کہ اس کو لطیف کھانا سمجھتا بھی ہوں اور کتنا بھی ہوں لیکن اس کے کھانے کو جی شیں جا ہتا۔ ای سلسلہ میں حضرت شیخ اکبڑ کی پیشین گو ئیوں اور مکاشفات کے متعلق استفیار کرنے پر فرمایا کہ پیشین گوئی کا صحیح ہونا دلیل ہزرگ کی نہیں پیشین م کو ئیاں تو نبومی بھی کرتے ہیں اور جو گی بھی کرتے ہیں اور بہت سی صحیح بھی ہوتی ہیں 'میکن اس میں کیا رکھا ہے۔ اب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین سوئی اہل کتاب نے بھی کی اور کا ہنوں نے بھی کی اور وہ صحیح تھی۔ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا۔ ای طرح مکاشفات میں کیا رکھا ہے۔ ایک ہزرگ فرماتے ہیں کشف رابر کفش می زنیم۔ جس سے خدا کا قرب بو ھے بس وہ چیز ہے ان چیزوں ہے خدا کا قرب نہیں ہو ھتا۔ اگر کسی کو عمر بھی کشف نہ ہو تو اس کی مقبولیت میں کیا نقص واقع ہوا پچھ بھی نہیں۔

#### ملفوطات ماه ذي احجه والمسواه

## (للنظام) حدیث سے تاویل کا ثبوت

سلسلہ کلام فیض التیام فرمایا کہ ایک اہل صدیث نے مجھ سے کہا کہ حضرت حافظ شیرازی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا روی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہما کے کلام کی جو توجیمات و تاویلات کی جاتی ہیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جو کلام ظاہرا قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ بھر حال قابل رو ہے۔ ہیں نے کہا کہ ایک حدیث کی وجہ سے تاویل کی ضرورت ہے وہ اس پر چو کئے اور کہا کہ حدیث میں ان کا ذکر کہاں۔ میں نے کہا کہ حدیث میں ہے۔

#### انتم شهداء الله في الأرض

یہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا جب وو مخصوں کے بارے میں جن کا قریب ہی زمانہ میں انتقال ہوا تھا لوگ اظہار خیال کر رہے تھے ان میں ہے ایک کی تو اکثر لوگ تعریفیں کر رہے تھے اور ایک کی برائیاں پہلے کے متعلق حضور ا نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخی ہے اور اس کی دجہ یہ فرمائی کہ

#### انتم شهداء الله في الأرض

لیعنی تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں شاہد ہو۔ مطلب حضور کا یہ تھا کہ چونکہ ایک شخص کی تو تم تعریفیں کر رہے تھے اس لئے یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ اچھا تھا اور جس کی برائی کر رہے تھے یہ اس کی علامت ہے کہ وہ خدا کے نزدیک بھی برا تھا۔ اُدہ مگر قواعد کلیے سے یہ جھنا چاہئے کہ اچھا اور برا کہنا خالی الذبین لوگوں کا معتبر ہو گا۔ کسی غرض سے یا عداوت کی بناء پر اچھا یا برا کہنا خالی الذبین لوگوں کا معتبر ہو گا۔ کسی غرض سے یا عداوت کی بناء پر اچھا یا برا کہنا معتبر نہ ہو گا۔ تو بس اس حدیث کی بناء پر تم جامع معبد کے دروازہ اپنے ایک سے پوچھو کہ اپنے جاکیں ان میں آیک ایک سے پوچھو کہ برجا کر کھڑے ہو جاؤ اور جو نمازی نگلتے جاکیں ان میں آیک ایک سے پوچھو کہ حضرت مولانا رومی اور حضرت حافظ شیرازی کے متعلق مثلاً تمہاری کیا رائے حضرت مولانا رومی اور حضرت حافظ شیرازی کے متعلق مثلاً تمہاری کیا رائے ہوئے آئیں کیا سیجھتے ہو۔ پھر یہ دیکھو کہ ان حضرات کی تحریف کرنے والے سے تم انہیں کیا سیجھتے ہو۔ پھر یہ دیکھو کہ ان حضرات کی تحریف کرنے والے

اور ان کو ہزرگ سمجھنے والے زیادہ ہیں یابرا سمجھنے والے۔ تم دیکھو گے کہ شاید ہی کوئی شاذ و ناور الیاء اللہ میں سے نہ سمجھتا ہو اگر الیے نکلیں گے بھی تو دو چار سے زیادہ نہ ہول گے۔ کثرت سے بررگ سمجھنے والے ہی ملیں گے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے ان حضرات کے کلام کی تاویل کرنی ضروری ہے۔ ہر کس و تاکس کے کلام کی تاویل ہم تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ ہر کس و تاکس کے کلام کی تاویل ہم تھوڑا ہی کرتے ہیں۔

#### (النول سے محل کفر کے عدم اعتبار کا نبوت (النول سے عدم اعتبار کا نبوت

ب سلسلہ کارم فیض التیام فرمایا کہ فقماء کا جو یہ تھم ہے کہ اگر سی ہیں انانوے وجوہ کفر کے اور ایک وجہ ایمان کی جو تو ان نانوے وجوہ کا اعتبار نہ کیا جائے گا اور اس ایک وجہ کا اعتبار کیا جائے گا اس کا مطلب لوگ غلط سیحتے ہیں اور سیحتے ہیں کہ ایمان کے لئے صرف ایمان کی ایک بات کا جونا بھی کافی ہے بقیہ ناتوے باتیں کفر کی جول تب بھی وہ مزیل ایمان نہ ہول گے۔ حالانکہ یہ غلط ہے آگر کسی میں ایک بات بھی کفر کی ہوگ وہ بالا جماع کا فر ہے بلحہ مراد یہ ہے آگر کسی کلام میں نانوے محمل کفر کے جول اور صرف ایک محمل ایمان کا جو تو اس بر حکم ایمان ہی کا لگایا جائے گا نہ کہ کفر کا کیونکہ ایمان کا کم از کم ایک اختال تو ہے۔ یہ معیار تو کسی کی تنظیر کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے کہ ایمان کا میان اختال تو ہے۔ یہ معیار تو کسی کی تنظیر کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے کہ ایمان کا خوا ایک اور متکلم کی افران ہو گا۔

## (المنفظ ۳۱) كفاره صوم ادا كرنے كا احتياطي تحكم

بہ سلسلہ کلام فیض التیام فرمایا کہ کفارہ صوم ادا کرنے کے لئے اختلاف کی بناء پر احتیاط اس میں ہے کہ ہر روزہ کا کفارہ جدا جدا ادا کیا جائے آیک تاریخ میں آیک مسکین کو دو حصے نہ دیئے جاویں چنانچہ میں الیا ہی کرتا ہوں گو روز روز تقتیم کرنے میں مجھے بوی زحمت ہوتی ہے حکر دوسرے کی امانت میں احتیاطی پہلو ہی اختیار کرنا مناسب معلوم ہو تا ہے۔

## (اَلْنِطَا ٣) رقم زكوة كى تقسيم كتب مين احتياط

ہمن کتب مشرک رقم سے طبع ہوئی ہیں جن ہیں ہے اکثر نے تو حضرت اقدی کو اختیار کلی دے دیا ہے کہ جہال چاہیں تقییم فرما دیں اور بعض نے ذکوۃ ہیں دینے کے لئے عرض کر دیا ہے۔ اس کے متعلق یہ سوال پیدا ہوا کہ کس قیمت پر ذکوۃ ہیں دی جائیں۔ حضرت اقدی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کوئی نفع اٹھانا تھوڑا ہی مقصود ہے ایک مفید کتاب کو ذکوۃ کے روپیہ سے شائع کرا دینا مقصود ہے اور چونکہ اس وقت اور شرکاء نے مفت تقییم کرنے کے لئے میرے پاس کی کتابی رکھوا دی ہیں جو بلا قیمت شائقین کو پہنچ جائیں گی اس کے جو قیمت اس کتابی رکھوا دی ہیں جو بلا قیمت شائقین کو پہنچ جائیں گی اس کے جو قیمت اس کتاب کی تجویز کی گئی ہے اس قیمت پر سولت سے بحا مشکل ہے۔ لہذا احتیاط ای میں ہے کہ ذکوۃ اوا کرنے میں صرف لاگت پر یہ کتابی وی جائیں تاکہ ہر صورت میں ترب قریب تقینا پوری ذکوۃ اوا ہو جائے کیونکہ اس صورت میں یہ احتال ہی نہ رہے گاکہ اس قیمت پر سولت سے نہ بک سکیں گی۔ جن صاحب کے اجتمام سے یہ کتابی طبع ہوئی ہیں ان سے فرمایا کہ اس کا مشورہ بین صاحب کے اجتمام سے یہ کتابی طبع ہوئی ہیں ان سے فرمایا کہ اس کا مشورہ ان صاحبوں کو دے دیا جائے۔

### (النظام س) سب سے زیادہ قابل نفرت چیز تکبر ہے

بہ سلسلہ کلام فیض التیام فرمایا کہ سب سے زیادہ نفرت کی چیز میرے زبن میں شکر ہے اتنی نفرت مجھے کی گناہ سے نہیں جتنی اس سے ہے۔ یوں اور بھی براے گناہ میں جتنی شخر وغیرہ لیکن نفرت طبعی جتنی شکبر سے ہے کہ میں سے ہے کہ شکر شعبہ شرک کا ہے۔ اینے کو برا سمجھنا خدا کے برے ہوتے ہوئے ایک درجہ کا شرک نہیں تو اور کیا ہے براے ہوئے ہوئے ایک درجہ کا شرک نہیں تو اور کیا ہے

كيونكم متنكبر آدمى بده جوتے جوئے بھى اپنے لئے وہ صفت ثابت كرتا ہے جو خدائے تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک اور سلسلہ میں فرمایا کہ اوجہل کا تنگبر فرعون سے بھی بڑھا ہوا تھا کیونکہ فرعون تو مرتے وقت کچھ ڈھیلا بھی ہو گیا تھا گو اس وقت اس کا ایمان مقبول نہ ہوالیکن ابو جہل نے تو مرتے وقت بھی یہ حسرت کی کہ کاش میرا قاتل کاشتکار نہ ہو تا کیونکیہ انصار کے ایک نوجوان لڑ کے نے اس کو تعلّ کیا تھا۔ ان حضرات میں زیادہ کاشت کار ہوتے تھے۔ نیز میں نے ا ہے استاد سے سنا تھا کہ جب ایک صحافی اس کی گردن کا منے لگے تو اس نے یہ خواہش کی کہ میری گرون ذرا نیچے ہے کائی جاوے تاکہ جب مقتولین کے سر رکھے جاویں تو میرا سر سب سے اونیا نظر آوے۔ کیا محکانا ہے اس تکبر کا۔ حضور سرور عالم علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جس وقت اس کا سر کاٹ کر عاضر کیا گیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ مات فرعون ہذہ الامتد۔ اُھ پھر ا حضرت اقدس نے فرمایا کہ آج کل بھی فرعون دماغ رکھنے والے موجود ہیں اھ۔ الله تعالی حضرت اقدس کے قیض و برکت اور دعا و توجہ ہے اس ارذل الناس احقر جامع کے اور سب دوستوں کے قلب و دماغ سے بھی اس رذیلہ خبیشہ کو زائل فرمائے آمین وریحم اللہ عبدا قال امینا۔

## (اللفظ ٣ ) عدل و ترحم كي تعليم

رگون پر بمباری کی خبر سن کر فرمایا کہ عام رعایا پر بمباری کرنے سے
کیا فاکدہ کیونکہ عوام محارب تھوڑا ہی ہیں۔ شریعت نے تو غیر محاربین کے قبل
کرنے کی بالکل ممالعت فرما دی ہے لیغنی بچے بوڑھے۔ عور تیس بلحہ راہب بھی
قبل سے متنیٰ ہیں جو محض اپنے دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں سیاست
سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ لیکن جو بوڑھے یا راہب لڑائی کی ترکیبیں بتلاتے
ہوں ان کو قبل کر دینے کی اجازت ہے۔ غرض قبل صرف ان کو کیا جاتا ہے جو
محارب ہوں عملاً یا عرفا یا محارب بالا رادہ ہوں۔ تمل عام جو سراس ظلم ہے اور

اس سے کوئی فائدہ نہیں شریعت اسلامیہ میں بالکل ممنوع قرار دیدیا گیا ہے۔ سبحان اللہ کیا عدل اور ترحم کی تعلیم ہے۔

### (ﷺ ۳۵) حضرت حکیم الامت کی غایت احتیاط

استفاریر فرمایا کہ گو تمول سے بھی اوصاف مثل فراخ دلی عالی دماغی استفاء وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں لیکن سے منافع زیادہ تر دنیوبیہ ہی ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں جو دنیا طبی کے انہاک اور تمول کی کوشش سے جاجا منع فرمایا گیا ہے دہ اس لیے کہ اس سے باوجود ان دنیوی فواکد کے افروی نقصان زیادہ ہو تا ہے۔ مثالا تکبر ظلم بے دی اس تمول ہی سے پیدا ہوتے ہیں البتہ اگر سمی کی دین تربیت اعلی درجہ کی ہو پھر اس کا نشوونما تمول کی حالت میں بھی ہوا ہو تو اس میں البتہ اگر سمی کی دین میں البتہ اگر سمی کی دین البتہ علی درجہ کی ہو پھر اس کا نشوونما تمول کی حالت میں بھی ہوا ہو تو اس میں البیے خاص اوصاف جینے فراخ حوصلگی عالی دماغی اور استفناء آکٹر حالات میں بیا نیادہ ریاضت و مجاہدہ کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بلحہ سے گویا اس کی فطرت ہی میں بلا نیادہ ریاضت و مجاہدہ کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بلحہ سے گویا اس کی فطرت ہی میں بوتے ہیں اور وہ مقاسد پیدا نمیں ہوتے۔ پھر فرمایا کہ الخمد نید بھی کو جو اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت سے جذبات عطا فرمائے ہیں سے سب والد صاحب کی ثروت کا اثر ہے۔ کیونکہ نشود نما ہی ایس حالت میں بایا ہے اور اس کے ساتھ ہی خود ان کی تربیت مشاکانہ تھی۔

#### (النوط ۳۲) حضر ت اور اساء الصيه کی تشخفیق

اساء البيد كا ترجمہ ایک صاحب كر رہے ہیں انہوں نے كسى اسم صفاتى كا ترجمہ اس عنوان سے كيا كہ مالک قلال صفت كا اس پر فرمايا كہ جيسے اللہ تعالىٰ كى ذات مملوك ہونے سے منزہ ہے ويليے ہى اس كى صفات بھى مملوك ہونے سے منزہ ہیں كيونكہ مملوك كى تو يہ شان ہے كہ مالک جب جاہے مملوك كو بر طرف كر دے اس لئے آگر اللہ تعالىٰ كو كسى صفت كا مالک كما جائے تو يہ لازم آئے گا كہ وہ جب جاہیں اس صفت كو زائل كر دیں اور یہ عقائد حقد كے خلاف ہے احد

اس سلسلہ میں ان صاحب نے اسم مقدم کو یفتح الدال پڑھ دیا تو حضرت اقدی نے فورات بیبہ فرمائی کہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ کو اس نام سے پکارنا فی نفسہ کلمہ کفر ہے اب ہرگزیہ نہ کئے گا۔ یہ میں نے اول بار مولانا فضل الرحمٰن گئج مراد آبادی ہی سے سنا تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ نعوذ باللہ کس دوسر سے نے اللہ تعالیٰ کو مقدم کیا حالا نکہ وہ خود دوسروں کو مقدم کرنے والے دوسر یہ مقدم ہیں (بحر الدال) نہ کہ بالعکس۔

#### ۔ (الفوقاے سا) لوگوں کی عدم بیدار مغزی پر اظهار افسوس

اساء البيہ كے ترجمہ كے سلسلہ ميں اس عرض پركہ مثنوى شريف كا فلال شعر ايك خاص و عوے كى وليل كے طور پر نقل كر ديا جائے فرمايا كہ شرائع ميں صوفيوں كے قول ہے استدلال تھوڑا ہى كر كتے ہيں۔ وہ حضرات تو ہس محبت ميں مسلم ہيں باتی قرآن و حديث كی شرح صوفيہ كے اقوال سے كرنا پھائك ہے گر اہى كا ميں نے جب بھى و عظوں ميں تصوف كے مضامين كو بيان كيا ہے تو علم كے تحت ميں بھى نميں بيان كيا بائعہ صاف كمہ ديا كہ يہ محض الطيفہ ہے اور علم نميں ہو اور عمبت تو صوفيہ ہے جھے اتن ہے كہ كئتہ ہے جھے اتن ہے كہ خاص مدولات انہوں نے علم محبت ميں بيان كے بيں كہ قرآن حديث كے جو خاص مدولات انہوں نے غلبہ محبت ميں بيان كے بيں ان كو بھى جمت قرار ديروں اس ميں تو علاء محققين ہى كے اقوال جمت ہوں گے۔ ديروں اس ميں تو علاء محققين ہى كے اقوال جمت ہوں گے۔

### (الفوظ ۸ سع) معا تجسه نفس

یہ سلسلہ کلام فیض التیام فرمایا کہ معالجہ نفس مبھی خلاف تحقیق تقریرے سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ نافع ہونا دلیل ہو اس تقریرے صحیح ہونے کی۔ اس مسللہ سے بہت کم لوگ واقف ہیں اھے۔ یہ اس موقع پر فرمایا جب ایک مسللہ سے بہت کم لوگ واقف ہیں اھے۔ یہ اس موقع پر فرمایا جب ایک مساحب علم کو ایک صاحب کی غیر محقق تقریر سے بہت نفیج باطنی محسوس ایک مساحب علم کو ایک صاحب کی غیر محقق تقریر سے بہت نفیج باطنی محسوس

ہوا جس کی بعد کو حضرت اقد س نے محققانہ تقریر ہواب عربیسہ بھیجی تاکہ علمی فلطی رفع ہو جائے اور اس کی مثال کے لئے ایک حکایت میان فرمائی وہ حکایت میہ کھنٹی رفع ہو جائے اور اس کی مثال کے لئے ایک حکایت میان فرمائی وہ حکایت میہ کوئی تذہیر موثر نہیں ہوئی ایک طبیب نے نوکروں کو تھم دیا کہ جب اس کو لایا جادے اس پر ممبل ڈال کر گرا دیا جادے اور کمبل پر یہ تلیں توڑ دی جاویں چنانچہ ایسانی کیا گیا۔ اس کے بعد کمبل اتار کر وہ شیشہ کے جگڑے اس کو دکھلا کر کما گیا ایسانی کیا گیا۔ اس کو دکھلا کر کما گیا کہ یہ شیشہ کا خول تمہارے بدن پر چڑھ گیا تھا وہ اتر گیا اب اصل بدن رہ گیا جانے دہ اپنے وہ اپنے بدن کو دکھ کر کہنے لگا کہ واقعی آب اصلی بدن رہ گیا۔ دیکھئے یہ بیان چنانچہ وہ اپنے بدن کو دکھ کر کہنے لگا کہ واقعی آب اصلی بدن رہ گیا۔ دیکھئے یہ بیان طرح تمییر اور چیز ہے اور شخیق طبیب کا بالکل خلاف واقع تھا گر نافع ہول ای طرح تمییر اور چیز ہے اور شخیق اور چیز۔

# (النفظ ٣٩) حضرت حكيم الامت كالطباء يركامل اعتماد

ایک طبیب صاحب نے حضرت اقدی کے لئے نسخہ کھے کر عرض کیا کہ اس کو ملاحظہ فرمالیا جادے۔ حضرت اقدی نے فرمایا کہ دیکھے تو وہ جو طب جانتا ہو میں تو فن نہ جاننے کی حالت میں آپ کے لکھے ہوئے نسخہ کو دیکھنا طلاف اوب سمجھتا ہوں۔ ایک بار ایسے ہی موقع پر جب کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ طبیب نے کیا مرض تشخیص کیا فرمایا کہ میں نے بھی طبیبوں سے پوچھا ہی نہیں کہ کیا مرض تشخیص کیا کوئکہ تحقیق تو وہ کرے جو تیقید کر سکے میں تو طبیبوں کے بیر کا سابر تاؤ کر تا ہوں۔ ایک بار لکھرے میں حکیم شفاء الملک صاحب مرحوم نے بیر کا سابر تاؤ کر تا ہوں۔ ایک بار لکھرے میں حکیم شفاء الملک صاحب مرحوم نے بیر کا سابر تاؤ کر تا ہوں۔ ایک بار لکھرے میں حکیم شفاء الملک صاحب مرحوم نے بھی نسخہ دیکھنے کے لئے تیار ہوں لیکن آنکھیں بند کر کے دیکھ لو نگا۔

میں تعمیل حکم کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن آنکھیں بند کر کے دیکھ لو نگا۔

المقط (۱۳۰) مسر هاوی ی عامیت احلیاط

ایک مهاحب نے کوئی عمل پوچھا تو حسب معمول تحریر فرما دیا کہ میں

عامل نہیں ہوں۔ ایک عامل کا پتہ لکھتا ہوں لیکن بیہ معلوم نہیں کہ وہ پچھ خرج ہمی کراتے ہیں یا نہیں اے اس کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ بیں نے یہ فقرہ احتیاطاً بڑھا دیا ہے کیونکہ ایک ٹی ٹی راوی ہیں کہ کسی رئیس کے لئے ان عامل صاحب نے تعویز لکھا اور لکھنے کے بعد کما کہ اس کے ایک سو ایک روپیہ ہوئے۔ کو ہیں نے اس روایت کو باوجود راوی کے معتبر ہونے کے یقین نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کو فقرہ نہ کورہ لکھ ہمچا کیونکہ اس میں بہر حال احتیاط ہے میں کسی کے خسارہ کا سبب نہیں بنا جا ہتا۔

#### (النقام) قرض دینے یا لینے کے وقت تحریر میں حکمت

ایک خادم کے قرض لیکر بھول جانے کے واقعہ پر فرمایا کہ جب کسی سے قرض لیے اس کو اپنی یاد داہشت میں لکھ لے اور جب ادا کرے تب بھی لکھ لئے۔ اس میں بڑی مصلحتیں جی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے متعلق بہت مفصل ہدایات اس آیت میں ارشاد فرمائیں جیں۔

يَا آيُهُا الَّذِيُ الْمَثُوا إِذَاتَدَ آيَنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوّهُ وَلْيَكُتُبُ ثَبِيَنَكُمْ كَاتِبُ كِالْعَدُلُ وَلَايَابُ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبُ كَمَا عَلَمُهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيَبْخَسُ مِنْهُ شَيْبًا فَلَيْكُتُبُ وَلْيَبْخَسُ مِنْهُ شَيْبًا فَلَيْكُتُبُ وَلْيَبْخَسُ مِنْهُ شَيْبًا فَانُ كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْها آوُضَعِيْفا آوُلاَ يَسْتَطِيْعُ آن يُمِلَّ هُو فَلْيُمُلِلُ وَلِيَّةٌ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَلْيُمُلِلُ وَلِيَّةٌ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَلْيُمُلِلُ وَلِيَّةٌ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مَكُنُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن اللّٰمُ مَلَا الْمُعَلِيمُ اللّٰهُ مَلَا اللّٰهُ مَلَى وَلاَيابُ الشَّهَدَاءُ إِنَا مَادُعُوا وَلاَ تَسْمَلُ الْحَقْ اللّٰ مَكُونَا اللّهُ مَلَيْكُمْ اللّهُ مَلَا اللّهُ وَ الْمُولَا اللّهُ مَلْمُولُونَ مِنَ السَّيَّمَدَاءُ إِنَا مَادُعُوا وَلاَ تَسْمَلُوا اللّهُ مَلَالًا الشَّهَدُوا وَلاَ سَلْمُولُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْولُونَ مَنْ السَّمَ مَلَالًا عِنْدَ اللّهُ وَ الْمُولُونَ مَنْ السَّمَالُولُ وَلَا اللّهُ مَنْ مُولُونَ تَجَارَة مَا مَانُوا اللّه وَالْمُولُونَ تَجَارُة مَا وَاشْهُدُوا اللّه مَا اللّهُ مَلْمُولُونَ كُولًا اللّهُ اللّهُ وَالْمُعُدُوا اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُونَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ويُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَينَيُّ عَلِيمَهُ

حضرت اقدی اس آیت کے ہر ہر جزو کا ترجمہ فرماتے جاتے تھے اور الله تعالیٰ کے ہر ہر جزئی تھم کی مخصرا تو شیح فرماتے جاتے تھے جو اس آیت میں وین کے معاملات میں لکھ لینے کے بارے میں ند کور بیں پھر فرمایا کہ جاہے چھوٹا ہی معاملہ ہولئیکن اس کو بھی لکھ لے کیونکہ لکھ لینے سے بہت مدد ملتی ہے اور پھر كوئى شبہ پيدا نہيں ہوتا۔ سب شبهات كا علاج مين ہے جو الله تعالى في فرمايا. ے۔ یہ توارشاد ہے اب آگے فقیہ کا کام ہے۔ اہل فقد نے پیہ طے فرما دیا ہے کہ مد مشورہ سے واجب نہیں۔ محض ہماری مصلحت کے لئے ہد وسننور العمل بتا دیا گیا ہے۔ باتی اگر کوئی اپنی مصلحت ہی کو فوت کرنا جاہے تنو وہ جانے اختیار ہے۔ فقهاء نے تو اس کے متعلق میہ تھم لگایا۔ اہل ظاہر خاہر پر گئے۔ انہوں نے فاکتبوہ کے لفظ سے بیہ سمجھا کہ لکھنا واجب ہے۔اب رہ گئے صوفی صاحب انہوں نے کہا کہ مناں میہ تو ساری تفسیریں مدلول و مقصود ہیں ہی مگر جمنیں تو اس آبیت ہے ایک سبق بھی ملاوہ سے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی رحیم ہیں وہ ہمارا ذرہ برابر اور ایک بیسہ کا بھی نقصان نہیں جاہتے جب ایسے رحیم کریم ہیں تو امید ہے کہ ہمارا اس ہے زیادہ ضرر لیعنی عذاب کب پہند کریں گے صوفیہ کے بزدیک سب سے زیادہ امید كى آيت ہيں ہے۔ اميدكى آيت تو عموماً سب لوگ لا تقنطوا من رحمة الله كو سمجھتے ہیں کیکن صوفیہ کے نزدیک اس ہے بھی بڑھ کر امید کی آیت رہے آیت ہے۔ ای طرح صوفیوں کی نظر ہر جگہ الیی جگہ پہنچی ہے جہاں دوسروں کی نہیں جاتی چنانچہ ایک حدیث میں جو بہ آیا ہے کہ میجھلی رات کو اللہ تعالی عرش سے آسان و نیایر نزول فرماتے ہیں اس کے متعلق محد ثمین اس متحقیق میں مشغول ہوئے کہ الله تعالیٰ کا بیه نزول ظاہری بلا تاویل ہے کو اس نزول کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سكتے جس قسم كا نزول ظاہرى بلا تاويل ہے۔ جس قسم كا نزول ان كى ذات كے لا کق ہے وسیا نزول فرماتے ہیں متکلمین کہتے ہیں کہ نزول کے معنی توجہ خاص کے بیں ظاہری نزول سے وہ منزہ بیں صوفی اور بی طرف کئے وہ کتے بیل کہ

اس بحث ہی کی ضرورت خمیں کہ انلہ تعالیٰ کا نزول کس طرح کا ہوتا ہے ہمیں تو بس میہ سوچنا جائے کہ ہماری وجہ سے تو اللہ تعالیٰ آنیان و نیا پر تشریف لاویں اور ہم پڑے سوتے رہیں یہ ہمیں کب زیبا ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کی تو تشریف آوری ہو اور ہم استقبال ہے غافل رہیں۔اس شخقیق کو چھوڑو کہ سس طرح نزول فرماتے ہیں بلحہ اس وقت جاگ کر ان کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ غرض اینے اپنے موقع پر تینوں کی ضرورت ہے محدث کی بھی نقیہ کی بھی صونی کی بھی اور جو تینوں کا حق ادا کرے وہ مخص جامع ہے اھ۔ پھر سائق کی طرف عود کیا گیا مجنی آمیت مذکورہ میں جو دو شاہدوں کے ساتھ لکھ لینے کی ہدایت ہے اس کے سلسلہ میں رہے واقعہ بھی نقل فرمایا کہ سی مقدمہ میں قائنی کیساتھ حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ مع ایک دوسری عورت کے گواہی وینے کے لئے تشریف لائیں تو حسب معمول ایک کی گواہی کے وقت دوسری کو علیحدہ ہو جانے کی ہدایت کی گئی اس پر امام صاحب کی والدہ نے قاضی کو متنبہ کیا کہ ہم دونوں کی گواہی ایک دوسرے کے سامنے ہو گی۔ کیونکہ شرعاً دو عور تیں ایک ہی گواہ کے برابر ہیں۔ اس صورت میں اگر ہم میں ہے ایک کو الگ کیا گیا تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ایک گواہ کے دو لکڑے کر دیئے گئے جس کی شریعت میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے بلحہ عور تول کے لئے فتذکر احداهما الاحری کا تکم ہے لیمنی اگر محواہی دیتے وقت دونوں میں ہے ایک کسی واقعہ کو بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلادے۔ اگر ہم دونوں کی شہادت ایک دوسر ی کی غیبت میں لے گئی تو میہ کیونکر ممکن ہو گا اھر تو اس پر قاضی کو ہنبہ ہوا اور دونوں کی شہادت اجتماع ہی ک حالت میں لی گئی۔ اس سے تبل قاضی صاحب کا ذہن بھی اس طرف نہ گیا تھا۔ ان زر گول کی فقاہت کی پیہ حالت تھی۔

## (المفوظ ٢١) آجكل لوگول كدماع بيدارسيس -

حضرت اقدی کے ایک ملاؤم کے ساتھ روپیے کہیں گم ہو گئے تو گو

اس رقم سے زیادہ اللہ تعالی نے حضرت اقد س بی کے ہاتھوں دلوا دے لیکن بہت افسوس فرماتے رہے کہ بہت بی عافل ہے طبیعت بیدار نہیں اور بی آیک کیا آجکل کثرت سے بین ہے کہ لوگوں کے دماغ بیدار نہیں سیہ مرض عام ہے کوئی اس سے نہیں بچانہ امیر نہ غریب نہ عالم نہ جاال گر بیہ لوگ بوی راحت میں رہتا ہے کہ اس کی کھال میں کوئی میں رہتا ہے کہ اس کی کھال میں کوئی چری بھی بھونک دے تب بھی کوئی تکلیف نہیں تو یہ لوگ مفلوج بین انہیں کچھ حس بی نہیں اور صاحب مجھے تو اس سے بوی بی نفرت ہے کیونکہ اس میں ابنا تو صرر ہے بی ایس میں ابنا تو

#### (النيظ ٣٣) معا مله كريت وقت ليجف كا فالكره

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ ایک مشہور عربی مثل بہے کہ

تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالإجانب

کہ باہم گذران تو کرو مثل کھا کیوں کے لیکن معاملہ کرو مثل اجنہوں
کے اس میں ہوی مصلحین ہیں معاملات کی صفائی ہوی اچھی چیز ہے جب کی
سے قرض لے یا دے یا ادا کرے اس کو فورا لکھ لے مثلاً دھوئی کو گیڑے دیے
وقت لکھ لینے سے یہ فائدہ تو ہے ہی کہ بھول نہیں ہوتی۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے
کہ اگر کاغذ کھو بھی جائے تب بھی دھوئی پر رعب رہتا ہے اور وہ پورے ہی
کہ اگر کاغذ کھو بھی جائے تب بھی دھوئی پر رعب رہتا ہے اور وہ پورے ہی
کیڑے لاکر حوالہ کرتا ہے حساب اور آلات حساب اور لکھنا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے
بڑے اصابات ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے این چیزوں کو اپنے احسانات ہی میں بیان
فرملیا ہے فرماتے ہیں۔

اِقُرَا ۚ وَرَبُكَ الْآكُرُمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِسْمَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ الْوَرُ الْآكُرُمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِسْمَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ الور فرماتِ بِنِ

وَ ٱنْزَلْنَا مَعْهُمْ الَّكِتَابَ وَالْعِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿

#### (الفوظام من معاملات کی صفائی بڑی چیز ہے

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ نقل کرتے بھی صدمہ، ہوتا ہے کہ ہمارے مولامًا محمد لیعقوب صاحب رحمته الله علیه ایسے تو بے نظیر بزرگ اور پھر بھی الن کی تنخواه کیا بھی صرف چالیس روپیه ما نوار جو آج ایک نو آموز طالب علم بھی مشکل ہے قبول کرتا ہے اور آگر تنخواہ کی تھی منظور کرتا ہے تو اس طرح سے ک اثر میں کی نہ ہو چنانچہ ایک مدرسہ میں اوجہ قلت آمدنی مدرسین سے کما گیا کہ ا بنی تنخواہوں میں تنخفیف منظور کر لیں۔ صدر مدر س صاحب نے کہا کہ اس طرح تو تخفیف نهیں کروں گا۔ میں سخواہ تو پوری لوں گا نئین جتنی شخفیف ضروری متمجمی جائے اتنی رقم اپنی طرف سے مدر سه میں داخل کر دیا کروں گا تأ له نام تو رہے کہ تنخواہ اتن ہے تو یہال تک باتیں نظر میں آئے نگیں کہ جاہے تنخواہ تم ہو جائے لیکن شان ولیں ہی رہے اب تو اتنی تنخواہ کو کوئی خاطر میں بھی نمیں لاتا اور وہاں اس کی بھی بوی قدر تھی وجہ کیا کہ وہ حضرات اینے کو صاحب کمال ہی نہیں سمجھتے تھے اس واسطے صاحب مال ہونا نہیں جائے تھے۔ غرض چونکیه مولانا کا کنیه بهت برا تھا اس لئے خرچ میں بہت بھگی ہوتی تھی اور چونکہ وہاں صفائی اور سارگی بہت زیادہ تھی۔ یہ گھر والوں کی شکایت بھی سب کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ کنبہ والے زیادہ علمی کرتے ہیں میری چاکیس روہیہ تو تخواہ ہے اور ہر شخص کی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ چالیس روپیہ مجھے دیدو تو میں **چالیس کی صرف ایک رقم کو چالیس چالیس کی اتنی ساری رقمیں کیسے بنا سکتا ہوں** پھر بطور تحدث بالعملہ کے فرمایا کہ اللہ اکبر ہمارے بزر گول نے تو اس طرح بسر کیا ہے اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نوانی کیا بادشاہی دے رکھی ہے اور قلب اور سنگی خدا کے فضل ہے کہیں ارد گرد بھی نہیں حالانکہ نہ کوئی ایافت ہے نہ کمال ہس وہ جو مشہور ہے وہ حال ہے کہ اللہ میال نے اپنے گدھوں کو بھی حلوا دے رکھا ہے اور اتنا دے رکھا ہے کہ بعنل ڈپٹیوں کو بھی گئی گئی سوروپہے قرض دے رکھے ہیں

اور جیسا کہ حضرت موامانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں تحریر فرمایا تھا کہ الحمد لللہ بدہ کسی کا مقروض نہیں ہو تا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھ کو بھی بیہ دولت عطا فرمار تھی ہے الحمد لللہ میں بھی کسی کا مقروض نہیں ہو تا اھ حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مقروض رہنے کے سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ جب میں دیو بند پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے والد صاحب كووه مجصے فراغت كا خرچ بيجيته تھے گو تكلف اور منعم تو نہيں تفاليكن آرام اور فراخی کے ساتھ رہتا تھا۔ چنانچہ کھانا یکانے کے لئے ایک مدیت تک باور چی بھی تھا۔ ایک بار مولانا نے مجھ سے بوچھا کہ کچھ خرچ میں گنجائش بھی ے۔ یہ ایسے آستہ انجہ میں فرمایا کہ میں جائے ترج کے خط سمجھا اور سمجھا ک والد صاحب کو جو میں خطوط لکھا کرتا ہوں اس میں بھی گنجائش ہے۔ میں نے ای بناء پر عرض کیا کہ جی حضرت بہت مخجائش ہے اس پر فرمایا کہ ویں روپیہ دیدو۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ خرج کی گنجائش کو دریافت فرما رہے تھے۔ چونکہ الحمدلللہ میزے پائ خرچ کی بھی فراغت تھی اس لئے میں نے فورا دس رویہ حاضر کر دیئے جو مولانا نے تنخواہ ملتے ہی ادا فرما دیئے۔ پھر تو آکٹر مہینوں میں ایبا ہی ہوا کر تاب

## (النظا۵ ۴) بعض ملفو ظات قلم زد فرمانے کی حکمت

بھن ملفوظات جن کے متعلق بیہ اختمال تھا کہ عوام کو غلط فنمی نہ ہو جائے قلمزد فرماکر فرمایا کہ فقہاء نے بھی بہت سے مسائل میں بیہ تصر سے کر دی ہے کہ یعدف ولا یعدف اھ

پھر فرمایا کہ صوفیہ نے تو اس کی پروا نہیں کی کیونکہ ان کو اپنے حال میں اسقدر مشغولی ہے کہ تمسی دوسرے کی خبر ہی نہیں۔ لیکن اس میں فقهاء کا مسلک بہت احتیاط کا ہے۔

### (ﷺ ۲ م) عرفی ادب سے گرانی ہوتی ہے

ایک نو وارد حضرت اقدس کے مجلس سے اٹھنے کے وقت خود بھی ادب کی وجہ سے کھڑے ہو گئے حالا نکہ اور سب حاضرین حسب معمول بیٹھے رہے کیونکہ حضرت اقدس کو اس قسم کے عرفی ادب سے بہت گرانی ہوتی ہے۔ حضرت اقدس نے ان صاحب کو تنبیہ فرمائی کہ کیا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے بے اوب ہی ہیں۔ اگر خود قاعدہ معلوم نہ تھا تو ان کو دیکھ کر تو یہ سمجھ لینا چاہئے تھا کہ یہاں کا یہ وستور نہیں۔

### (النواے م) انگریزی محاورات کے استعال پر اظہار نا گواری

ایک گاؤں کے ایک رئیس کے فرستادہ دیماتی ماازم نے ان الفاظ سے واپس جانے کی اجازت چاہی کہ کیا میں جا سکتا ہوں۔ اس پر حنبیہ فرمائی کہ بیہ محاورہ تم نے کمال سے سیکھا ہے گاؤل کی بولی بولنا چاہئے۔ پھر حاضر تین سے فرمایی کہ مجھ سے ایک صاحب نے اخبیں الفاظ سے رخصت چاہی تو میں نے کما کہ آپ خود اپنی ٹائلوں کو دیکھ لیجئے کہ آپ جا سیتے ہیں یا نہیں میں کیا جانوں اس طرح بحض حضر ات کھائے کے لئے پوچھا کرتے ہیں کہ میں کھا سکتا ہوئا۔ میں کہ دیتا ہوں اپنا معدہ دیکھ لیجئے۔ یہ سب تکلفات مجمی ہیں۔ اور اس قسم کے محاور سے تو انگریزی ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر عرب کی سی سادی معاشر ت اختیار کرنی فیا سئے۔

#### (النفظ ۴۸) مولانا محمد رشید صاحب کاادب

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ مولوی محد رشید مرجوم جنہوں نے مجھ سے
پڑھا تھا ہوے حق گوئیکن اس کے ساتھ ہی ہوے باادب تھے۔ ایک بار میں مسجد
میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ریزگاری کی ضرورت پڑی۔ ایک صاحب کے پاس موجود
تھی ان کو روپیہ دیکر میں نے ریزگاری لے لی۔ مولوی صاحب بھی اس وقت

موجود سے وہ آگے ہوسے اور مجھ سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے میں تو واض تہیں اسلام ہوا تھا ہے جو مجد میں جائز نہیں۔ پھر میں نے ان صاحب کو جن سے معاملہ ہوا تھا ریزگاری واپس کر کے کہا کہ میں اب اس معاملہ کو فتح کرتا ہوں۔ پھر میں نے ان صاحب کو جن ہوں۔ پھر میں نے ریزگاری واپس کر کے کہا کہ میں اب اس معاملہ کو از سر نو کریں گے چانچہ مجد سے باہر چلو وہاں پھر اس معاملہ کو از سر نو کریں گے چانچہ مجد سے باہر آکر اور روپیہ دیکر میں نے پھر ان سے ریزگاری لے لی۔ مولوی محمد رشید کی اس بات سے میرا بواجی خوش ہوا کیونکہ ظاہر کرتا تو ضروری ہی تھا لیکن انہوں نے نہایت اوب سے ظاہر کیا۔ یہ پوچھا کہ کیا یہ بنے میں تو داخل نہیں۔ ایے ہی حیدر آباد میں فخریار جنگ نے کیا۔ یہ پوچھا کہ کیا یہ بنے میں ایک مضمون بیان کیا جو محض کیتہ تھا استدلال نہ تھا انہوں نے گھر پر آگر مجھ سے پوچھا کہ یہ سہ مضمون بیان کیا جو محض کیا ہے کس درجہ کا استدلال ہے میں بننے لگا اور یہ کہا کہ یہ استدلال نہ تھا یہ تو لیفیہ تھا۔ گو جب میں یہاں آیا تو میں نے اس لطیفہ کو بھی ایہا لباس پہنا دیا کہ وہ کی ایسا لباس پہنا دیا کہ وہ کھی ایسا لباس پہنا دیا کہ وہ کے استدلال ہو گیا گر مجھے ان کا اوب بہت پہند آیا۔ یہی تو ایک چیز ہے۔ وعظ میں اس کی تفصیل شائع ہوئی ہے۔

(الطوظ المسلم لیگ اور کا تگریس کی شرکت سے متعلق جامع جواب

ایک صاحب نے اس مضمون کی جو حضرت اقدی نے مسلم لیگ اور کاگریں کی شرکت کے متعلق تحریر فرمایا ہے تعریف کی کہ بہت ہی گھا ہوا اور سب پہلووں کا جامع مضمون ہے۔ فرمایا کہ بین دعوی تو کرتا نہیں کیونکہ یہ میرا منہ کمال لیکن بچی بات یہ ہے کہ وہ تو وہی عبارت ہے کیونکہ رات کے دو بے دفعتہ بلاکسی خاص داعیہ کے خود خود قلب بین تقاضا پیدا ہوا کہ اس وقت اٹھ کر کھے اور بین ای وقت بھھ کر جساختہ جو عبارت ذہن میں آتی چلی گئی بلاتا مل قلم

برداشتہ لکھتا چلاگیا۔ تو وہ تو بالکل وارد ہے جو تجی بات ہے اس کے کہنے میں مجھے تھے تامل نہیں ہوتا چنانچہ میں تو اپنے محاس بھی اور نقائص بھی دونوں میان کر تار ہتا ہوں اور اس میں حرج ہی کیا ہے اگر کسی کے پاس روپیہ ہوں اور وہ کہ دے کہ میرے پاس روپیہ ہیں تو اس میں جھوٹ ہی کیا ہے ہاں اگر ہوں تو مرف روپیہ اور کہہ دے کہ میرے پاس اشر فی ہے تو یہ البتہ جھوٹ ہے جو تجی بات ہے وہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس اور پیہ تو ہیں اشر فی نہیں ہے جو ہے ہا بات ہے وہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس روپیہ تو ہیں اشر فی نہیں ہے جو ہے ہے جو نہیں ہے وہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس روپیہ تو ہیں اشر فی نہیں ہے جو ہے ہے وہ نہیں ہے نہ تکبر نہ عرفی تواضع بس سے بوانا چاہئے تاکہ دوسرے کو وہوگانہ ہو۔

### (الفوظ ۵۰) عرفی ادب جو حدود ہے متجاوز ہو باعث نفرت ہے

عرتی ادب سے جو حدود سے متجاوز ہو حضرت اقدی کو بڑی نفرت ہے اور اس سے حضرت اقدی کو بڑی اذبیت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بید ادب ایسا ہے جو بدعتیوں کی عبادت کہ وہ صورت میں تو عبادت ہی ہے اور بنہ نبیت عبادت ہی کی بھی جاتی ہے لیکن چونکہ اس میں غلو اور حدود سے تجاوز ہے اس لئے وہ مقبول نہیں بائحہ موجب کرفت ہے۔

#### (الفوظا ۵) عملیات قریب قریب سب اجتهادی میں

فرمایا کہ عملیات قریب قریب سب اجتمادی ہیں روایات سے ثابت نمیں جیسا کہ عوام کا خیال ہے بلعہ عاملین نے مضمون کی مناسبت سے ہر کام کے لئے مناسب آیات وغیرہ تجویز کر لی ہیں چنانچہ والشمس کا جو مشہور عمل حفاظت حمل کے لئے ہے اس کے متعلق میں سوچا کرتا تھا کہ اس سورت کو اس غرض کے لئے ہے اس کے متعلق میں تو بظاہر کوئی ایسا مضمون نمیں جس غرض کے لئے کیوں تجویز کیا گیا ہے اس میں تو بظاہر کوئی ایسا مضمون نمیں جس کو حفاظت حمل سے کوئی مناسبت ہو لیکن پھر اس طرف ذہن گیا کہ اس میں سے کو خفاظت حمل سے کوئی مناسبت ہو لیکن پھر اس طرف ذہن گیا کہ اس میں سے الفاظ ہیں وخفس و ما مسور الله الله میں مناسبت سے اس سورة کو اس

كام كے لئے تبويز كر ليا كيا ميں يہ آيت بھى بوھا ديتا ہوں۔

يَا أَيُهَا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَعَوَاكَ لَلْكَرِيْمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَعَوَاكَ وَلَكَ

ای طرح وضع حمل کے لئے عموماً یہ آیت لکھی جاتی ہے والقت مافیھا و تخلف کیونکہ اس کا مضمون وضع حمل کے مناسب ہے ہیں اس ہیں یہ بھی بوھا دیتا ہوں۔ خَلَقَهٔ فَقَدَّرَهُ ثُمَّم السَّنَیْدِلُ یَسَنَرَهُ

کیونکہ اس کا مضمون تو بالکل ای موضوع پر ہے میں نے ای طرح بہت ہے عملیات میں اپنی طرف ہے اضافے کر دیے ہیں اور بہت سے خود میں نے مناسبات کی ہاء پر ایجاد بھی کر لئے ہیں سوائے ایک دو کے جو خواب میں کسی بزرگ نے بتائے بتے سب اجتبادی ہیں۔ جب کانپور میں طاعون کا زور تھا اور گھر کے لوگ میرے پاس نہ تھے تو جھے و حشت می تھی۔ اسی زمانہ میں جھے خواب میں معلوم ہواکہ کوئی بزرگ فرمارہے ہیں کہ سورہ انا انزلنا پڑھ کر کھانے بر دم کر لیا کروں اور ایک بار کسی بزرگ نے خواب ہی میں کسی کام کے لئے یہ تر دم کر لیا کروں اور ایک بار کسی بزرگ نے خواب ہی میں کسی کام کے لئے یہ آتی بتائی تھی تسل ہیں آبی ایسٹر آبیل کے آتی تا ہم جو اس فیم الب یاد نہیں رہا اھ۔ اس سے مللہ میں سے بھی فرمایا کہ میں نے عملیات کے اس فیم کے سب ای سلسلہ میں سے بھی فرمایا کہ میں نے عملیات کے اس فیم کے سب قود کو حذف کر دیا ہے کہ بیر کا دان ہو۔ دو پسر کا وقت ہو کیونکہ میر ا یہ خیال ہے قود کو حذف کر دیا ہے کہ بیر کا دان ہو۔ دو پسر کا وقت ہو کیونکہ میر ا یہ خیال ہے کہ بیر خوم کا شعبہ ہے اس لئے ناجائز سمجھ کر چھوڑ دیا۔

(ﷺ۵۲) بغیر اجازت مجلس خاص میں ایک صاحب کی شرکت پر اظہار افسوس

ایک صاحب صبح کی مجلس خاص میں شرکت کے لئے جو دولت خانہ پر ہوتی ہوتی ہوئی تو فرمایا ہوتی ہوئی تو فرمایا کہ در دولت پر حاضر ہو گئے۔ جب حضرت اقدس کو اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ بدون پہلے سے اجازت لئے کیوں آ گئے۔ اس کے تو یہ معنے ہوئے کہ ہم اوروں

سے کس بات میں کم ہیں۔ یہ تو کبر ہے۔ یہ اختال ہونا چاہئے تھا کہ ممکن ہے کوئی فارق ہو۔ کم سے کم اختال تو پیدا ہونا چاہئے تھا کہ معلوم نہیں کیا مصلحت ہے کیا نہیں ہے گر آج کل غباوت حد سے زیادہ ہے کچھ ذہن ہی میں نہیں آتا۔ آدمی جس کا معتقد ہو اس کی اجازت تو لینا چاہئے۔ اور اگر وہ اجازت لیتے تو ہیں دید تنا اور اتنا ناگوار نہ ہو تا۔ ناگواری تو اس بات کی ہے کہ اپنے اختیارات سے معلوب کرنا چاہئے ہیں ورنہ مجھے تو از خود خیال رہنا ہے یا خالی الذہن ہو کر ابتداء ہی ہے اوروں کیساتھ آنا شروع کر دیتے جب سے آئے ہیں گی دن تک تو اس وقت آئے نہیں پھر آج آئے تو گویا اپنے اختیار میں ہوا جب چاہئیں آئیں جب اس وقت آئے نہیں پھر آج آئے تو گویا اپنے اختیار میں ہوا جب چاہئیں آئیں جب عالم فاضل ہیں لیکن پھر بھی ایسے ضروری امور ذہن میں نہیں آئے۔

#### (الفطاه) حشو عبارت سے مضمون کی وقعت کم ہو جاتی ہے

ایک رسالہ کی سیدھی سادی تمید لکھ کر ایک خادم کو دی جو اس کو مرتب کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ گو مختصر ہے لیکن اس ہیں سب ضروری باتیں آگئیں۔ حشو و زوائد سے یار تکین عبارت سے مضمون کی وقعت جاتی رہتی ہے اور اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ مضمون ایبا ہونا چاہئے جس کو آج کل کی اصطلاح ہیں ضوس کوتے ہیں یا میری اصطلاح ہیں یوں کئے کہ علین ہو ر تکین نہ ہو۔ عرض کیا گیا کہ کلام مجید ہیں بھی تو مقع عبارت ہے فرمایا کہ بہت جگہ قافیہ چھوڑ دیا ہے حالا کہ اللہ تعالی قادر سے بلحہ بعض مقامات پر تو قافیہ آسانی سے لایا جا سکتا تھا۔ پھر بھی چونکہ اس قافیہ کے لانے سے معنے ہیں وہ زور نہ رہتا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ سورہ ق بی میں جا جا دال کے قافیہ ہیں لیکن بہت جگہ قافیہ چھوڑ دیا گیا۔ طرح قرآن میں باہم آیات میں ظاہری ربط کا بھی النزام چھوڑ دیا گیا ہے اور ور خرج قرآن میں باہم آیات میں ظاہری ربط کا بھی النزام چھوڑ دیا گیا ہے اور ور خقیقت ربط کی ضرورت بھی ضمیں کیونکہ قرآن کا جو اصل مقصود ہے وہ ربط پر حقیقت ربط کی ضرورت بھی ضمیں کیونکہ قرآن کا جو اصل مقصود ہے وہ ربط پر موقف ضمیں اس لئے با النزام ربط اس میں کام کی باتیں جو کر دی ہیں گو میں موقف ضمیں اس لئے با النزام ربط اس میں کام کی باتیں جو کر دی ہیں گو میں موقف ضمیں اس لئے با النزام ربط اس میں کام کی باتیں جو کر دی ہیں گو میں موقف ضمیں اس لئے با النزام ربط اس میں کام کی باتیں جو کر دی ہیں گو میں

نے ربط آیات این تصنیف سیق انغایات فی ربط الایات میں دکھلایا ہے جس کو بہت لوگوں نے پیند کیا ہے مگر وہ سب طنی تخینی ہے جس پر کوئی ولیل قوی سیس اعتقادا میں لیک سمجھتا ہوں کہ باہم آیات میں حمی ربط کی ضرورت ہی نہیں۔ اب جو کلام مجید میں ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط طاہر شیں اس مین یہ خوبی پیدا ہو گئی کہ ہر آیت میں ایک مستقل مضمون ہے۔ اگر ماہم ربط ہو تا تو اس میں یہ خوبی نہ ہوتی۔ وہاں میہ خیال ہوتا کہ ایک مضمون تو مقصود اور مستقل ہے دوسرا اس کا تابع۔ اب سب مضمون مستقل ہی ہیں۔ سسی مضمون کی اہمیت دوسرے مضمون سے تم شیں۔ دیکھتے باپ جو اینے لڑے کو تقیحت کرنے بیٹھتا ہے تو کیا ان تصیحتوں میں باہم کوئی رہط بھی ہو تا ہے۔ بس چند تقلیحتیں جو ضروری ہوتی ہیں کر دی جاتی ہیں کہ بیٹا یہ کرنا یہ نہ کرنا باہم تصحفوں میں کوئی ربط تصورًا ہی ہوتا ہے سب مفید باتیں حسب مصلحت بتا دی جاتی ہیں اور جو ربط کا اہتمام ہو تو مستجھو کہ شفقت زیادہ نہیں صرف حسن کلام کی رعایت ہے زیادہ نظر بس کلام کے حسن پر ہے فائدہ پر شیں۔ اس واسطے میہ تو خوبی قرآن کی ہے کہ اس میں ربط ظاہر نہیں۔ البتہ باہم تناسب کی نفی نہیں کی جاتی مگر وہ بھی کسی دلیل ہے متعین سیس اجالا ایک دلیل سے عامت ہے اور وہ دلیل حلاوت کی ترتیب کا نزول کی ترتیب سے مخلف ہونا ہے تو تیفا آینوں کے مواقع بتلائے جاتے تھے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان مواقع سے خاص مناسبت ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ ای کو ہے۔ استفسار پر فرمایا کہ بیہ جو رکوع قرابن شریف میں جگہ جگہ لکھ دیئے گئے بیں یہ بزر گول کا صرف عمل ہے کہ جمال انہوں نے رکوع کر دیا متبعین نے وہیں رکوع ہا دیا۔ یہ رکوع تمی نص سے ثابت نہیں بلحہ بعض تو بالکل بے محل یں مثلا ایک رکوع اس سے شروع ہوتا ہے۔

تُثَلَّةً مِّنَ الْآقَلِينَ وَثُلَّةً مِّنَ الْأَخَرِين حالانکہ مضمون کے اعتبار ہے

قَ أَصْحَابُ الشِّيمَالِ مَا آصْحَابُ الشِّيمَالِ

ے شروع ہوناچاہے چنانچہ معنے سیجھے والوں پر مخنی سیں۔ تو دیکھے کی ہے جوڑ رکوع ہے گر خیر امت کے خلف نے بررگوں کے تعامل کی بھی بہت حفاظت کی ہے ورنہ پھر نئی نئی باتیں نکالنے کی جرات ہوتی۔ اب بھی لاہور میں ایک شخص نے گو دیو بند کے رہنے والے ہیں ایک یہ بدعت ایجاد کی کہ قرآن مجید کی تر تیب ہی کوبدل دیا ہے اور اس کو مفامین کے اعتبار سے مرتب کیا ہے میں نے ان کو خط بھی لکھا تھا اور متنبہ کیا تھا گر پچھ جواب سیں دیا سو اس جرات کا سد باب کرنے کے لئے بررگوں نے تعامل امت کا بھی اتباع کیا ہے۔ اس کا بھی مقصود تھا کہ بس جو ہو گیا ہو گیا اب کوئی نئی بات نہ نکالیں اور حفر سے اگر ظاہر ربط نہ من موجب قدح ہوتا تو سب سے زیادہ دشمن اول اول عرب کے قرایش شے وہ ضرور نقی نکالے گر سی کی ہمت نہ ہوئی اور خود عرب کے شاعروں میں بھی صرف ضرور تھی نکالے گر سی کی ہمت نہ ہوئی اور خود عرب کے شاعروں میں بھی صرف ضرور ت پر نظر ہے ربط کا خواہ مخواہ کواہ کا خبط شمیں چنانچہ سعم معلقہ ہی میں یہ شعر ہے۔

هل غادر الشعراء من متردم امر هل عرفت الدار بعد توهم

دیکھے ان وہ مصرعوں میں بہم کوئی ربط نہیں۔ اول مصرع میں کچھ مضمون ہے۔ بوسرے میں کچھ وہاں شعراء کا حال بیان کر رہے تھے یمال گھر کا حال بیان کرنے گئے۔ متنتی نے البتہ ان تکافات کا زیادہ اہتمام کیا ہے اور ای کو اہل عرب اچھا نہیں کہتے۔ کہتے ہیں کہ اس کے کلام میں مجمیت ہے عربیت نہیں عربیت میں تو سادگی ہوتی ہے تکلف نہیں ہوتا۔ اس پر یاد آیا کہ قاری عبدالرحن صاحب پانی پی اپنے صاحبزادہ قاری عبدالعلیم صاحب کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کو عجمیت سے تو نکال دیا ہے لیکن یہ عربیت میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کو عجمیت سے تو نکال دیا ہے لیکن یہ عربیت میں ابھی نہیں آیا۔ وہ خود بھی ایسا سادہ پڑھے تھے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ قاری عبدالا نکہ قاری صاحب قراء ت، میں کامل تھے اور انہوں نے اس کمال کو جی حالی بی حالی کو اگھا تھے اور انہوں نے اس کمال کو اکساب سے اس طرح حاصل کیا تھا کہ جب جج کو گئے تو راستہ میں کی جنان پر

بیٹھ گئے اور وہاں جو بدؤں کے ہے کھیلتے ہوتے اور آپس میں یو لتے ان کے مخارج کو بہت غور کے ساتھ سنتے اور دیکھتے کہ کس حرف کو کس طرح ادا کرتے ہیں تو اس طرح انہوں نے اس کمال کا اکتباب کیا تھا اور اس کمال کی بناء پر باوجود یکہ ان کے صاحبزادہ بھی بڑے ماہر قاری شعے گر ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ عجمیت سے تو میں اس کے ارکا اھ۔

## (النوطام ۵) سفارش كا ايك بے خطر طريقه

فرمایا کہ چندروز سے میں نے ایک بہت بے خطر طریقہ سفارش کرنے کا نکال لیا ۔ سفارش جاہتے والے سے کہہ دیتا ہوں کہ جس سے تم میری سفارش جاہتے ہواں کے نام پہلے تم خود ایک درخواست لکھ الو اور ان سے جو کھو التجا کرنی ہو وہ اس کے نام پہلے تم خود ایک درخواست لکھ الو اور ان سے جو التجا کرنی ہو وہ اس میں تحریر کر دو پھر میں اپنی معلومات کے مطابق اس پر اپنی تقدیق لکھ دول گا کیونکہ یہ مجھے گوارا نمیں کہ خود تو رہیں مخدوم سے ہوئے اور ہمیں ہائیں خوشاہ می میں کیول خواہ التجا کرون التجا تو وہ خود کرے جس کی غرض ہو باتی تقیدیق سفارش کرنے والا کر دے ادھ۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ اڑ تواس تصدیق کا بھی ہوتا ہوگا۔ فرمایا کہ جی ہال کیکن ایک تو اثر ہوتا ہے طیب خاطر سے اور ایک جر و کراہت سے ایک تو مخبت کا اثر ہوتا ہے ایک جر کا بیں چونکہ سفارش بیں ہمیشہ آزادی دیتا ہوں اس لئے جو کچھ اثر ہوتا ہے محبت سے اور طیب خاطر سے ہوتا ہے۔ جبر و آکراہ سے نہیں ہوتا۔

# (النولا۵) دعا کے لئے خشوع لازم ہے

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ میرے چھوٹے تھائی مولوی مظہر قنوج کے سفر میں میرے ہمائی مولوی مظہر قنوج کے سفر میں میرے ہمراہ تھے کیونکہ وہ اس زمانہ میں مجھ سے عربی پڑھا کرتے تھے میں نے ان کو ساتھ لے لیا تھا تاکہ حرج نہ ہو وہاں نماز میں غیر مقلدین کی آمین

بالحمر سن کر انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی کہ آمین تو دعا ہے آور دعا کے لئے خشوع لازم ہے۔ ان کی آمین میں تو خشوع نہیں معلوم ہوتا۔ عاجزانہ الجم نہیں اٹھ سا مارتے ہیں۔ ای طرح نواب صدیق حسن خانصاحب کے ہوے صاحبزادہ ایک بار جماعت میں شریک تھے نواب صاحب کے ایک معتقد نے زور سے آمین کی انہوں نے بعد سلام کے اس کے ایک دھول رسید کی اور کیا کہ حدیث میں آمین بالحمر تو آئی ہے لیکن یہ کونی حدیث میں آیا ہے کہ آمین کی اذان دئی جائے۔

## (الفوظ ۲۵) هدایه پڑھنے کی حکمت

فرمایا کہ اکبر حسین صاحب بچ اور ناظر حسن صاحب رامپوری و کیل ک قابلیت جو حکام میں بھی مسلم تھی وہ عربی ہی کی بدولت تھی چنانچہ و کیل صاحب نے تو خود کما کہ یہ جو وکالت میں میری نظر ایس رسا ہے یہ محض ھدایہ پڑھنے کی برکت ہے اھ۔

پھر فرمایا کہ ہمیں بیعنی عربی کے طالب علموں کو اپنی ہی دولت کی خبر منیں یہ بھی فرمایا کہ اگر کتب درسیہ سمجھ کر پڑھیں تو بڑی قابلیت پیدا ہو گر اکثر طالب علم سمجھ کر منیں پڑھتے اھے۔ پھر فرمایا کہ قابلیت نئی نصاب سے نہیں پیدا ہوتی۔ دیو بند کے قدیم نصاب سے نصیب ہوتی ہے چنانچہ جدید نصاب کے جو بوٹ ہے چنانچہ جدید نصاب کے جو بوٹ ہے دیو بند کے اپنے علم کو بوٹ بروع کر کے اپنے علم کو علم ہی نہیں سمجھتے۔

# (النوط ۵ ) اصول صحیحه کی پایندی کا ثمرہ

ایک صاحب نے پچھ ہدیہ ایک معمولی می ٹوکری میں رکھ کر پیش کیا ان کے چلے جانے کے بعد خاوم سے فرمایا کہ گو یہ ٹوکری بہت معمولی ہی ہے لیکن ان کو واپس دے آتا۔ پھر حاضرین سے فرمایا کہ میں ایک چیزوں کے لئے یہ

بھی شیں بوچھتا کہ واپس ہو گی یا نہیں بھہ واپس ہی کر ویتا ہوں پھر اگر ان کا ارادہ واپس لینے کا نہ ہو تو واپسی کے وقت بھی تو دے سکتے ہیں یو چھنے میں تو یہ احمال ہے کہ دراصل تو خیال واپس لینے کا ہو لیکن یوچھتے وقت اس ارادہ کو ظاہر كرتے ہوئے شروادين اور بادل محنوات ركھ لينے كے لئے كه ديں چنانچہ أيك مرتبہ ریواڑی کے سفر میں میراخیال سیح ٹابت ہولہ ایک صاحب نے مجھے ا کے چھوٹی مستعمل کلہیا میں آئی دیا۔ میں نے ساتھیوں سے کما کہ اس کلہیا کو خالی کر کے واپس کرو۔ انہوں نے کہاکہ یہ تو بہت ہی معمولی سی کلبیا ہے اس کا کیا دائیں کرنا میں نے کہا کہ واداس کی قدر تو عور تون سے یوچھو بہت ساتھی تو یی کریہ چکنی ہوئی ہے نئ کلہیا پھر اتنا ہی گھی لی کر چکنی ہو گی۔ چٹانچہ بعد کو گھی وینے والے نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی میرے گھر والوں نے مجھ سے تاکید کر دی تھی کہ محکمیا ضرور واپس لے آنا وہیں مت چھوڑ آنا کیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ ایس معمون ی چیز کو کیاوایس لوں۔ دیکھئے میر ا معمول کیسا کام آیا غرض اصول ہمیشہ قابل رعایت ہیں جو شخص اصول صححہ کی ہمیشہ یابندی کرنے کا عادی ہو گا اس کو تمھی پچھتانا نہ پڑے گا۔

## (النوظ ۵۸) كان يور ميس ايك عالم كو امير بلال مقرر كرنا

فرمایا کہ جب میں کانپور میں تھا تو وہ وقت ایسا تھا کہ وہاں کے مختلف علاء میں بادجود اختلاف مشرب کے اتنی تہذیب تھی کہ اگر کوئی مخص کی مولوی کے باس کوئی سئلہ پوچھے آتا تو وہ کہ دیتا کہ قلال مولوی صاحب سے جا کر پوچھو یمال تک کہ ایک مخص نے نگ آگر ایک مولوی صاحب ہے کہا کہ بنس تی جب کوئی مولوی سئلہ نہیں بتا تا دوسر ہے ہی سے پوچھے کو کہ دیتا ہے تو بنس تی جب کوئی مولوی سئلہ نہیں بتا تا دوسر سے ہی سے پوچھے کو کہ دیتا ہے تو اب میں بادری صاحب سے جا کر سئلہ پوچھوں گا۔ جب میں نے بیر رنگ دیکھا کہ لوگ بریثان ہوتے ہیں بالحضوص رویت ہلال کے متعلق جس کے فیصلہ کی

فوری ضرورت ہوتی ہے تو میں نے مختلف علماء سے مل کر اور ضرورت ظاہر کر کے ان کی رضا مندی لے لی کہ مولوی محمد عادل صاحب کو جو سب سے زیادہ بوڑھے بھی تھے اور بظاہر ان سے دوسروں کے تابع ہونے کی کم امید تھی امیر بلال مقرر کرا دیا اور اس کا اعلان کر دیا کہ بلال کے متعلق جس کو پچھ بوچھنا ہو وہ انہیں سے جاکر بوچھے۔ اگر علماء کو بھی پچھ اختلاف ہو تو وہ بھی براہ راست انہیں کے پاس جاکر ان سے گفتگو کر کے اخیر بات فے کر لیس غرض بلال کے متعلق انہیں کا قول قول فیصل قرار دیا جائے تاکہ عوام بیں تو تشویش نہ ہو جس کے بہت برے نتائج مشاہدہ میں آچکے تھے تو وہ وقت ایسا تھا کہ باوجود اختلاف کے بہت برے نتائج مشاہدہ میں آچکے تھے تو وہ وقت ایسا تھا کہ باوجود اختلاف مسلک کے سب علاء کو اس بات پر مشفق کیا جا سکا آج کل ایسے اختلافات کے مسلک کے سب علاء کو اس بات پر مشفق کیا جا سکا آج کل ایسے اختلافات کے موتے ہوئے کھلا سب کا متفق کر لینا کمال ممکن ہے۔

# (بغظه ۵) زمانه تحريكات ميں حضرت كا اعتماد على الله

تحریکات کے زمانہ میں لوگ میرے بہت در پے تھے لیکن اللہ تعالیٰ
کے ہمر وسہ میں بدستور آبادگی کے ساتھ آگیلامشی کے لئے جنگل جاتا رہا۔ ایک روز ایک بوڑھار اجبوت مجھے جنگل میں ملا اس نے بہت ہمدردی ہے کہا کہ میال اس نے کہاں پھراکرتے ہو بھی جے دہ سب معلوم ہے جو تہیں معلوم۔ اور وہ یہ بات تہیں معلوم ہے اور دوسری بھی معلوم ہے جو تہیں نہیں معلوم۔ اور وہ یہ بات تہیں معلوم۔ اور وہ یہ بات کہ بدون خدا کے عکم کے کوئی پچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ ہندو ہو کے کہا تہ بات آگر تہیں اس پر اطمینان ہے نؤ پھر تہیں کوئی جو کہم بعنی خطرہ شہیں۔ جمال چاہو پھرو۔

# (الفوظ ۱۰) كامل كون ہے

السلسله كلام فيض المتيام فرمايا كه كامل وه ب جو انبياء كے طريق پر ہو جو انبياء كے طريق پر نہ ہو وه كامل نہيں اس لئے دل اى كى طرف كھنچتا ہے جو جائع ہو شرايت و طريقت كا۔ كو بيں نے حضرت ان منصور رحمته الله عليه كى است حمايت كى ہے ليكن جس كو دل كا كھنچتا كتے ہيں وہ نہيں تاہم ان كو برا سيحف كى بھى جيسا بھن مشردين نے كيا ہے كوئى دليل نہيں ہے ان كے اقوال موجمہ ان كو غلبہ حال كى بناء پر نظر انداز بھى تو كيا جا سكتا ہے۔ بالحضوص جب ان بيں ان كو غلبہ حال كى بناء پر نظر انداز بھى تو كيا جا سكتا ہے۔ بالحضوص جب ان بيں اور آثار بزرگى كے بھى يا قوال ہيں ميں كتابوں كے موحش اقوال ہيں اور اور آثار بزرگى كے بھى يا قوال ہيں بين كتابوں مو نول كر بتلا سكتا ہوں گر لوگ علماء كو اگر چيز ہوں كو دباتے ہيں كيونكه علماء كو اگر چيز ديں تو وہ جھاڑ كى طرح بينچ پر جائيں اور صوفيوں كو دباتے ہيں كيونكه علماء كو اگر چيز دين تو وہ جھاڑ كى طرح بينچ پر جائيں اور صوفيوں كو دباتے ہيں كيونكه علماء كو اگر چيز دين تو وہ جھاڑ كى طرح بينچ پر جائيں اور صوفيوں كو دباتے ہيں كيونكه وہ تو خود ہى اپنے كو تيج در انسيں كوئى برا جاہے كمه لے وہ جھے نہيں يو لئے كيونكه وہ تو خود ہى اپنے كو تيج در انسيں كوئى برا جاہے كمه لے وہ جھے نہيں يو لئے كيونكه وہ تو خود ہى اپنے كو تيج در تيجھے ہیں۔

# (الفوظ ۲۱) أنقلابات مين تكاليف

جنگ کے تذکرہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ سبحان اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حکمت کی تعلیم فرمائی ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرہ اور اگر انفاق پڑ جائے تو پھر استقلال سے کام لو۔ فرماتے ہیں۔

لاتتمنوالقاء العدو فإذالقيتم فاصبروا اه

جنگ کی وجہ سے گرانی وغیرہ اور بدامنی کے خطرات کے مذکرہ پر فرمایا کہ دیکھئے انقلابات میں سے تکلیفیں ہیں اس لئے تمنا سے منع فرمایا گیا۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ انشاء اللہ بدامنی میں بھی خانقاہ تو حضرت کی برکت سے محفوظ ہی رہے گی۔ فرمایا کہ اکبلی خانقاہ کی حفاظت سے کیا ہوتا ہے سارے ہی

مسلمانوں کی حفاظت کا خیال ہونا چاہئے۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ان کے دکان کے قریب آگ گی جب ان کو خبر پہنی تو لوگوں سے پوچھا کہ میری دکان تک توآگ نہیں پہنی۔ عرض کیا کہ وہ تو بالکل محفوظ رہی اس پر ان بزرگ نے الحمد لللہ کما اس کے بعد خیال ہوا کہ اور مسلمانوں کے گھر اور دکا نیس جل جانے کا تو پچھ رہ جو اہس اپنی دوکان محفوظ رہنے پر خوشی ہوئی اور الحمد لللہ کما ان بزرگ نے اپ اس واقعہ کو اپنے خدام کے سامنے نقل کر کے فرمایا کہ اس الحمد للہ اکبار کتنا النہ اکبر کتنا التہ اس متعادین کا اور کتنی گرانی تھی اپنے اقوال واحوال کی۔

#### (النوطا۲۲) جھک کربات کرنے ہے اذیت

ایک نو وارد نے جھک کر پچھ کہنا چاہا فرمایا کہ جھکنے کی کیا ضرورت ہے جو پچھ کہنا ہو سیدھے بیٹھ کر آواز سے کہو۔ تکلفات نہیں کرنے چا بھیں اھ پھر فرمایا کہ لوگوں نے طالب علموں کی مجلس کو بھی فرعون کا دربار سمجھ لیا ہے۔ آن کل جتنی با تیں ادب میں داخل ہیں قریب سب موجب اذبت ہیں عرصہ ہوا ایک شخص نے بہت آہتہ آواز سے بچھ کما میں نے جب گرفت کی تو یہ عذر کیا کہ میری آواز بست ہے میں نے کہا کہ اچھا نماز کے وقت بھی اذان بھی دی ہے اس میں تو آواز بست ہولیکن نہ اتن جتنی بھی سے بات کرتے وقت ہے۔ میں ہر ہر بات کی اصلاح کرتا ہوں جب ہی تو میں بد نام ہول لوگ سمجھتے میں کہ بڑا سخت ہے حالا نکہ میری ساری تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ سب کو راحت ہو مجھ کو بھی اوروں کو بھی اگر مخصیل راحت کے لئے میں تشدد بھی کروں تو وہ تشدد کھی اوروں کو بھی اگر مخصیل راحت کے لئے میں تشدد بھی کروں تو وہ تشدد نمیں کیونکہ اس سے مقصود سہولت ہے جب مقصود سمل ہے تو اس کے اختابال کی تقویت ہے۔

دیکھئے نماز کے ترک پر کیسی سخت وغید ہے یہال تک کہ بعض کا فویٰ یہ ہے کہ قبل کر دیا جاوے تو اگر اس پر نماز کو کوئی سخت کینے کیے اس اعتراض کا کیا جواب ہے۔ جواب کی ہے کہ نماز جب اتنی سل ہے اور پھر بھی اس بیں کو تابی کی گئی تو یہ ولیل ہے نمایت غفلت کی لہذا اس کے ترک پر سرا بھی سخت ہوتا حقیقت میں اس کی شہیل کی تقویت ہے نہ کہ سختی۔ تحصو بیں نماز کی سمولت کی تقریر پر ایک مولوی صاحب نے جو حاضر مجلس تھے یہ اعتراض کیا کہ کلام مجید میں تو نماز کی باہت یہ الفاظ ہیں کہ انتہا لگیدی تو فرایہ جواب دیا گیا کہ اس کے آگے ایک علی الشخایفی تین بھی تو پڑھ لیا ہوتا۔

غرض نماز کو جب شروع کرو سے تو بالکل آسان نظر آئے گی اور یوں اگر کوئی قصد نہ کرے تو کھانا بھی مشکل ہے جیسے واجد علی شاہ کے احدیوں کی حکایت مشہور ہے کہ سینہ پر بیر پڑا رہائی کو بھی اٹھا کر نہ کھا سکے دوسر ہے ہے اٹھوانے کی فرائش کی تو ایبوں کا تو ذکر ہی نہیں بھر معترض صاحب سے فرمایا اٹھوانے کی فرائش کی تو ایبوں کا تو ذکر ہی نہیں بھر معترض صاحب سے فرمایا گیا کہ آگر کوئی خشوع کو مشکل بتلا دے تو اس کے متعلق اللّا علی النّظامیدین کے بعد یہ بھی ہے

الذّينُ يَظُنُونَ النّهُمُ مُلِكَ قُوارَ بِهِمْ وَالنّهُمُ الْكِيْ رَاجِعُونَ النّهُمُ الْكِيْ رَاجِعُونَ النّهُمُ مُلَكَ قُوارَ بِهِمْ وَالنّهُمُ الْكِيْ رَاجِعُونَ النّهُ مَلَا قُوارَ بِهِمْ وَالنّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

حضرت مولانا محمد لیقوب صاحب نے ایک ایسے ہی سوال کا جواب ارشاد فرمایا تھا صدیث کا درس ہو رہا تھا جب یہ حدیث آئی

من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرله ماتقدم من ذنيه النفس نه مو العنس نه مو العنس نه مو العني الركوئي شخص دو ركعتين اليي يرصح جن مين حديث النفس نه مو العني كوئي خيال نه لاوے تو اس كے گذشتہ سب گناه معاف مو جائيں گے۔ اس ير ايك طالب علم نے يہ سوال كياكہ كيا اليي نماز ممكن ہے۔

اس کا ضابطہ کا جواب تو اور ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ خطرات کا آنا یمال مراد نہیں بلحہ لانا مراد ہے ارادہ اختیاری فعل ہے نیکن مولانا نے ایک

تحکیمانہ جواب فرمایا کہ میاں مجھی تم نے الیسی نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کیا تھا جب نہیں کیا تو یہ سوال تمبل از وقت ہے جب البی نماز پڑھنے کی کو حشش کرو اور و شواری پیش آوے تب میہ سوال کرنا۔ پہلے کر کے تو و کیھو پھر ممکن ہونے نا ممکن ہونے کو یو چھنا غرض لوگ اپنی اصلاح کا ارادہ ہی شمیں کرتے ورنہ اصلاح کوئی الی چیز نہیں جو نہ جو سکے قصد سے اللہ تعالیٰ سب آسان فرما دیتے ہیں اور اصلاح معاشرت جس کا ذکر شروع ملفوظ میں ہے اس کے آسان جونے کا ایک معین امریہ ہے کہ یوں غور کرے کہ جیسا معاملہ میں اس شخص ہے کر رہا ہول اگر میرے ساتھ اور لوگ الیا ہی معاملہ کریں تو مجھے تکلیف ہویا نہ و اور میں انبی حالت میں کیا جاہوں گاہس آگر صحیح ذوق ہو گا تو ای ہے اندازہ ہو جاوے گا کہ بیہ امر تکلیف وہ ہے یا نہیں اور بیہ شخص الیبا معالمہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں جس ہے تکلیف نہ ہو۔ اب لوگ تعظیم و تکریم کا تو اہتمام کرتے ہیں اور اس کو ادب سیجھتے ہیں راحت کا اہتمام شمیں کرتے بس بڑاادب آج کل یہ ہے کہ اگر اپنا کوئی بوا کھڑا ہو تو کھڑا ہو جائے اور جب اس سے رخصت ہو کر جانے لگے تو بجصلے ماؤں ملے تاکہ تهیں بہت نہ ہو جائے حالاتکہ بد کوئی ادب نہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے صحابہ کھڑے نہ ہوتے تھے اس کی وجہ وہ حضرات خود فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ حضور کو ہمارا کھڑا ہونا ناگوار ہو گا حالا نکہ نہ کھڑے ہونے ہے ان کو ضرور گرانی ہوتی ہو گ۔ مگر اپنی اس تکلیف کو صحوار اکرتے تھے جاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اس سے زیادہ میہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ اینے معظم کے تنام جانے کے وقت بھی کھڑے ہوتے ہیں اس كى ممانعت ميں بھى حضور نے فرمايا ہے لاتقوموا كما تقوم الاعاجم بعنی عجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ اس کے متعلق میہ قول تو تمام علماء كا ہے كہ اس ميں كھڑے رہنے كى ممانعت ہے كيونكم شامان عجم كے دربارى بیٹھ نہیں کتے بتھے بادشاہ کے سامنے برابر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ لہذا اس سے حضور نے منع فرمایا ہے گر بعض علاء کا نیہ قول بھی ہے کہ کھڑے

جونے سے بھی ممانعت ہے۔ ایک مؤلوی صاحب سے اس کے متعلق مجھے خط و کتابت بھی ہوئی تھی ان کا یمی مذہب تھا کہ سنی کی تعظیم کے لیئے کھڑا بھی نہ ہونا جائے میں نے ایک خط میں ان کو میہ لکھا کہ تم اینے ول کو شولو۔ اگر حضور تشریف لے آئیں تو کیا تم اس وقت کھڑے نہ ہو گے اس کا انہوں نے عجیب جواب دیا که اس کو نه او چھو کھڑا ہوتا تو در کنار عجب نہیں میں اس وقت سجدہ میں گر پڑول کیکن اس وقت تو مغلوبیت ہو گی محض اس مناء پر بیہ فعل جائزہ تھوڑا ہی ہو جائے گا۔ میں نے اس کا جواب دنیا کہ ریہ تو تخیر میں نے محض سمجھانے کے کئے لکھ دیا تھا میرے نزد یک بھی بیہ کوئی دلیل شمیں ہے دلیل تو بیرے کہ جب عموم کی کوئی دلیل نسیں تو تم یقین کیساتھ اس کا دعوی کیئے کر سکتے ہو۔ خصوص جب کثرت سے علاء ای طرف گئے ہیں کہ تعظیماً کھڑا ہونا جائز ہے جس کے جواز ك أيك دليل بيه بھى ہے كه جب حضور صلى الله عليه وسلم تشريف لاتے تھے تو حضرت فاطمه رمنی الله عنها کھڑی ہو جاتی تنقیں اور جب حضرت فاطمہ رمنی الله عنها حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں تو خود حضور کھڑے ہو جاتے ہتھے۔ گو اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ بیہ قیام تعظیم سے نہ تھا جوش محبت ہے تھا۔ بھر حال سئلہ اجتنادی ہے لیکن میہ تو میقن ہے کہ حضور اپنے لئے پیندِ نہ فرماتے تھے اگر وہ نا پیندید گی ش<sub>و</sub>عی نہ ہو تو طبعی تو ضرور تھی جس ہے ہے تکلفی کا پیند ہونا معلوم ہوتا ہے اور اس وقت ای دعوے کا اثبات مقصود ہے۔

# (النوط ۱۳) هديه دين مين نيت

بسلسلہ تحریر جولات خطوط ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے جو انگریزی میں لفافہ لکھنے سے بظاہر تو تعلیم یافتہ اور جنٹلمین معلوم ہوتے ہیں بذرایعہ خط کے مجھ سے بھاہر تو تعلیم یافتہ اور جنٹلمین معلوم ہوتے ہیں بذرایعہ خط کے مجھ سے ہدیے بھینے کی اجازت طلب کی تھی میں نے اس پر ان سے پوچھا تھا کہ اس ہدیہ دسینے میں آپ کی نیت کیا ہے یہ میں ایسے مواقع پر اس لئے پوچھ لیتا ہوں کہ لوگ نظف میتوں سے ہدیہ دیا کرتے ہیں مثلاً بعض کی بیہ نیت بھی

ہوتی ہے کہ اس سے ہماری آمدنی میں بر کت ہو گی اس صورت میں میں ہرسے نہیں لیتا کیونکہ اگر بر کت مزعومہ نہ ہوئی تو وہ دیکر بھی پیچھتا کمیں گے تو میں کیوں ان کے پیچیتائے کا سبب ہوں مجھے اس سے بوی غیرت آتی ہے غرض میں نے تو ان کی اور اپنی دونوں کی مصلحت سے نیت کے متعلق سوال کیا تھا تاکہ معاملہ صاف ہو جائے اور بعد کو جانبین میں ہے سمی کو بے لطفی نہ ہو لیکن باوجود انگریزی دان ہونے کے انہوں نے اس معقول سوال کا بھی بیہ نا معقول جواب لکھ كر بھيجا ہے كہ آپ جو نيت بتلائيں وہى نيت ميں كرلوں ميں نے اس كا بيہ جواب لکھ کر بھیجا ہے کہ کیا میری غیرت اس کو گوارا کر سکتی ہے کہ آپ سے بدیہ وصول کرنے کی غرض ہے میں آپ کو الیمی نیت ہتلادوں جس سے مجھ کو روپیے مل جائے۔ پہلے آدمیت سیکھو ہربہ وینا فرض شیں آدمیت سیکھنا فرض ہے اھ۔ پھر فرمایا کہ ہدایا کے متعلق قیل و قال کرنے سے جی بھی ڈر تا ہے کیونکہ سے جنگبر کی صورت ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس پر مواخذہ نہ ہو کیونکہ گو استغناراجھی چیز ہے لیکن چونکہ استغناء اور تکبر صورۃ کیسال ہوتے ہیں اس کئے اندیشہ ہو تا ہے کہ کہیں استغناء میں کوئی خفی کید نفس کا نہ ہو اور مواخذہ ہونے گلے چنانچہ حضرت مولانا شاه عبدالقادر صاحب رحمته الله عليه كي خدمت مين أيك بار أيك غریب مخص نے ایک و صلا مریخ پیش کیا شاہ صاحب نے بیہ سوچ کر کہ بیہ خود بہت حاجت مند معلوم ہوتا ہے جب ہی تو صرف دھیلا دے رہا ہے لینے سے عذر فرما دیا اور فرمایا که تھائی تم بہت غریب ہو تم خود ہی اس دھیلے کو اپنے خرج میں لے آنا۔ وہ مابوس ہو کر حیلا آیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب کی فتوحات بالکل بند ہو گئیں دو تین روز تک تو بیہ خیال رہا کہ توکل میں تبھی تبھی امتحان بھی ہو تا ہے لیکن جب مسلسل نتگی ہونے گئی تو شاہ صاحب کو نرود پیدا ہوا کہ بیہ فتوحات کا بید ہو جانا امتحاناً نہیں بلحد سمی جرم کی باداش میں معلوم ہوتا ہے اہل ذوق اس فرق کا ایک علامت ہے ادراک بھی کرتے ہیں وہ پیر کہ جو ابتلاء بطور امتحان کے جو تا ہے اس میں ایک قشم کا نور محسوس ہوتا ہے اور جو بطور مواخذہ کے ہوتا ہے اس

میں ظلمت محسوں ہوتی ہے بردد کے بعد اس ظلمت کے محسوس ہوتے ہی شاہ صاحب پریشان ہو گئے اور بہت الحاح کے ساتھ حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ بیہ جس جرم کی سرا ہو مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اس کا تدارک کروں۔ القاء ہوا کہ تم نے قلال روز فلال غریب کا دھیلا جو اس نے بہت خلوص اور محبت سے پیش کیا تھا واپس کر دیا اس کی بیر سزا ہے اب جب تک خود اس ہے دہ د صیلا نہ مانگو کے فقوحات بند رہیں گی دیکھئے جس عنوان سے شاہ صاحب نے وہ د ھیا! واپس فرمایا تھا وہ بظاہر کیسا اچھا تھا لیکن اس کے منشا پر مواخذہ ہوا۔ وہ یا تو نعت کی تحقیر ہویا ہدیے والے کی تحقیر ہوجس پر بوجہ خفی ہونے کے شاہ صاحب کی اس وقت نظر نه مینجی جو ہر وقت ہر پہلو پر نظر رہنا ہوے اجتمام کو چاہتا ہے ای لئے تو یہ طریق برا نازک ہے غرض شاہ صاحب فورا اس غریب ے ملے اور فرمایا کہ بھائی وہ دھیلا جوتم اس روز مجھے دے رہے تھے اور میں نے اس کے لینے سے انگار کر دیا تھا اگر موجود ہو تو اب مجھے دیدو۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت وہ و هیلا تو اب تک میرے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے تو بوی محبت سے اس کواکب ہی کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے پس انداز کیا تھا اور گوآپ نے اس روز کینے ہے انکار کر دیا تھا لیکن پھر میں نے اس کو رکھ چھوڑا تھا کہ کسی اور موقع پر بھر پیش کرول گا چنانچہ اس نے وہ دھیلا پھر لا کر پیش کر دیا اور شاہ صاحب نے نہایت خوشی ہے اس کو قبول کر لیایا تو دینے پر بھی لینے ہے ا تکار کر دیا تھا اب خود مانگ کر لیا۔ بس اس دیصلے کا لینا تھا کہ پھر فوجات شروع ہو گئیں ای لئے سے جانے ہدایا میں تنگی کرتے ہوئے میرا بھی جی ڈرتا ہے لیکن چونک توسع میں اور بہت ی خرامیال ہیں اس لئے مجبورا احتیاط کرما پرتی ہے اگر کوئی خفی کید نفس کا ہو تو اللہٰ تعالیٰ معاف فرماویں۔

# (المنولا) خاوند کے ساتھ حاکم کا سا معاملہ کرنے کی

#### ضر ور ت

ایک اہل خصوصیت خادم نے جن کی حضرت اقد س بہت رعایت فرماتے ہیں ایک پھول خدمت اقد س میں پیش کرنا چاہا تو بلا کچھ کے ہوئے سیدھے حضرت اقد س کے پاس پہنچ حضرت اقد س نے فوراً روکا کہ یہ کیے سیجھ ایا کہ میں لے ہی لوزگار پہلے زبان ہے تو اس کی اطلاع کرتے پھر جب میں اجازت ویدیتا اس وقت پیش کرتے۔ یہ پہلے ہی سے کیے سیجھ لیا کہ میری دی ہوئی چیز لے ہی لی جائے گی۔ افسوس دنیا داروں کی کیا شکایت کی جائے ویندار مجھی تو بازنوں کو ہی ذیال حریص اور طماع ہی سیجھتے ہیں اور جس کے ساتھ رعایت کی جائے وہ ہم میں بھی کوئی بات اتمیاز کی ہے جب ہی تو ہمارے ساتھ رعایت کی جائے ہے۔ میں اس کا انگار نہیں کرتا کہ کوئی انتیاز کی ہے جب ہی تو بات نہیں۔ بال ہو۔ لیکن جب ایک رشتہ مثلاً پیری مریدی کا متعین ہو گیا تو اس کا حق ادا کرتا اور اپنے اتمیاز اور استحقاق رعایت سے قطع نظر کرنا ضروری ہے جاتے ہوی رابعہ ہم میں ہو اور خاوند تجانے ہو تب بھی دوی محکوم ہے اور خاوند عالی مارے حاکم۔ خاوند کے ساتھ حاکم ہی کا سا معاملہ کرتا ہوگا۔

# (النوظ ۲۵) وین کا کام سر سری طور پر کرنا خطرہ کی بات ہے

ایک اہل علم کے استفتاء کا مفصل جواب تحریر فرما کر لفافہ پر سے تحریر فرما دیا کہ اب دماغی کام کا مخل نہیں آئندہ کے لئے عذر قبول کیا جائے اھے۔ پھر فرمایا کہ ان ہی صاحب کے بچھلے استفتاء کے جواب لکھنے کے بعد کئی روز تک میرے سر میں درد رہا اور اس استفتاء کے جواب لکھنے میں بھی مجھ کو تعب ہوا گو اتنا نہیں جتنا پہلے ہوا تھا کیونکہ اہل علم کے اشکالات بھی تو بہت مشکل سے حل اتنا نہیں جتنا پہلے ہوا تھا کیونکہ اہل علم کے اشکالات بھی تو بہت مشکل سے حل ہوتے ہیں۔ اب تو بس میں ای قابل رہ گیا ہول کہ مجھ سے معرف دعا کی

خدمت لی جائے باتی اور کی خدمت کی قوت ہی نمیں رہی میں کیا کروں۔
بالخصوص اس حالت میں کہ جو کام میرے ہرد کیا جاتا ہے جی جاتا ہے کہ اس کا
پوراحق اوا کیا جائے۔ خاص کر دین کے کام کو تو سرسری طور پر کرنا بہت ہی
خطرہ کی بات ہے۔ بعض علاء نے ایک ایک مسلم کے لئے بڑے بڑے بڑے سرخ کے
ہیں اور بعض نے ایک ایک حقیق کے لئے بڑے بڑے تعب اٹھائے ہیں۔ چنانچہ
حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ سے کی نے سوال کیا کہ اجماع امت کا ججت
شرعیہ ہونا قرآن مجید سے بھی خامت ہے یا نمیں اس کے جواب کے لئے آپ
نیر عیہ ہونا قرآن مجید ختم کیا جب یہ آیت خیال مین آل وَمَنْ یَشْمَا قِقِ
الرَّسَعُولُ مِن بُحِد مَاتَبِینَ لَهُ الْهُدی جس سے اجماع امت کا ججت شرعیہ ہونا
خورت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ پر پڑی اس کے بعد سے سب کے لئے راست
خطرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ پر پڑی اس کے بعد سے سب کے لئے راست
صاف ہو گیا اور اب تک اس مسلم میں ہر عالم اس آیت کو پیش کرتا چلا آتا ہے
صاف ہو گیا اور اب تک اس مسلم میں ہر عالم اس آیت کو پیش کرتا چلا آتا ہے

# (النظ ۲۲) بزرگان سلف کے پچھ عجیب واقعات

اپنے خاص حضرات اکار کے متعلق فرمایا کہ جو بات ان حضرات میں در یکھی کی میں نہ در یکھی ہیں ہیں نہیں کہتا کہ وہ حضرات علم میں سب سے بڑھے ہوئے تھے یا ان کے عمل میں کوئی کی نہ تھی لیکن جو سب سے بڑی بات ان حضرات علم میں تھی وہ یہ تھی کہ جو کام بھی کرتے تھے بس محض اللہ کے واسط حضرات علم میں تقی وہ یہ تھی کہ جو کام بھی کرتے تھے بس محض اللہ کے ورنہ اگر علم کرتے تھے النے ہر کام میں المہیت ہوتی تھی اور یمی تو اصل چیز ہے ورنہ اگر علم میں بلعم باعور ہو اور عمل میں ابلیس ہو تو علم و عمل سب چی ہے۔ ایک کاملی کا قول مجھے بہت پیند آیا وہ کہتا تھا کہ لوگ متمول کافروں کی بڑی تحریفیس کرتے تھی کہ ان کے باس بہت مال و دولت ہے بڑا سازوسامان ہے لیکن ہمارے باس بیں کہ ان کے باس بہت مال و دولت ہے بڑا سازوسامان ہے لیکن ہمارے باس بیں دو کیا ہے وہ ایک ایک چیز ہے کہ اس کے مقاملے میں ان کی ساری چیز ہی تھے ہیں وہ کیا ہے وہ ایک ایک چیز ہے کہ اس کے مقاملے میں ان کی ساری چیز ہے ہیں وہ کیا ہے وہ

لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب- يه روات ان کے پاس کمال اور جب یے دولت ان کے پاس نہیں تو پچھ بھی ان کے پاس نہیں- نیز جب ریہ دولت ہارے باس ہے تو سب کچھ ہمارے باس ہے- اس دولت کے ہوتے ہوئے اگر بچھ بھی ہمارے پاس نہ ہو توبلا ہے نہ ہو کیونکہ اس دولت کے سامنے اور ساری دولتیں گرد ہیں- جب جارے پاس میہ ہے تو پھر ہمیں تھی چیز کی ضرورت نہیں۔ یمی سر حداوں کا حال ہے کہ محو وہ لوث مار بھی کرتے ہیں۔ تقویٰ طہارت بھی شیں۔ کیکن ایمان ان کی رگ رگ میں رچا ہو تا ے۔ جیسے خاری شریف میں ایمان کی نسبت کما گیا ہے کذلك الایمان اذا خالط بشاشة القلوب ايك مولوي صاحب جوہرات كے رہنے والے تھے خود ا پنا دیکھا ہوا واقعہ مجھ ہے بیان کرتے تھے کہ وہاں سزائے موت کے مجر مول کو توپ کے منہ ہے باندھ کر اڑا دیا جاتا ہے وہ کتے تھے کہ میں نے خود دیکھا کہ جب مجرم کو توپ کے مند پر باندھ دیا گیا تو اس نے کلمہ شریف پڑھنا شروع كيا- الجمي لاالله الا الله على برُها تها كه اتن مين توب چھوٹ كئي اور بدن كے كرے ال مح سر بھى الگ ہوكر اور كو چلا اور جب نيچ آنے لگا تو محمد رسول الله يزهمًا جوا آيا صلى الله عليه وسلم ان لوگول كي رگ رگ مين ایمان رجیا ہوا ہے ایسے ہی بدوؤں کو دیکھا کہ انٹد و رسول کی محبت ان کی رگ رگ بین سرایت کئے ہوئے ہے گو وہ جاہل بھی ہیں- لوٹ مار بھی کرتے ہیں-نماز روزہ بھی ان کے پاس زیادہ نسیں کیکن ریہ حالت ہے کہ اگر دو تمخص ہاہم کڑ رہے ہوں اور کوئی شخص صلح کرانے کی غرض سے یہ آکر کہہ دے کہ یا شعیخ صلی علی النبی تو عین غصہ کی حالت میں بھی حضور کا نام مبارک سنتے ہی دونوں فریق یانی یانی ہو جاتے ہیں اور فورا تلوار نیام میں کر کے کہنے لگتے ہیں اللهم صلى على محمد أب كوئى كيا حقير سمجے أن لوگوں كو- أيك بار مين مسجد حرام کو جا رہا تھا کہ راستہ میں سقول، کی کوئی پنجابیت ہو رہی تھی- سب الوگ زمین بر بیٹے ہوئے تھے ان میں سے ایک تخص تقریر کرنے کے لئے اٹھا تو

سب سے پہلے اس نے کہا الفاقعنه علی النبی لینی حضور کی روح مبارک کو تواب پہنچانے کے لئے فاتحہ پڑھو- چنانچہ سب لوگ فاتحہ پڑھنے لگے ای طرح جب دوسرا مخص اس تقریر کا جواب دیتا ہے تو وہ بھی پہلے ہی کہتا ہے الفاقعه على النبي- غرض كسى مخض كى تقرير اس سے خالى شيس ہوتى- يه تو وہاں کے جہلوں کا حال ہے جو شاید نماز بھی نہ پڑھتے ہوں۔ یہ وونوں واقعے تو رکھیے ہوئے ہیں اور ایک واقعہ مولوی سعید صاحب کیرانوی بیان کرتے ہیں کہ جب بدوطواف کرنے آتے تو بعد طواف ملتزم پر کھڑے ہو کر کہتے کہ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ پھر خود ہی کہتے کہ تنمیں کیوں نہیں جیٹے گا ضرور جیٹے گا کیا وجہ کہ نہ بخشے - انہیں اللہ تعالیٰ پر اتنا بھر وسہ اور تازیہے - اب ول میں ایمان رچا ہوا شیں ہے تو یہ کون چیز ہو گتی ہے۔ مولوی مر تفنی حسن صاحب جاند یوری کے بوے بھائی مولوی مجتنی حسن صاحب نے جو میرے ہم سبق تھے مجھ ے ایک حکایت میان کی وہ کتے تھے کہ مولوی عبدالحق صاحب مهاجر کلی جو شیخ الدلائل تھے وہ ان ہے کہتے تھے کہ میں جب مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو ایک بدوی بزرگ کو روز و کھنا کہ روضہ شریف کے قریب بیٹھے ہوئے روضہ شریف کو تکا کرتے نہ بہت نوا فل پڑھتے تھے نہ پچھ اور پڑھتے تھے بس بیٹھے روضہ شریف کو تکا كرتے تھے- مجھے ان كے ساتھ محبت مى معلوم ہوئى اور تبھى تبھى ان كے ياس جا کر بیٹھنے لگا- رمضان شریف کا زمانہ تھا ایک دن انہوں نے مجھ ہے کہا کہ آج تمهاری دعوت ہے میں نے عذر کیا کئی وجہ سے اول میہ کہ یہ پیچارے غریب ہیں ان کا خواہ تخرج ہو گا۔ دوسرے یہ غالبًا جاول کھلائیں کے اور میرے پیٹ میں پھوڑا نخاچاول نقصان کرتے۔ تیسرے وہ جنگل کے رہنے والے بتھے رات کو لے جائیں گے- یوزھے آدمی ہیں تیز چل نہ علیں گے واپسی میں در ہو گ-متجد نبوی میں تراوی بھی نہ مل سکیں گی- چنانچہ میں نے ان سے یہ عذر کئے کیکن انہوں نے کما کہ شیں شیں در شیں ہو گی کو مجھے ان کے اس کہنے پر بھی غالب احمال میں رہا کہ ان حالات میں وہر ضرور ہو گی اور مجھے تراد سے نہ مل سکیں

گی کیکن ان ہے محبت الیں ہو گئی تھی کہ میں نے پھر بھی ان کی وعوت منظور کر لی اور دل میں سوچ لیا کہ خیر ایک دن تراوی کا جماعت نہ سہی یا خاص طور سے کو شش کر کے جلدی رخصت ہو لول گا اور وقت پر پینچ جاؤں گا- غرض مغرب یرہ کر میں ان کیماتھ روانہ ہوا۔ وہ بوڑھے آدمی تھے آہتہ آہتہ جل رہے تھے میں نے دل میں کما کہ آج اس گنوار نے مارا۔ خیر ای طرح چلتے چلتے شہر پناہ ہے باہر نکل رہے تھے اور اب ان کا مسکن بہت دور ند رہالیکن پھر بھی وہال جہنچتے پہنچتے خوب جھٹ پٹا ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے آواز دی یا ولد یا ولد اس بہ آیک نوجوان لڑکا باہر نکلا اس سے کہا کہ تھیمٹری پکاؤ۔ میں نے دل میں کہا کہ لیے بھائی ابھی کھانا بھی تیار خبیں اور پکوا بھی رہے ہیں تو چاول کی تھچڑ ی اور جاول مجھے مصر ہیں۔ بہر حال سمچر ی کی اور اس کے یکنے میں انتھی خاصی دیر ہو گئی۔ پھر جب کھانے کے لئے بیٹھے تو میں جلدی جلدی کھانے لگائی خیال سے کہ جماعت تو خیر کیا ملے گی شاید مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہوا مل جائے اور میں اپنی ہی نماز وہاں پڑھ لوں- جب میں نے وہال سے رخصت ہونا چاہا تو بڑے میال نے کہا کہ نہیں میں بھی پنیانے جاؤں گا- میں نے دل میں کما کہ کیجئے اب سینیے میں اور بھی در یہو گی مگر خیر تھوڑی دور جلنے کے بعد ان کے ایک اور مہمان مل گئے اور انہوں نے مجھ کو وہیں ہے رخصت کر دیا۔ میں نے ننیمت سمجھا پھر میں جلدی جلدی چل کر سیدهامسجد نبوی پہنچا دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھالیکن سناٹا تھا صرف ا کے شخص ایک طرف بیٹھا کچھ کھا رہا تھا میں نے سمجھا کہ لوگ تراو تکے سے فارغ ہو کر چلے گئے ہیں میں نے اس شخص سے جو کچھ کھارہا تھا پوچھا کہ بھائی تراویج ہو چکیں اس نے کہاانت مجنوں میہ سن کر مجھے تعجب ہوا کہ میہ مجھے مجنول کیوں کہہ رہا ہے لیکن پھر جو غور کرتا ہوں تو دیکھنا ہوں کہ مغرب کا وقت ہے اور وہ شخص افطاری کھا رہا تھا اور لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھر کھاتا کھانے طے گئے تھے۔ مجھے جیرت ہو گئی کہ اتنی رات گئے تو میں پہنچا اور پھر بھی یہال ابھی مغرب ہی کا وقت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بدو کوئی بزرگ اور صاحب

برول سالک ہزارال عم بود گرزباغ ول خلالے کم بود

ای عم میں جب مدینہ منورہ پنچ تو ہاں کے مشاکے ہے رجوع کیا کہ محدت کیا تدریر کی جائے سب نے کہا کہ ہمارے قابد سے باہر ہے البتہ ایک عورت محدوبہ ہے وہ مہی بھی روضہ اقدی کی زیارت کے لئے آتی ہے اور برابر او حریک کا گائے ویکھتی رہتی ہے کی اس کی بچان ہے۔ اگر بھی وہ آئے تو اس سے کہو وہ اگر توجہ کرے گی توان شاء اللہ بھر زیارت نصیب ہونے گئے گی۔ وہ اس مجذوبہ کے منتظر رہے۔ ایک دن وہ بی بی آئیں ان سے انہوں نے عرض کیا تو انہیں ایک جوش ہوا اور ای جوش میں انہوں نے روضد اقدی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ شف بھی دیکھ انہوں نے جو اس طرف نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور تشریف فرما ہیں۔ جاگتے میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنی حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنی مضور کی دیارت سے مشرف ہوئے اور اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد وہی کیفیت حضوری کی جو جاتی اس کے بعد وہی کیفیت حضوری کی جو جاتی

حاری ہو گئی۔ گو تھیٹر کے مارنے کے بعد مولانا تلندر صاحب نے اس لڑکے ے معافی بھی مانگ لی تھی اور اس نے معاف بھی کردیا تھا لیکن پھر بھی اس حرکت کا یہ دبال ہوا بعد کو شخفیق ہے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا سید تھا- اس قشم کی بہت حکایتیں بدوؤں کی ہیں تو کوئی کیا حقیر تسبچھے کسی کو- میرا مطلب ان سب حکایتوں سے بیا ہے کہ کسی میں کوئی خاص بات الیں ہوتی ہے کہ وہ سر کار کے دربار میں پہند ہوتی ہے چنانچہ ہمارے بزر کول میں ایسی ایک چیز للہیت تھی اور اینے بزرگوں کو اس صفت پر نظر کرنے کی اللہ تعالی نے مجھے بھی توفیق دی ہس یہ ہے جیز اور سب چیزوں کی تمی تو معاف بھی ہو سکتی ہے کیکن لگہیت کی تمی معاف نہیں ہوتی۔ اس سے در گذر شیں کیا جاتا لیعنی کمال بین اس کا شرط ہوتا نظر انداز نہیں ہوتا- اگر کسی میں بیہ چیز کم ہے تو یوں کہنے کہ اس میں بہت کی ہے۔ وہاں تو نہ تقریر کو کوئی ہو چھتا ہے نہ تحریر کو کوئی ہو چھتا ہے نہ اور اوا کو کوئی یوچھتا ہے۔ بس اصل چیز سے ہے اس کا جب غلبہ ہوتا ہے تو اس کا نام فنا ہے۔ صوفیوں نے تو اس کا نام فناء رکھا اور اہل ظاہر کی اصطلاح میں اس کو للّہیت اور اخلاص کہتے ہیں- اب صحابہ رضی اللہ عنهم میں کیا چیز زیادہ تھی کہی للمہیت اور خلوص ورند کیا وہ سارے حضرات اصطلاحی عالم تھے یا ان حضرات سے عمل میں کوئی کو تاہی بھی ہوتی ہی نہ تھی مگر اسی للہیت اور اخلاص کی وجہ ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہال تک فرماتے ہیں کہ اگر نصف مد میرا سحانی اللہ کی راہ میں دے تو وہ غیر صحابی کے احد بہاڑ کے برابر خرج کرنے ہے بھی افضل ہے توبات کیا ہے کہ حضرات صحابہ رفنی اللہ عنهم سب کے سب نهایت مخلص اور حضور کے جان نثار تھے۔ پہلی امم میں سی امت کو بیہ باتیں نصیب نہیں ہوئی اور لوگ تو بخرت اینے انبیاء سے امتی ہو کر بھی قبل و قال کرتے رہے اور یبال الله اکبر حضور کی محبت میں اپنی جان تک کی بھی برواہ نہیں گ-نوٹ از جامع۔ اس ملفوظ کے محتم پر حصرت اقدس نے احقر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میہ چیزیں ہیں لکھنے گ-

### (الفرقط ۲۷) فلسفه و معقولات کی عجیب مثال

اینے معمولات کے متعلق فرمایا کہ بھر درت جیہا جیسا تجربہ ہو ہا گیا تواعد و ضوابط تبحویز کرتا گیا- اکثر سلطنت کا قانون بھی جبھی سخت بنایا جاتا ہے جب رعایا بد عنوانیال کرتی ہیں حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے مدرسہ دیوبند کے نصاب سے فلفہ کی بعض کتاوں کو نام کی تعیین کیساتھ خارج کرا دیا تفا کیونکہ حضرت ان کو مضروین سمجھتے تھے سی نے حضرت مولانا محمد بعقوب رحمتہ اللہ علیہ ہے اس کی شکامیت کی کہ مولانا نے ان کتابوں کو حرام کر دیا تو مولاتا نے فرمایا کہ حضرت نے حرام نہیں کیا بلحد تمہاری طبیعتوں نے حرام کیا ہے خود تمباری طبیعتوں ہی میں مجی ہے اس کئے یہ کتابیں مفتردین ہو جاتی ہیں ورنہ اگر طبیعت سلیم ہو تو یہ کتابی بھی جائے مصر دین ہونے کے معین دین ہو جائمیں پھر سمج طبعی کے متعلق میہ واقعہ بیان کیا کہ ایک معقولی طالب علم سے يهال كے طلبہ نے معقول كے اس سكلہ كے متعلق كه الكل اعظم من الجزي یہ اشکال پیش کیا کہ مور کی دم جو کہ اس کا جزو ہے وہ خود مور سے بھی بوی یموتی ہے تو سے کلیے کما*ں سیجے رہا تو اس نے جواب دیا کہ* مامن عام الاوقد خص منه البعض اه پھر فرمایا کہ بہ تو حالت مهم کی ہے پھر ایسے محق کیلئے کھلا فلیفہ کیوں نہ مضردین ہو کیونکہ وہ تو پچھ سے پچھ سمجھ لے گا ایسے کوڑہ مغزول کے لئے تو بیٹک فلیفہ پڑھنا جائز نہیں ہاتی ہم تو جیسا طاری کے مطالعہ میں اجر سمجھتے ہیں میر زاہد اور امور عامد میں بھی وبیا ہی اجر سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا خفل بھی اللہ کے واسطے ہے اور اس کا بھی- یہ بات بڑی قوت سے فرمائی اور وا تعی موٹی بات ہے ویکھتے باغ کی رونق کے لئے جیسا کہ محفلوں کے در خت لگانا مقبول خدمت ہے ویسے ہی میر بھی مقبول خدمت ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے کانے جمع کر کے باغ کے جاروں طرف باڑہ لگا دے تاکہ جانور آ آ کر اس کو وریان نه کر دیں۔ بس فلفہ و معقولات کی تنی مثال ہے کہ وہ کا نول کی باڑہ ہے

## اور یہ غدمت بھی اس اصل خدمت کے ساتھ المحق ہے۔ (المفوظ ۲۸) بوجہ ضعف مصافحہ سے معذرت

حضرت اقتدس مد ظلهم العالى بعد نماز فجر ايني آرام گاه ميس تشريف فرما تھے اور روشنی و ہوا کے لئے صحن کی طرف دروازہ کھول رکھا تھا اس وفت حسب معمول پردہ کرا کے بعض اہل خصوصیت کو حضرت اقدس زیارت کی اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں اور اس طرح تھوڑی دیرے لئے مجلس خاص منعقد ہو جاتی ہے چنانچہ حضرت اقدس تو اپنے کمرہ کے اندر تشریف فرما تھے اور حاضرین سامنے کی سروری میں- ایک صاحب جو باہر سے تشریف الانے :اونے تھے ر حصتی مصافحہ کے لئے کمرہ کے اندر جانے لگے تو حضرت اقدی نے روک کر پوچھا کہ تم جو اندر آرہے ہو تو کیا تم اینے آپ کو متنتیٰ سمجھتے ہو۔ یہ جو میں نے اور سب بو سر دری میں مجھایا ہے یہاں نہیں مجھایا آخر اس میں کوئی مصلحت ہی تھی جو میں نے ایسا کیااور تم ہو کہ سیدھے بے فکری ہے اندر چلے آرہے ہواس كا جواب دو- انهول نے عرض كياكہ بين سمجھاكه كرى كى وجہ ہے سب كو سر دری میں بھلایا ہے- فرمایا کہ بیہ دجہ اپنی طرف سے کیوں تراش کی اور دوسر ا اختمال کیوں نہ ہوا خصوص جبکہ اس کے قرائن بھی موجود تھے۔ دوسری مجلس میں جبکہ ان کا عریصنہ معذرت آیا فرمایا کہ اخلاق اور معاشرت کے متعلق عام طور ہے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ تخمینیات کو تحقیقات سمجھ لیتے ہیں اور دوسر ا احمّال ہی ذہن میں شیں آتا۔ وہ عقل ہی کیا ہوئی جو دوسرا احمّال ہی ذہن میں شمیں آتا- پھر آدمیوں میں اور جانوروں میں فرق ہی کیا ہوا۔ جانوروں میں اور س بات کی کمی ہے لیں تو ہے کہ انہیں جانب مخالف کا احتمال ہی نہیں ہوتا-جمال کوئی برا بھر اکھیت دیکھا بس فورأ جامنہ مارا اور پیہ احتمال نہ ہوا کہ اوپر ہے ڈنٹرے بھی پڑیں گے تو ضرورت اس کی ہے کہ جب کوئی کام کیا جائے سب اختمالات کو ذہن میں حاضر کر لیا جائے۔ یہ عام مرض ہے اور کثرت ہے اس کا سبب میں ہے کہ لوگ تحمیات کو تحقیقات سمجھ لیتے ہیں۔ دوسری غلطی ہیہ ہے کہ مصافحہ کو ضروری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ اتنا ضروری نہیں۔ کیا کہوں جب قوت مقی تو چار چار ہزار کے مجمع سے میں نے مصافحہ کیا ہے اور نبت یہ ہوتی تھی کہ ممکن ہے اس مجمع میں کوئی مقبول بندہ ہو اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ویئے سے شاید میری نجات ہو جائے اب آپ ہی انصاف سمجھتے کہ جس کا بید اعتقاد ہو کیا وہ مصافحہ سے گھرائے گا مگر یہ جب ہے کہ جب محل ہو پہلے محل تھا اب تحق نہیں۔ میں نے تو بہت ہو ہے ہوا میری آواز اتن ہی دور پہنچ گئی۔ کا خاص فعل تھا کہ کتنا ہی ہوا میری آواز اتن ہی دور پہنچ گئی۔ کا خاص فعل تھا کہ کتنا ہی ہوا میری آواز اتن ہی دور پہنچ گئی۔ اب حالت ضعف بلا ضرورت مصافحہ کرنے کا محمل نہیں۔ متنی تو کہتا ہے رع

واستكنت كي مالا يكون جواب

یعنی ہیں سلام سے خاموش رہتا ہوں تاکہ میرے مجوب کو جواب نہ ویتا پڑے یعنی ہجھ کو اس کی اتن تکلیف ہمی گوارا نہیں۔ خیر یہ تو شاعر کا قول ہے جو جہت نہیں۔ فقہاء کا قول تو جہت ہے۔ انہوں نے تقریح کی ہے کہ فلال فلال مواقع پر سلام نہ کیا جائے۔ حالا نکہ سلام فی نفسہ مصافحہ سے ذیادہ ضرور کی ہے۔ جو مواقع ترک سلام کے ان حضرات نے تجریز کئے ہیں ان ہیں یہ دیکنا چاہئے کہ امر مشترک کیا ہے سو اکثر ہیں امر مشترک کی ہے کہ جس موقع پر سلام کرنے سے قلب مشوش ہو جائے اس موقع پر سلام نہ کرو اور جو ایسے موقع پر کسی نے سلام کیا تو ان حضرات نے اس کی بھی تقریح کردئ ہے کہ اس کا جواب واجب نہیں۔ انہیں مواقع ہیں سے یہ بھی ہے کہ جب کوئی پانی پی مواقع پر اگر کوئی سبت شخل کیا گئی ہو تا ہو یا گھانا گھار ہا ہو تو اس وقت سلام نہ کرو۔ اب دیکھتے یہ بھی کوئی بہت شخل تھا گیا گیا جانچ ایسے مواقع پر اگر کوئی سلام کرے تو اس کو فقہاء مکروہ کہتے ہیں۔ ای طرح اگر کوئی مواقع پر اگر کوئی سلام کرے تو اس کو فقہاء مکروہ کہتے ہیں۔ ای طرح اگر کوئی وظیمہ برختا ہو یا قرآن پر ہتا ہو تو ایس حالت میں بھی ان کا فتوئی ہے کہ سلام نہ دو اور یہ امور ایسے ہیں کہ ان کے لئے تعلیم کی حاجت نہیں کیونکہ یہ امور کروہ کہتے نہیں کیونکہ یہ امور دیہ امور ایسے ہیں کہ ان کے لئے تعلیم کی حاجت نہیں کیونکہ یہ امور دیہ امور ایسے ہیں کہ ان کے لئے تعلیم کی حاجت نہیں کیونکہ یہ امور

طبعیہ اگر طبیعت سلیم ہو تو وہ خود تبویز کر لے گی کہ نمس موقع پر کیا کرنا چاہئے اور فقهاء تو ایسے او قات بیں سلام کرنے کو صرف مکروہ ہی کہتے ہیں لیکن صوفیہ بعض مواقع کے سلام کو مکروہ نے آگے بڑھ کر موجب وہال بتلاتے ہیں چنانچہ وہ

كمت بي كم من شعفل مشعفولا مع الله ادركه المقت في الوقت

لیمنی جو مشغول مع الله کو این طرف مشغول کرے اس میں بات کرنا اور سلام کرنا بھی داخل ہو گیا اس پر فورا ہی غضب اللی نازل ہو تا ہے۔ جناب ر سول الله صلى الله عليه وسلم ہے زيادہ كون محبوب ہو گا اور حضرات صحابه رضي الله عنهم ہے زیادہ کون محبّ اور جان نثار ہو گا تگر حضور تھر بھی ان کی اس قدر رعایت فرماتے تھے کہ جس کی انتا نہیں۔ چنانچہ حضرت مقداؤ خود اپنا ایک جیتم دیر واقعہ حضور کے بر تاؤ کا نقل فرماتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے کہ ایک باریچھ فاقد زوہ مهمان حاضر خدمت ہوئے ان کو حضور کے صحابہ میں تقسیم كر دما اور ان ميں ہے چند مهمان خود اسينے حصہ ميں بھی آپ نے لے لئے انهيں میں حضرت مقدادؓ بھی تھے۔ ان مہمانوں کے ٹھیرنے کے لئے حضور نے اپنے دولت خانہ ہی کا ایک حصہ دیے رکھا تھا- حضور مبض او قات عشاء کے بعد دیر میں تشریف لاتے اور مهمانوں کو لیٹا ہوا یاتے تو اس وقت یہ اخمال ہو تا کہ شاید آئکھ لگ گئی ہو- اس لئے حضور سلام تو کرتے مگر اتنا آہتہ کہ اگر جاگتے ہوں تو س لیں اور سوتے ہوں تو آنکھ نہ کھلے۔ اس طرح سلام کا حق بھی ادا فرما دیتے اور راحت رسانی کا بھی- تو دیکھئے حضور سلام کرنے میں بھی اتنی رعایت فرماتے تھے۔ حالانکہ سلام کیا اگر آپ نعوذ باللہ ان کی ساتھ سخت سے سخت تکلیف کا معاملہ فرماتے تو صحابہ اس کو بھی خوشی ہے گوارا کر کیتے اور بزبان حال میہ کہتے۔۔

سر ہوفت ذرع ابنا اسکے ذیریائے ہے کیا نصیب اللہ اکبر لوشنے کی جائے ہے کیوں نہ ہو حضور کی محبوبیت ہی ایسی تھی اور بھلا آد میوں کی نظر میں تو

آپ کی محبوبیت کیوں نہ ہونتی اللہ بتعالیٰ نے تو منکرین کو دکھا دیا کہ جانوروں کی نظر میں بھی آپ محبوب سے چنانچہ جہ الوداع کا واقعہ ہے کہ اکیلے حضور نے اپنی طرف ہے سواونٹ سو سور دیبیہ کے بھی ہوں تو دس ہزار کے ہوتے ہیں اور اگر نصف ہی رکھا جائے تو پانچ ہزار کے ہوئے-اللہ تعالیٰ نے امراء کو دکھلا دیا کہ تم کیا امارت کا دعوی کرتے ہو- فقراء الی اللہ اغلیاء سے بھی بوٹ کر ہوتے ہیں اور واقعی اتن قربانیاں تو کسی بوے سے بوے یادشاہ نے بھی مجھی شیں گی ہونگی ان سو او نٹول میں سے تربیٹھ اونٹ تو حضور نے خود اسپے دست مبارک سے ذرح فرمائے بقیہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہبر کے سپرد فرما دیا- اس کے متعلق میہ نکتہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ تربیٹ اونت جو خود دست میارک سے دی قرمانے اس بین حضور نے لطیف اشارہ اینے س مبارک کی طرف بھی فرما دیا کیو نکمہ اس وقت حضور کا من شریف ۱۳۳ سال کا تھا۔ اور چونکہ وہ مج حضور کا مج وداعی تھا-اس لئے اس عدد کے اختیار کرنے میں حضور نے گویا اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ فرما دیا کہ میری عمر ۱۳۳ سال کی ہو گا۔ خیر بیہ تو آیک لطیفہ ہے علم نہیں ہے۔ مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ حضور کی مجبوبیت اس درجہ تھی کہ آدی تو آدی جانور بھی اس سے متاثر تھے۔ چنانچہ طاری میں ہے کہ جب آپ نے جمہ الوداع میں اینے وست مبارک سے مذکورہ بالا او تول کو ذرج کرنا شروع فرمایا تو ہر اونٹ حضور کی جانب اس شوق میں بوطنا تھا کہ پہلے میں حضور کی دست مبارک سے ذع كيا جاؤل- خارى كے الفاظ يہ بين كلهن يندلفن اليه اونث كو كھرے ہوئے ذرج کیا جاتا ہے اور اس کا بوا اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ بھاگ نہ جائے چنانچہ ای لئے یاوں بھی باندھ دیئے جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مندھے ہوئے پیروں سے کھیک کھیک کر حضور کی جانب ذرح ہونیج شوق میں براحصے تھے اور اس منظر ہے ان پر ذرا وحشت طاری نہ ہوتی تھی کہ آنکھوں کے سامنے ان کے ساتھی ذح کئے جارہے ہیں اور گلول سے خون کے بوارے نکل رہے ہیں مجھے تو اس واقعہ پر یہ شعر یاد آیا کر تا ہے-۔

ہمیں آ:وان صحراس خود نمادہ بزکف ابامید آنکہ روزے یہ شکار خواہی آید

دیکھئے جو لا یعقل جانور تھے ان کو بھی حضور ہے آتی محبت تھی تو پھر حضرات صحابه رضی الله عنهم کی محبت اور جان بثاری کا تو کیا میکانا ہو گالیکن پھر بھی حضور نے ان کی اتنی رعایت فرمائی کہ سو جانے کے محض احمال پر بھی سلام زور ستے ایکار کر نہ فرمایا اور اس کا تو احتمال ہی شمیں ہو سکتا تھا کہ آج کل کے بیروں کی طرح آتے ہی حکومت شروع کر دیتے کہ بستر پھھاؤ۔ یانی لاؤ۔ یہ کرو وہ کرو- توبہ - نیز حضور کے پاس جو بحریال تھیں حضور نے ان مہمانول سے فرما دیا تھا کہ کھانے کے وقت بے تکلف ان کا دودھ دوہ کریں لیا کرو- اس کا انتظار نہ کیا کرو کہ جب میں خود آجاؤں اس وقت ہو اور خود بی کر میرے لئے کہتھ رکھ چھوڑا کرو- جب میں آیا کروں گا خود بی لیا کروں گا- دیکھئے حضور نے اسیے اس برتاؤ ہے ہم لوگوں کو مہمانی کا طریقہ مسکھلایا چنانچہ حسب ارشاد حضور وہ حضرات حضور ہے پہلے ہی دودھ لی لیتے اور حضور بعد عشاء کے جب تشریف لاتے بلا ان کو جگائے بطور خود نوش فرماتے اب اگر کوئی خادم ایسا کرے تو یہ اس ك لئے خوش اخلاقی كے خلاف منجها جائے اور اس كوبے اونی قرار دیا جائے-ارے کس کی بے اولی- محبت ہونی جائے جب محبوب کی خوشی ای میں تھی تو ادب کی تھا جیسا کہ ان حضرات نے کیا- اب تو لوگوں نے تکلف کا نام ادب رکھ چھوڑا ہے جو محض صورت اوب ہے حقیقت ادب نہیں۔ حقیق ادب تو راحت پہنچانا اور ول خوش کرنا ہے- حضرت مقداد ایک دن کا لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضور کو بعد عشاء تشریف لانے میں کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو شیطان نے ان حضرات کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ غالبا کسی نے حضور کی وعوت کردی کھانا تناول فرما کر تشریف لائمیں گے۔ اب حاجت حضور کے واسطے دورھ رکھ چھوڑنے کی سیس- کیول خواہ مخواہ دورھ مجائیں- آج حضور کا حصہ بھی خود ہی نی لینا چاہئے چنانچہ جتنا دودھ بحریوں نے دیا تھاوہ سارا خود ہی پی

گئے۔ جب بی گئے تب ہوش آیا کہ یہ کیسے خود ہی گھڑ لیا کہ حضور کو جو تشریف لانے میں در ہوئی ہے وہ اس وجہ سے جوئی ہے کہ کی نے دعوت کر دی ہے-اب كم بنختى أوے كى حضور محوكے ہول كے اور دودھ ند ملے كا تو حضور بددعا کریں گے۔ اس قدر بے چین ہوئے کہ نیند بھی نہ آئی اتنے میں حضور تشریف لے آئے اور ای طرح سلام کیا جس طرح معمول تھا بچھ نفلین بردھ کر حضور کھانے کی طرف بر بھے برتن و کیھے تو ان کو خالی مایا- او هر مقداد مسهم مھے کہ اب آئی آفت مگر حضور نے کچھ خبیں فرمایا بلحہ اللہ تعالیٰ سے بیہ دعاکی اللهم اطعم من اطعمنی واسق من سقائی اے اللہ جو اس وقت مجھے کھے گھائے کو دے اں کو آپ کھانے کو دیجئے اور جو مجھے اس وقت کچھ پینے کو دے اس کو آپ پینے کو دیجئے۔ بس بید دعا ماناگ کر آپ نے پھر نفلول کی سبت باندھ کی مقداد میہ س كر توكل برام الصے اور بحريوں برماتھ والا تو وہ سب دودھ سے بھرى ہوكى تھيں-عالا نکه ان کا سب دوده تھوڑی ہی در پہلے نکال کر بی لیا جا چکا تھا۔ حضرت مقداد بیه دیکھ کر خوش ہو گئے اور تکرر دودھ نکال کر حضور کی خدمت میں پیش كيا حضور نے قبول فرماليا اور مجھ كما شيس بلحد آپ نے اس وقت بھى اسنے مہمانوں کی میر رعایت کی کہ مقداد ہے بھی فرمایا کہ تم بھی پیو- کیونکہ دودھ اتنا تھا کہ خود نوش فرمانے کے بعد ج رہا اس سے ان پر ایک الیں انشراحی کیفیت بدا ہو گئی کہ بے اختیار مننے لگے اور منتے بنتے بیتاب ہو گئے حضور نے بوجھا کا ہے ہے بینتے ہو تب انہوں نے سارا واقعہ میان کیا ، غرض حضور اتنی رعایت اینے خاد موں کی کرتے تھے۔ اب تو جس کو لوگ بردا مسمجھیں وہ اپنا ہی مرغا جنانا اور ابنا ہی الو سیدھا کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ برتاؤ بروں کا سا کیوں شیس کیا

میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے ان کے بے ڈھنگے بن پر ان سے باز پرس کی گئی تو یمال سے جاکر مجھے برا تھلا لکھا کہ ہمارے ساتھ ایک بڑے عالم بھی تھے آپ نے ان کی بوی توہین کی۔ میں کہتا ہوں کہ کیاان عالم کے ذمہ کوئی

حق نہیں تھا جو مجھے یر بیٹان کیا بلحہ عالم کی تو اور زیادہ شکایت ہے ہس ان بے عنوانیوں کے دو ہی سبب ہیں یا تو تہذیب ہی نہیں رہی یا تہذیب میں غلو ہو گیا جب تهذیب میں غلو ہو گیا تو پھر وہ تهذیب ہی کمال رہی۔ فرض سیجئے وہلی پہنچنا ہے جب دہلی میں پہنچ کر بھی زور ہے آگے کو دوڑیں گے تو اس کا بتیجہ کیا ہو گا یمی ہو گا کہ دہلی ہے بھی باہر نکل جائیں گے۔ یا تو اتنا سکون کہ دہلی جانا ہے لیکن قدم ہی نہیں اٹھاتے یا ایس دوڑ کہ قلائجیں مارتے مارتے وہلی سے بھی گذر گئے غرض مقصود ہے بہر حال دوری ہی رہی۔ یہ حالت ہو گئی ہے لوگول کی۔ مجھے شرم بھی آتی ہے ایسی موٹی موٹی باتوں کی تعلیم کرتے ہوئے جو امور طبعی ہیں اور جن کے لئے کسی تعلیم کی ضرورت ہی نہ ہونا چاہئے تھی طبعی طور پر ان کو خود ا نقتیا رکرنا چاہئے تھا ان میں مشغول ہو کر نوبت ہی نہیں آتی تعلیم طریق کی۔ اور ان سب سے زیادہ خرامی نہ سوچنے کی ہے اگر سوچیں سب طرف نظر ہنچے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ پھر کو تاہی نہیں ہوتی لیکن ہاں اس نوع کی نہیں ہوتی کہ اذیت ہو کیونکہ سوچنے سے آخر اس کے ضروری پہلوؤں کی ایک حد تک تو رعایت ہو ہی جاتی ہے اور جو پھر بھی نظر انداز ہو جاتے ہیں اس وقت ان کے غیر اختیار ی ہونے کا نیز فکر و اہتمام کرنے کا دوسرے کو احساس ہو جاتا ہے جس سے اثر اذیت میں بہت تخفیف ہو جاتی ہے بس جڑ ساری خرابی کی بیہ ہے کہ سوچ نہیں۔ اب تو میہ نوبت بہنچ گئی ہے کہ بزرگی اور حماقت مرادف سمجھے جانے لگے ہیں ہس یزرگ وہی سمجھا جاتا ہے جو احمق ہو یہ حالت ہو گئی ہے۔ غرض لوگ فکر ہے کام نہیں لیتے ای لئے دوسروں کو اذبیت چینچتی ہے۔ میں نے تو ایک رسالہ لکھا ہے آداب المعاشرت جس میں ضروری ضروری اصول و آداب معاشرت لکھ دئے ہیں کیکن دیکھے کون۔ میں نے اس کے مقدمہ میں قرآن و حدیث ہے ثابت کر دیا ہے کہ اصلاح معاشرت نہایت ضروری ہے اور ایک مہتم بالثان جزو وین ہے خیر اخرت کی فکر تو الله والول کو جوتی ہے۔ کم سے کم بیہ فکر تو ہو کہ جارے کسی فعل سے دوسرے کو اذیت نہ ہو بس اس کی تو پرواہ ہی نہیں۔ موٹی موٹی ہاتیں ا

بھی سمجھ میں نہیں اپتیں حضرات صوفیہ کے یہاں تو دوسروں کے جذبات کی بہت ہی رعایت ہے ایسے ایسے و قائق تک نظر پہنچی ہے کہ کیا کسی اور کی پہنچے گ۔ یورپ والے برے ماہر نفسیات سمجھ جاتے ہیں انہوں نے مختف جذبات کی تحقیق اور ان کے متعلق احکام اور رعایتیں لکھی ہیں۔ جنب میں نے سنا تو میں ہنسا کہ صوفیوں کے یہاں جو جذبات کی رعایتیں ہیں ان کی شہیں ہوا بھی شیں لگی۔ ان کے بیال کا طفل زیادہ ماہر ہے تمہارے اس ماہر نفسیات سے غالباً تحشیر میہ میں حکایت لکھی ہے کہ ایک بزرگ سفر میں تھے راستہ میں وم لینے کے لئے تھیرے تو انسوں نے اپنا عصا زمین میں گاڑ دیا تاکہ جب پھر چلتا شروع کریں تو سولیت ہے کھڑے کھڑے اکھاڑ لیں اور چل دیں۔ پیندے میں لوہا لگا ہوا ہو گا تاکہ نماز کے لئے سترہ کھر اکرنے کو کوئی خاص اہتمام نہ کرنا پڑے ای اثنا میں ایک دوسرے بزرگ تشریف لائے اور اسی طرح انہوں نے بھی اپنا عصا گاڑ دیالیکن اتفاق ہے وہ کم گڑا اور گر گیا اور پہلے عصا پر گرا اور اس کے جھوک ہے ان پہلے بزرگ کا عصا بھی گر گیا۔ اس پر بیہ بزرگ جو بعد کو پہنچے تھے ہاتھ جوڑ کر معافی عاہتے گئے کہ آپ کو میں نے بہت تکلیف دی اب اس عصا کو لینے کے لئے آپ کو جھکنا پڑے گا ورنہ کھڑے کھڑے اکھاڑ لیتے۔ (حضرت اقدی اس پر سے اشکال ہو تا ہے کہ اگر عصا کر گیا بھا تو وہ پھر گاڑ دیتے معانی کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ عزیز الحن۔ جواب ظاہر ہے کہ گاڑنے کے تمبل تو ان پہلے بزرگ پر تھوڑا زمانہ تشویش کا گذر تا اس کو بھی گوارانہ کیا) خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے۔ اب اس کی نظیر وہ بورپ کے نفسیات والے لائمیں۔ اتنی رعایت جذبات کی وہ تمہیں اسے بیمان دکھا سکتے ہیں ایک اور بررگ کی حکایت ہے ان کی بدوی بہت بد مزاج تھیں ان کی اکثر شکایت کیا کرتے تھے خدام نے عرض کیا کہ پھر حضرت طلاق کیول نہیں دیدیتے۔ فرمایا جی بیل تو بہت و فعہ آیا کیکن میں نے سوچا کہ جوان ہے اگر اس نے طلاق کے بعد نکاح نہ کیا تو اے تکلیف ہو گی اور جو تکاح کیا تو پھر اسے جس کے ساتھ وہ نکاح کرے گی وہی تکلیف ہوگی جو مجھے اس کی مد مزاجی

ہے ہے اور اس کی اس تکلیف کا میں سبب ہوں گا۔ سو اپنے تھائی مسلمان کی اذيت كا سبب نهيس بنا جابتا بهلا اس كى نظير تو لائيس وه نفسيات والي ايك یزرگ نے کسی عورت سے باس نکاح کا پیغام بھیجا اس نے عذر کر دیا۔ پھر اس کا اور کہیں نکاح ہو گیا تو وہ بزرگ اس شوہر کے پاس گئے اور کما کہ میں آپ کا قصور وار ہوں۔ انہوں نے بوجھا کہ میراآپ نے کیا قصور کیا۔ کما کہ علم المی میں یہ عورت تمہاری ہوی تھی اس کو پیغام دیکر میں نے غیر کے حق پر تعنی جو تمهاری ہوی ہونے والی تھی اس پر نظر کی۔ خدا کے لئے میرا قصور معاف کر دو۔ کیا انتا ہے اُن رعایتوں کی۔ ان حضرات صوفیہ کے بہت واقعات عجیب و غریب لکھے ہیں کیا منہ ہے کسی کا ان حضرات کی رئیں کرنے کا۔ اور ایک عجیب بات سے کہ ان حضرات کی نظر ہر وقت اللہ جل جلالہ پر ہوتی ہے۔ مخلوق پر کچھ زیادہ نظر بھی نہیں ہوتی پھر بھی مخلوق پر آتی نظر اور اس کے ساتھ آتی رعایتیں کہ جس کی رات دن مخلوق ہی پر نظر ہو دہ تو الیی الیی و قیق رعایتیں كرنا بھول بھى جائے ليكن بيہ حضرات باوجود ہر وقت مشغول حق رہنے كے بھى نہیں بھو لتے بات رہے کہ یہ جو مخلوق کے حقوق پرِ اتنی نظر ہے اس کا مشغولی محق ہی سبب ہے کیونکہ بید حضرات جو پھھ کرتے ہیں اللہ کے واسطے کرتے ہیں اور وہاں سے المامات اور القاء ہوتے ہیں وہ خود تھوڑا ہی سوچتے ہیں ال کی طبیعت الیمی پاک صاف اور معتدل ہو جاتی ہے کہ جی کو وہی بات لگتی ہے جو مناسب ہوتی ہے کہ ہر موقع بربلا سوچ ان کے دل میں خور فور بدآتا ہے کہ ابیا ہونا جائے جیے کسی کو خوشبو دار چیز سے خوشبو اور بداد دار چیز سے بداد آوے تو سوچنے ہے تھوڑا ہی آتی ہے بلعہ خود ہی آتی ہے۔ اس طرح ان حضرات کوبر ی چیز سے نفرت اور احیمی چیز سے رغبت طبعًا اور ذوقاً اور وجداناً ہوتی ہے سوچنا نہیں پڑتا اور اس سے مشغولی محق میں بھی کوئی فرق نہیں آتا بائھہ یہ مخلوق کی سب رعایتیں بھی اللہ ہی کے راحنی کرنے کو ہوتی ہیں۔

# (النفط ۲۹) حضرت شیخ الهند اور حضرت رائے پوری کا پندیدگی اصول تھانہ بھون

حضرت مولانا محمو دحن صاحب رحمته الله عليه كى ذبات ظرافت شجاعت اور تواضع كے واقعات بيان فرماكر فرماياكه باوجود عابت صلم و تحل تجريوں كى بناء براخير بين وہ بھى بيه فرمانے گئے تھے كه وبال جاؤ متكبرين كا علاج وبال خوب ہوتا ہے ( بعنی حضرت اقد س مد ظلم العالى كے يسال ١٢ جامع ) اى طرح جب حضرت مولانا شاہ عبدالرحيم صاحب رحمته الله عليه عمار بوئے اور عيادت كرنے والے وقت عوقت ان كو گيرے بيٹھ رہ تو فرماياكه تجرب سے يہ معلوم ہواكه قفانه بھون بين جو قواعد و ضوابط بين انبين كي ضرورت ہے۔ معلوم ہواكه قفانه بھون بين جو قواعد و ضوابط بين انبين كي ضرورت ہے۔ معلوم ہواكه قفانه بھون بين جو قواعد و ضوابط بين انبين كي خارك مزاجي مين اعتدال

بہ سلسلہ کلام فیض التیام فرمایا کہ قاری عبدالر حمٰن صاحب پانی پی بہت نازک مزاج سے لیکن بررگول کی ہر شئے اپنی عدیر ہوتی ہے تزاکت کے وقت زعایت نزاکت کا توبیہ عالم تفاکہ وعظ میں کی مجال نہ تھی کہ بلا ضرورت کہ کارے یا کوئی اور ایس حرکت کرے ورنہ فورا فرانٹ ویج سے اور رعایت کے موقع پر اس قدر رعایت فرماتے سے کہ ایک دفعہ کی دیراتی نے کھیر میں خوشبو کے واسطے جائے کیوڑہ کے کا فور ڈالدیا تفاد فعہ کی دیراتی نے کھیر میں خوشبو کے واسطے جائے کیوڑہ کے کا فور ڈالدیا تفاد میں سے اتنی تعلی بیدا ہو گئی تھی کہ اور لوگوں نے تو صرف ایک ایک چیچہ ہی کھی کہ اور لوگوں نے تو صرف ایک ایک چیچہ ہی میں بیرا ہو گئی تھی کہ اور لوگوں نے تو صرف ایک ایک چیچہ ہی میران کی دل شمنی نہ ہو بر ایر کھاتے رہے۔ اس طرح سے کھیوں وغیرہ کو عموماً میں نہ ہو بر ایر کھاتے رہے۔ اس طرح سے کھیوں وغیرہ کو عموماً میں نہ کہتے ہیں لیکن قاری صاحب کمین کہنے سے روکا کرتے اور فرماتے کہ کمین ہی کہتے ہیں لیکن قاری صاحب کمین کہنے سے روکا کرتے اور فرماتے کہ کمین ہی کہتے ہیں لیکن قاری صاحب کمین کہنے سے روکا کرتے اور فرماتے کہ کمین ہی کہتے ہیں لیکن قاری صاحب کمین کہنے سے روکا کرتے اور فرماتے کہ کمین ہی کہتے ہیں لیکن قاری صاحب کمین کہنے سے روکا کرتے اور فرماتے کہ کمین ہی کہتے ہیں لیکن قاری صاحب کمین کہنے سے روکا کرتے اور فرماتے کہ کمین ہی کہتے ہیں لیکن قاری صاحب کمین کہنے سے روکا کرتے اور فرماتے کہ

کمین کمنا غرباء کی ابانت ہے متعلقین کمنا چاہئے چنانچہ جب مجھی غلبہ وغیرہ ایسے لوگوں کو تقبیم ہوتا تو فرماتے کہ متعلقین کو بھی پہنچ گیایا نہیں اس نزائت پر بھی اتنی دقیق رعایت تہذیب کی فرماتے تھے۔ ایسے شخص کا پہچانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایسا شخص کسی جلسہ میں تو سخت نظر آوے گا اور کسی جلسہ میں نرم نظر آوے گا اور کسی جلسہ میں نرم نظر آوے گا اور کسی جلسہ میں نرم نظر آوے گا تو پہتہ نہیں چانا کہ یہ سخت ہے یا نرم۔ وہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہو جاتا ہے جسے کوئی بچ اجلاس پر کسی خون کے مقدمہ کی چیشی کے وقت سرخ پرئے پہنے ہوئے بیشی اس کو دیکھا ہو اور آخر میں پھالنی کا تھم دیدے تو ایسا شخص جس نے پہلی ہی بار میں کسی اس کو دیکھا ہو اور انقاق سے ایسی حالت میں دیکھا ہو تو وہ اسکے بارے میں کسی رائے قائم کرے گا کہ اف بڑا سخت ہے لیکن اس کی بیہ رائے اس لئے معتبر نہ ہو گی کہ اس کو دیکھنے کے لئے پہنچا ہی ایسے وقت جبکہ اس کے اجلاس پر لیک پھائی کا مقدمہ پیش تھا آگر وہ دوسرے وقت مثلاً گھر پر ملا قات کرتا تب اس کے اخلاق کا مقدمہ پیش تھا آگر وہ دوسرے وقت مثلاً گھر پر ملا قات کرتا تب اس کے اخلاق

# (المنوطا2) وار دات و کیفیات اضیاف غیبی ہیں

بہ سلسلہ کلام کوئی بات فرمانے کو تھے کہ دفعۃ وہ بات ذہن سے نگل اور کچھ دیر سوچنے پر بھی یاد نہ آئی اس پر فرمایا کہ بزرگوں کی وصیت ہے کہ جس مضمون کو بھول جاوے اس کے چھھے نہ پڑے یوں سمجھے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو اس مضمون کو بیان کرانا منظور نہیں ان حضر ات کا مسلک یہ ہوتا ہے۔ چونکہ برمخت بہ بندد بسعہ باش چوں کشاید چا بک و برجت باش چونکہ برمخت بہ بندد بسعہ باش چوں کشاید چا بک و برجت باش کے متعلق بھی یہ تفصیل ہے کہ جو سالک فنائے نئس تک نہ بہنچا ہو اس کو تو اس کو تو اس کو تو اس کو تو اس کو وہی کرنا چاہئے اور جس پر خدا نے فضل کر دیا ہو اس کو وہی کرنا چاہئے جو تقاضا قلب پر ہو۔ مثلاً اگر رونے کا جوش ہو تو اس کو رکو مت خوب روؤ۔ ایسے ہی مقام والوں کے متعلق ایک بزرگ یوں کہتے ہیں روکو مت خوب روؤ۔ ایسے ہی مقام والوں کے متعلق ایک بزرگ یوں کہتے ہیں

کہ داردات اور کیفیات اضیاف غیبی ہیں ان کا اکر ام نہی ہے کہ ان کے مقتلا پر عمل لیا جاوے درند یہ ایسے نازک مزاج مہمان ہیں کہ ادنی ہے النفاق سے خفا ہو کر چلے جاتے ہیں۔ گر مقام مجاہدہ والوں کا تھم اس کا عکس ہے۔

(النوط ۲۷) علماء کے و قار کا قائم رہنا حفاظت دین کے لئے ضروری ہیں

لا ہور کے جلسہ جمیعتہ العلماء کا یہ حال س کر کہ وہاں پھر اور جوتے چھنکے گئے بہت افسوس ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ جاہے میری رائے کو تم ہمتی پر محمول کیا جائے لیکن میری رائے تو رنگ زمانہ دیکھ کر نہی ہے کہ علاء حجرہ میں میٹھ کر بس اپنا یجوز لا یجوز ہی کا کام کریں ورنہ ایسے حال میں عوام کی نظر میں علاء کی کیا و قعت رہ جاوے گی اور علاء کے و قار کا قائم رہنا حفاظت وین کے کئے نمایت ضروری ہے عالمگیریہ وغیرہ میں ہے کہ اگر کسی بلدہ میں صرف ایک بی عالم ہو جو مسئلہ مسائل بتاتا ہو اور اس کے جہاد میں چلے جانے سے بیہ اندیشہ ہو کہ پھر کوئی مسئلے بتانے والانہ رہے گا توانے شخص کو جہاد میں جانا جائز نہیں۔ علاء کو چاہئے کہ وہ اپنا کام کریں کیونکہ اگر سپاہی کا کام ویسرائے کرے تو پھر ويسرائ كاكام كون كرے۔ ايك بارشاہ جمال بادشاہ كے ياس مولانا عبدالحكيم سالکوئی ایک و یوار کے سامیہ میں بیٹھ ہوئے تھے کہ یکایک دیوار کے گرنے کے آثار معلوم ہوئے مولانا میہ ویکھتے ہی فورا ہٹ گئے۔ اور شاہ جمال اینے شاہانہ و قار سے اٹھے اس پر شاہ جمال نے ان سے شکایت کی کہ آپ کو اپنی جان کی میری جان سے زیادہ فکر ہوئی انہوں نے صاف کما کہ واقعی میری جان تمهاری جان سے زیادہ فیمتی ہے کیونکہ اگر میں نہ ہول گا تو میرا کام کون کرے گا اور اگر تم نہ ہو گے تو تمہارے میٹے عالمگیر اور داراشکوہ موجود ہیں وہ سلطنت کا کام سنبھال لیں کے اھ پھر فرمایا کہ اس کا بہت افسوس ہوتا ہے کہ اپنی ہی جماعیت، میں افتراق ہو گیا ہے آگر حضرت مولانا گنگوہی رہتے تو افتراق نہ ہو تا وہ جو فرماتے ای پر سب کا اتفاق ہو جاتا۔ رہی ہے بات کہ وہ کیا فرماتے تو ہم تو میں سمجھتے ہیں کہ وہ ایوں کہتے کہ اپنا کام کرو۔ علماء کے لئے تو اس زمانہ میں بین مناسب معلوم ہو تا ہے کہ بقول حضرت مواانا گنگوہیؓ بس مٹی کا مادہ میا ہیٹھارے بیہ محاورہ میں نے مولانا ہی ہے سنا ہے۔ علماء کی تو عزت جس کی ضرورت ابقاء دین میں ہے گھر بیٹھنے ہی میں ہے اب اس کو اگر کوئی کم ہمتی پر محمول کرے تو اس کو اختیار ہے میں اس میں نزاع نہیں برتا۔ اچھا بھائی بمت کرو۔ جب میں کانپور کے مدرسه جامع العلوم میں تھا تو اس زمانہ میں ایک متبول رئیس کانپور آئے۔ وہاں کے جتنے مدرے تھے ان سب کے متمم اور مدر سین اپنے اپنے طلبہ کو لیکر چندو کی غرض ہے ان رئیس کے استقبال کے لئے اسٹیشن پہنچے۔ مجھ سے بھی کما گیا لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو اپنے مدرسہ سے ایک چڑیا کے جد کو بھی نہ جانے دول گا۔ ممبرے زندیک مال سے زیادہ عزت ہے اور اس صورت میں عزت تو یقینا برباد ہو گی اور مال کا ملنا محض محمل ہے ممکن ہے کہ مل جائے اور ممکن ہے کہ نہ ملے اور دوسری صورت میں عزت تو یقیناً محفوظ ہے جاہے مال کے چاہے نہ ملے۔ غرض میں نے تواہیے مدرسہ میں سے نسی کو نہیں جانے دیا دوسرے مدر سہ والے گئے اور اپنی اپنی ضرور تیں ظاہر کیس نیکن انہوں نے سب کی در خواشیں سن کر کما کہ میں نے سنا ہے کہ یمان ایک مدرسہ جامع العلوم بھی ہے اور اس کا کوئی ذمہ دار نہیں اس کے لئے میں وو سوروپیہ سال مقرر کرتا ہول۔ کیجئے اور سب کو تو جواب ویدیا اور ہمارے مدرسہ کے لئے دو سورویسے سال مقرر کر دیئے کھر دو سوردیبیہ سال برابر آتے رہے جب ان رئیس کا انقال ہو گیا تو میں نے ان کے ورید کو اس چندہ کے قائم رکھنے کے لئے شیں لکھا۔ اہل مدر سہ نے کہا بھی کہ لکھ دینا جاہئے کیکن میں نے کہا کہ بیہ بے عزتی کی ہات ہے چنانچہ نہ سال سے لکھا گیا نہ وہاں سے پھر کچھ آیا۔ میں تو علماء کے لئے ابیلی مروڑ ہی کو اچھا سمجھتا ہوں تواضع تو درویشوں کو کرنی چاہئے کیونکہ اس ہے دین کی ذات نہیں ہوتی وہ تو ان کی خوبی سمجی جاتی ہے لیکن اگر علاء الیم تواضع افتیار کریں تو اس سے دین کی ذات ہوتی ہے لوگ انہیں ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ (الفرظ ۱۳۷۷) و بوان حافظ اور مثنوی سے مسئلہ فن کا استنباط

### جائز نہیں

بسلسلہ کلام فرمایا کہ دیوان حافظ اور مثنوی شریف جیسی کتابول میں اور فن کی ووسری کتابول میں اور فن کی ووسری کتابوں میں میہ فرق ہے کہ ان سے کوئی مسئلہ فن کا استباط کرنا جائز نہیں ہاں پہلے فن کی کتابوں سے مسائل معلوم کر کے ان کی تائیہ ان کتابوں سے کی جائز نہیں ہاں جائز نہیں ہاں جہ۔

(النولام ٧) حضرات صحابةً مين روحاني كيفيات غالب تخفين

فرمایا که حضرات صحابه میں روحانی کیفیات غالب تھیں اور متاخرین صوفیہ میں نفسانی بینی مادی کیکن لطیف۔

# (النظا۵ مے) شیخ کی تعلیم کی اتباع کی ضرورت

بسلسلہ کلام فرمایا کہ طریق کا مسلہ تو سے کہ شخ کی تعلیم کا اجاع کرے چاہے وہ سمجھ میں آوے یا نہ آوے لیکن اس میں میری ایک ترمیم ہے جو اہل طریق ہے منقول تو نہیں ہے لیکن ضروری ہے کیونکہ شریعت الی چیز نہیں کہ بے سمجھے اس کے خلاف کرے۔ اگر شخ کی تعلیم میں کوئی خلیان ہو تو اول تو اس کو بطور خود دور کر دے اگر دور ہو جائے فیما ورنہ شخ ہے ادب کے ساتھ ظاہر کر دے۔ اگر وہ سچا شخ ہو گا تو سمجھائے گا یا بدل بتلائے گا۔ اگر پھر ہمی اطمینان نہ ہو تو اس شخ کو چھوڑ دے لیکن بدول گناخی کے جس کو جیرا جعبلا اطمینان نہ ہو تو اس شخ کو چھوڑ دے لیکن بدول گناخی کے جس کو جیرا جعبلا اطمینان نہ ہو تو اس شخ کو چھوڑ دے لیکن بدول گناخی کے جس کو جیرا جعبلا اطمینان نہ ہو تو اس شخ کو چھوڑ دے لیکن بدول گناخی کے جس کو جیرا جعبلا استخاب کیا جاتا ہے تو شاذ و نادر عی ایسا خلجان واقع ہو تا ہے کیونکہ شخ محقق خود تھمت سے بینے کا خیال رکھتا ہے اور

اس کا خیال رکھنا ضروری بھی ہے کیو تکہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام اور خاس کا اہتمام فرمایا ہے باوجود اس کے حضرات صحابہ بالکل حضور کے غلام اور حضور پر فدا ہو جانے والے تھے چنانچہ ایک مر تبہ آپ محالت اعتکاف معجہ میں حضور پر فدا ہو جانے والے تھے چنانچہ ایک مر تبہ آپ محالت اعتکاف معجہ میں معفرت صفیہ ہے فورا فرمایا علی دسلکما یعنی ذرا طھہو۔ بھر آپ نے حضرت گذرے آپ نے فورا فرمایا علی دسلکما یعنی ذرا طھہو۔ بھر آپ نے حضرت صفیہ کو تو رخصت کیا اور ان دونوں سے فرمایا انھا صفیہ ہیں انہوں نے عرض کیا کہ معنی باتیں کر رہا ہوں کوئی اجنبی عورت نہیں ہیں انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کو اس فرمایا کہ نہیں غیران انسان کے خون کے ساتھ رگ رگ ہو ہو سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں شیطان انسان کے خون کے ساتھ رگ رگ ہو میں دوڑ تا پھر تا ہے مجھے خیال ہوا کہ کہیں تہدارے دل ہیں میرے خلاف کوئی میں دوڑ تا پھر تا ہے جسے خیال ہوا کہ کہیں تہدارے دل ہیں میرے خلاف کوئی میں نے میں دوڑ تا پھر تا ہے جس سے تہدارے ایمان میں خلل پڑ جائے۔ اس لئے میں نے میں است صاف کر دی۔

# (<u>اللَّوظ</u> ٢٦) حضرات اكابر كا تواضع اور خلوص

ارتاد ك نحن امة امية لانكتب ولا نحسب

اپنے حضرات اکابر کے خلوص تواضع اور بے ساختگی کے واقعات بیان کر کے فرمایا کہ ان واقعات کے کوئی نظائر پیش نہیں کر سکتا۔ گو اور حضرات وسعت علم اور مجاہدہ عمل بیں ان سے بوسے ہوئے ہوں چنانچہ خود ان کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے لیکن جو النہیت اور خلوص ان حضرات میں دیکھا کسی اور میں نہ دیکھابس ہے جو مشہور شعر ہے ان پر صادق آتا ہے ۔

اگرچہ شخ نے داڑہی بردھائی من کی می گر وہ بات کہاں مولوی مدن کی می می گر وہ بات کہاں مولوی مدن کی می جو خاص بات ان حضرات میں تھی اس کے سامنے اصطاع می علم کوئی چیز نمیں بلحہ ہمارے حضور تو اس عرفی علم نہ ہونے پر فخر فرماتے ہیں چنانچہ چیز نمیں بلحہ ہمارے حضور تو اس عرفی علم نہ ہونے پر فخر فرماتے ہیں چنانچہ

لعنی ہم ان بڑھ جماعت ہیں نہ ہم حساب جانیں نہ کتاب ای کو مصر مصاب جانیں نہ کتاب ای کو مصر مصاب جانیں نہ کتاب ای

نگار من که مستب نه رفت دورس نه کرد بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد

غرض صحابہ کو تو اس پر فخر تھا کہ ہم لکھے پڑھے منہیں ہیں۔ تو یہ علم کوئی فخر کی چیز نہیں ہے ہاں فخر کی چیز ہے تو وہ ہے کہ بس اللہ کا ہو جائے۔ جو اللہ کا ہو جائے وہ اگر فخر بھی کرے تو وہ کبر نہیں ہے باتحہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف اور بردائی ہے چنانچہ ایک بزرگ کہتے ہیں۔

نازم پچشم خود که جمال تودیده است انتم به پائ خود که بحویت رسیده است بردم بزار اوسه زنم دست خوایش را کو دامنت گرفته سویم کشیده است

لوگ کراموں کو وہونڈ سے ہیں۔ ہیں کہتا ہول کہ ان حضرات کے واقعات کو دیکھیں کہ ان کا ہر ہر واقعہ ایک مستقل کرامت ہے اور پھر ہوا کمال سے تھا کہ اپنے کمالات کو ہمیشہ چھپایا ظاہر نہیں ہونے دیا چنانچہ ایک بار حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ مسجد کے جمرہ میں اپنے ایک شاگرد کے باس خاریائی نہ تھی مولانا ان کے لئے خود بہ نفس نفس گھر سے چاریائی اٹھا کر لائے ابھی لا بی رہے تھے کہ اتفاق سے ان شاگرد نفس نفس گھر سے چاریائی اٹھا کر لائے ابھی لا بی رہے تھے کہ اتفاق سے ان شاگرد نفس نفس گھر سے جاریائی اٹھا کر لائے ابھی لا بی رہے تھے کہ اتفاق ہے ان شاگرد فرمایا کہ میں کوئی رعیت کا جولایا نہیں جو اس کو پہنچاؤں تم خود لے جاؤ۔ دیکھیے فرمایا کہ میں کوئی رعیت کا جولایا نہیں جو اس کو پہنچاؤں تم خود لے جاؤ۔ دیکھیے میاں اپنے کمال تواضع کو کس لطافت کے ساتھ چھپا لیا۔ پھر فرمایا میں طالب علی کے ختم تک اس خیال میں رہا کہ دنیا بھر کے علاء اس شان کے ہوتے ہوں علی کے نتم تک اس خیال میں رہا کہ دنیا بھر کے علاء اس شان کے ہوتے ہوں گئی نہیں۔ اسوقت اپنے علی نہیں بہر نکا تو دیکھا کہ اور کس جگہ یہ رنگ ہی نہیں۔ اسوقت اپنے حضرات اپنا کہیں نظیر شمیں رکھے۔

# (اللفظ کے کہ) گنا ہول سے حفاظت کے اہتمام کی ضرورت

استفسار پر فرمایا کہ صوفیہ نے گناہوں کے وساوس کے متعلق یہ معیار قائم کیا ہے کہ اگر ایک ہی گناہ کا بار بار وسوسہ آئے تو وہ نفس کی جانب ہے ہے ورنہ شیطان کی طرف ہے ہے کیونکہ نفس تو ای گناہ کابار بار تقاضا کرتا ہے جس ہے اس کو لذت ملتی ہے اور شیطان کو لذت ہے کچھ مطلب نہیں اسے تو بھکانا مقصود ہے اس لئے مجھی کسی گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے مجھی کسی گناہ کا کیونکہ جو گناہ بھی کوئی کرے گا اس کا مقصود ہر صورت میں حاصل ہے بھر حضرت اقدیں نے فرمایا کے اس شخفیق سے کوئی فائدہ نہیں۔ بس گناہو ں سے حفاظت کا اہتمام چاہیے۔ جاہے وو گناہ نفس کی طرف ہے ہوں یا شیطان کی طرف ہے۔ اگر اس کی شخقیق مو بھی گئی کہ فلال گناہ نفس کی طرف سے ہے اور فلال شیطان کی طرف سے تو اس تحقیق سے فائدہ کیا ہوا۔ ہمت تو ہر صورت میں گناہ سے پچنے کے لیے ضرور کرنا ہوگی سو ہمت کر کے ہر گناہ سے بچے اور اس تحقیق کے در پے نہ ہو۔ معیار مذکور کو س کر عرض کیا گیا کہ اس کے مطابق تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر گناہ ننس ہی کے نقاضہ سے ہوتے ہیں کیونکہ اکثر کی ہوتا ہے۔ کہ ایک ہی گناہ کابار بار تقاضا ہوتا ہے اور جب تک اس کا ارتکاب نہیں ہو جاتا اس کی طرف برابر میلان ہو تار ہتا ہے۔ اس پر فرمایا کہ جی ہاں اصل منبع ہوّ ننس ہی ہے کیونکہ شیطان کو بھی تو اس کے نفس ہی نے نافرمانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ہر انسان کیساتھ ایک فرشتہ بھی رہتا ہے اور ایک شیطان تھی- فرشتہ تو گناہ سے مجنے کی ترغیب دیتا ہے اور شیطان گناہ کے ار تکاب کی تر غیب دیتا ہے۔ غرض دونوں میں مناظرہ ہوتا ہے بعض کا قول ہے کہ جس طرف میہ خود ہو جاتا ہے اس کو غلبہ ہو جاتا ہے لیکن میں ہر حال میں مہی کہتا ہوں کہ خواہ تحقیق کا پچھ ہی حاصل لکلے مگر حفاظت کا اہتمام ہر صورت میں چاہئے۔ جب ہمارا مال چوری چلا گیا تو پھر اس ہے ہمیں کیا اس گاؤں کا چور لے

گیا یا اس گاؤں کا ہمارا نقصان تو ہو ہی گیا-(الفوظ ۱۸) شکر کی مختلف ہمیئٹیں

ا کے صاحب علم و فضل نے میہ اشکال پیش کیا کہ جب خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ شکر کرنا ثابت ہے تو فقهاء حفیہ نے اس کو سروہ کیوں قرار ویدیا ہے۔ فرمایا کہ لروم مفیدہ کی وجہ سے تاکہ لوگ اس کو سنت مقصورہ نہ سمجھنے لگیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ جو فعل حضور سے ثابت ہے اس کا کرنا تو اتباع سنت ہے۔ فرمایا کد خود اس فعل میں اس شرط کا لحاظ چو تک آپ کے ہی ارشادات سے ثابت سے اس کئے یہ بھی اُتباع ہی ہے ورن مطلق امتاع نواس میں بھی ہے کہ عین دویہر کو اس قصد سے نماز پڑھے کہ حضور نے بھی تمازیر ھی ہے۔ کو عین ووپیر کو نہ سہی تو آخر اس کا کیا جواب ہے سے کہ حضور نے نماز تو پڑھی ہے لیکن حضور کی نماز ایسی نہ تھی اسی طرح حضور کا سجدہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی مخدور ہوا۔ پھر فرمایا کہ ان ہی اصول بر قاعدہ تقہیہ سے کہ جس عبادت کا طریق مخصیل کوئی دوسرانہ ہو وہاں تو اس عبادت کو بڑک نہ کریں گے بلحہ اس میں جو مفسد ہو گا اس کی اصلاح کریں گے اور اگر کئی عبادت کے متعدد طرق مخصیل کے ہوں تو ایسے طریق کو اختیار کیا ۔ جائيگا- جس ميں مفيده نه جو اور جس ميں مفيده جو گا اس کو ترک کر ديا جائيگا-ای طرح شکر کی مختلف میکتیں ہیں۔

شکر منصر فی طریق واحد نہیں اس لئے اگر ایک ہیئت میں مضدہ کا اندیشہ ہوگا تو اس کو ترک کر کے ووسری ہیئت کو اختیار کیا جائیگا۔ ورنہ ویسے تو مثالی اگر کوئی لوٹ مار کر روپیہ حاصل کرے اور پھر اس کو تصد تی کر دے تو کو تصدق کر دے تو کو تصدق مطلقا شکر میں داخل ہے لیکن تصدق کی بیہ بیئت شکر کی فرز ہی نہیں سمجھی جائیگی ہے۔ اس کو احداث فی الدین قرار دیا جائیگا۔ رہا یہ امر کہ کسی ہیئت میں مفسدہ ہے اور کسی ہیئ نہیں اس کا فیصلہ وہی جفرات کر سکتے ہیں جن کو ذوق مفسدہ ہے اور کسی ہیں نہیں اس کا فیصلہ وہی جفرات کر سکتے ہیں جن کو ذوق

اجتمادی حاصل ہے اور ذوق اجتمادی کا اعتبار خود حضرت شارع علیہ السلام نے بھی کیا ہے چنانچہ حضور نے نبی قریطہ میں پہنچ کر نماز عصر پڑھنے کے لئے سحابہ کو ارشاد فرمایا اور راسته میں عصر کا وقت ہو گیا اب اس میں اختلاف ہوا کہ راستہ ا بی میں نماز عصر ادا کریں یا ای محلّہ میں پہنچنے کے بعد پڑھیں خواہ نماز قضا ہو۔ جائے۔ اس پر دو فریق ہو گئے۔ ایک فریق نے تو راستہ ہی میں پڑھ لی اور پیہ سمجھاکہ حضور کا مقصود میہ تھاکہ جلدی پہنچو کہ وقت وہاں آدے۔ دوسرے فریق نے اس محلّم میں پہنچنے کے بعد پڑھی گو وقت نہ رہا۔ جب اس اختلاف کی اطلاع حضور سے کی گئی تو آپ نے وونوں کی تصویب فرمائی اور کسی فریق کو ملامت نہ فرمائی۔ اس واقعہ ہے ذوق اجتمادی کا معتبر عند الشارع ہونا صاف بظاہر ہے۔ پھر انہیں فاضل صاحب نے عرش کیا کہ جب مجدہ شکر حضور سے ثابت ہے تو طبعًا تی جاہتا ہی ہے کہ ہم بھی تجدہ شکر کریں۔اس پر فرمایا کہ التزام میں عوام کے لئے مفیدہ ہے التزام نہ کرے مجھی مجھی کر لے تو ڈر نہیں۔ پھر فرمایا ای واسطے تو عاشق کو مفتی بنتا جائز نہیں کیو تکہ وہ تو محبت سے مغلوب ہو تا ہے اس کا تو حضور کے ہر فعل کا اتباع ہی کرنے کو بی چاہتا ہے خاہے دوسرے لوگ مفسدہ ہی میں مبتلا ہو جائیں اور فقیہ اس کی پرواہ نہیں کر تا بلعہ دلیری کیساتھ یہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ حضور کے جس فعل کے اتباع سے عوام میں کسی مفیدہ کا اندیشہ ہو وہ انتباع ہی شمیں محض دعویٰ ہے انتباع کا اس کئے وہ فعل ممنوع ہے۔ پھر حضرت اقدی نے فرمایا کہ اگر نیت و عقیدہ ٹھیک ہو توجو فعل منہی عنہ نہ ہونہ کلیاً زجزئیا اور جوش محبت میں کیا جائے اور اس کے لئے تو جائز ہی ہے لیکن اگر جاہلوں تک پہنچ جانے کی اور ان میں مفسدہ پیدا ہو جانے کی اس کو اطلاع ہو جادے - تو اس کے لئے بھی ممنوع ہے۔

(المنوط ٩ ٧ ) حضرت ايومجن كي اطاعت وجانثاري

بھن واقعات کے وحشانہ مظالم کے حالات س کر فرمایا کہ یہ حالت تو

تہذیب و تدن کی ہے بھریہ لوگ کیا منہ لیکر اسلامی جماد وغیرہ پر اعتراض كرتے ہيں كه يه بربريت ہے حالاتكه اسلام نے جماد ميں بھی ایسے ایسے قيود و حدود مقرر فرمادے ہیں کہ ونیا کی کسی متدن سے متدن قوم کے یہال بھی نہیں پائے جاتے مثلاً میہ تھم ہے کہ اگر کسی کو بھز ورت شرعی کمل کرو تو اچھے طریق ہے قتل کرو- بری طرح قتل نہ کرو خواہ دشمن نے کسی مسلمان کو بری طرح ہی قتل کیا ہو اور اگر ذخ کرو تو اچھی طرح ذخ کرو- پیجا تکلیف نہ پہنچاؤ بلحہ جهال تک موسکے راحت دو- چھری اگر کند مو تواس کو تیز کر لواور مثلاً میہ علم ہے کہ اگر جماد میں عین قبل کرنے کے وقت بھی کوئی کافر کلمہ پڑھ لے تو فورا ا پنا ہاتھ روک لو مو تمہارے ممان میں اس نے محض اپنی جان بچانے کی غرض ے کلمہ بڑھا ہو کیونکہ ول کا حال تو سی کو معلوم شیں کیا خبر کہ اس نے ول ے کلمہ بڑھا ہو محض جان جانے کے لئے نہ بڑھا ہو چنانچہ ایک سحافی نے ایسے ہی موقع پر باوجود کلمہ بڑھ لینے کے بھی سے سمجھ کر کہ سے محض جان مجان جانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا ہے قتل کر دیا تھا تو حضور کو ان کی بیہ حرکت اس قدر ناگوار ہو کی کہ وہ صحافی اس کو تمنا کرنے گئے کہ کاش میں اس حربت سے قبل مسلمان نہ ہوا ہو تا بعد کو ہوا ہو تا تاکہ میرا میہ جرم بھی اسلام لاکر معاف ہو جاتا- حضور نے ان محالی ہے اس عذر برکہ اس نے دل سے کلمہ تھوڑا ہی بڑھا تھا محض اپنی جان چانے کے لئے پڑھا تھا یہ فرمایا کہ ملا شیققت قلبه کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھے لیا تھا- اب دیکھتے ہر کافر کو اسلام نے محویا اپنے آپ کو پچانے کے لئے ایک سپر دیدی ہے کہ جھوٹ موٹ بھی اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو بہت آسانی ہے ائی جان جا سکتا ہے کیونکہ اس سے بعد اس کو قتل کرنا حرام قرار دیدیا گیا ہے-رما یہ امر کہ پھر اس طرح تو وصوے دے دے کر کفار مسلمانوں کو بہت بچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں سواس سے متعلق الله تعالیٰ نے بالکل مطمئن فرما دیا ہے چنانچه ارشاد ہے

وَإِنْ يُرِيدُ وَا أَنْ يَخُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَبُكَ اللَّهُ

یعنی کفار اگر آپ کو دھوکہ وینے کا قصد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہیں- ای طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما کر حضور کا اطمینان فرماتے ہیں-قوانُ یُریُدُ وُ اخِیَانَدَکَ فَقَدُ کَتَانُوا لِلّٰهُ مِنْ قَبْلُ فَاَعْکَنَ عِنْهُمْ

اور اگر وہ آپ سے دغا کرنیکا ارادہ کریں تو کیا ہے وہ اس سے پہلے اللہ سے وغا کر چکے ہیں جس کی مزا میں اللہ نے ان کو پلاوا دیا تو دیکھے مخالفین کی دھوکہ بازی کی پچھ بروا نہیں کی گئی بلحہ نمایت قوت کیسا تھ مطمئن فرما ویا گیا کہ اگر دھوکہ دیں گے تو اللہ تعالی خود انہیں سمجھ لیس گے آپ بے فکر رہئے۔ اگر دھوکہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ خود انہیں سمجھ لیس گے آپ بے فکر رہئے۔ غرض احکام کی تعمیل بلا بس و پیش اور بلائسی اندیش کے کرنا جا ہے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی غیب سے بہودی کا سامان فرما دیتے ہیں کیونکہ انہیں تو سب بچھ قدرت ہے اصد۔

ای سلسلہ میں ہے بھی فرمایا کہ اس گئی گذری حالت میں بھی مسلمانوں کے اندر اوروں سے زیادہ سلطنت کرنے کی صفات موجود ہیں۔ مثانا عدل و انصاف ترجم وغیرہ گر بس کی ہے ہے کہ ان میں اظلم نہیں اور انظم نہ ہونے کا سبب ہے کہ ان میں انقاق اور انتخاد نہیں اور انتخاد و انقاق کی جڑ حضرت حاجی صاحب نے جمیب فرمائی جس کی تمام عقلاء کو بھی خیر نہیں۔ فرماتی تھے کہ انقاق کی جڑ تواضع ہے۔ اگر ہر شخص دوسرے کو اسپنے سے افضال سمجھنے لگے تو پھر نا انقاق کی بوئر تواضع ہے۔ اگر ہر شخص دوسرے کو اسپنے سے افضال سمجھنے لگے تو شخص اسپنے کو دوسرے سے انفاق ای سے بو پیدا ہوتی ہے کہ ہر انقاق کی نوبت ہی نہ آوے کیونکہ نا انقاقی ای سے بو جان چاہا ہے۔ سمان کیا کہ تواضع شخص اسپنے کو دوسرے سے انفال سمجھتا ہے اور اس سے بوھانا چاہتا ہے۔ سمان اللہ کیا حقیقت ظاہر فرمائی ہے انھاری چیز ہے۔ دوسروں کیساتھ تواضع کا ہر تاؤ کیدا کیونکہ تواضع کی مفت پیدا ہو جائے گی اور کرے خواہ نئس کو ناگوار ہو۔ اس ای سے تواضع کے خلاف نہ ہو تو یہ بھی کائی اگر صفت بھی پیدا نہ ہو صرف عمل ہی تواضع کے خلاف نہ ہو تو یہ بھی کائی اگر صفت بھی پیدا نہ ہو صرف عمل ہی تواضع کے خلاف نہ ہو تو یہ بھی کائی اگر صفت بھی پیدا نہ ہو صرف عمل ہی تواضع کے خلاف نہ ہو تو یہ بھی کائی کو بڑا نشلیم نہ کر لیا جائے مرکزیت جو نظم کے لئے ضروری ہے قائم نہیں ہو کو بڑا نشلیم نہ کر لیا جائے مرکزیت جو نظم کے لئے ضروری ہے قائم نہیں ہو کو بڑا نشلیم نہ کر لیا جائے مرکزیت جو نظم کے لئے ضروری ہے قائم نہیں ہو

سکتی اھ خلاصہ بیا کہ تصوف کے بغیر کام شمیں چل سکتا کیونکہ سب سے اول چیز تصوف میں تواضع ہی کی تعلیم ہے جس کو اصطلاح میں فناء کہتے ہیں عموماً تو تضوف میں فنا سب سے آخر مقام سمجھا جاتا ہے لیکن در حقیقت سب سے اول مقام بھی فناء ہی ہے اور سب سے آخر مقام بھی فناء ہی ہے کیونکہ فناء کے بھی در جات ہوتے ہیں۔ باقی بدوں فناء کے نو اس طریق میں کوئی تفخص ایک قدم بھی نہیں چل سکتا جاہے لاکھ درد وظیفے پڑھے لاکھ تسبیحیں پھیرے لوگ کہتے ہیں کہ حجروں میں بیٹھنے ہے کچھ شیں ہوتا میدان میں آنا جائے۔ میں کتا ہوں ک حجرہ ہی میں بیٹھنے سے میدان کی قابلیت پیدا ہوتی ہے جیسے ریڈیو حجرہ ہی میں ر کھا جاتا ہے اور پھر ای ہے تقریریں نشر کی جاتی ہیں جن ہے تمام عالم میں ہل چل پڑ جاتی ہے۔ وہ حجرہ ہی میں بیٹھا کمان کر رہا ہے اور ای کمان سے جاروں طرف تیرچل رہے ہیں۔ اس پر یاد آیا کہ حضرت سعد بن و قاص ایک معرکہ میں امیر کشکر تھے اور وجہ ایک دنبل نکل آئے کے نقل و حرکت سے معدور تھے پھر بھی اپنے خیمہ میں بیٹھے بیٹھے ہی فوج کی کمان کر رہے تھے اور وہیں سے کشکریوں کو ضروری احکام پہنچارہے تھے۔ غرض حجرہ شینی پر جو آج کل اعتراض کیا جاتا ہے وہ بالکل ہی غلط ہے اور تا حقیقت شنای پر مبنی ہے اھے۔ تواضع کی ضرورت پر بعض مثالیں تھی حضرات صحابہ رسی اللہ عنہم کے تواضع اور ایثار کی حضرت اقدیں مد ظلهم العالی نے بیان فرمائیں پھر یہ بھی فرمایا کہ بدون تواضع کے امیر کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی اور حکومت کے لئے اطاعت امیر لابدی ہے۔ مسلمانوں میں اس وقت ہوی کمی اس اطاعت کی ہے۔ اس پر اطاعت کا میہ واقعہ بھی نقل فرمایا کہ حضرت او مجن ثقفی اس جرم میں کہ انہوں نے شراب کی تعریف میں اشعار ککھے تھے عین کار زار میں زنچیر سے باندھ وے گئے تھے کفار میں ایک محص رستم نامی تھا جس نے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔

حضرت او مجن کو بیہ دیکھ کر جوش اٹھا کہ میں جا کر اس کا مقابلہ کروں مگر مجبور تھے کیونکہ زنجیر ہے جکڑے ہوئے تھے بالآخر ان سے نہ رہا گیا اور امیر

لشکر کی بندی ہے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ مجھ کو اس وقت چھوڑ دیا جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں صحیح سلامت واپس آگیا تو پھر آگر اپے آپ کو ای طرح زنجیر سے بند ھوا دوں گا اور اگر شہید ہو گیا تب بھی امیر تشکر کا کچھ حرج نہ ہو گا کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہیں ہی مجھ سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا جب بہت منت ساجت کی تو وہ اس ہر رامنی ہو گئیں پھر انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ سامان بھی تو لڑنے کا چاہئے۔ اس وقت سوائے امیر اشکر کے گھوڑے اور تکوار کے اور کچھ سامان فارغ نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے انہیں بیوی ہے کہ س کر اجازت لے لی اور وہی گھوڑا اور تکوار لیکر رہتم کے مقابلہ کے لئے جا بہنچے لیکن اس ڈر سے کہ تھیں امیر اشکر کا سامنانہ ہو جائے اپنا منہ چھیا لمیار متم کے پاس جینے بی انہوں نے اس کو قال کر دیا اور فورا واپس آگر حسب وعدہ اپنے آپ کو زنجیرے پھر بدستور سابل بند حوالیا لشکریوں کو جیرت ہو گئی کہ یہ کون و فعنذ نمودار ہوا اور رستم کا کام تمام کر کے غائب ہو گیا وہ سمجھے کہ کوئی غیبی فرشتہ تھا۔ جب معرکہ سر کر کے کشکر واپن آیا تب سب کو بیہ واقعہ معلوم ہوا دیکھیئے اطاعت اور جان نثاری اس کو کہتے ہیں کہ باوجود مقید کر دئے جانے کے برانہ ماتا اور سے کار نمایاں کر آئے اور پھر آگر اینے آپ کو مقید کرا دیا۔ ادھر امیر اشکر نے بھی حکم شریعت کے جاری کرنے میں غین موقع کار زار میں بھی پس و پیش نہ کیا اور چونکہ شرعی تھم تھا اس لئے ایسے کارآمد مخص کو بھی قید کر دیا اور اس کے ساتھ کچھ رعایت نہ کی۔ بات بہ ہے کہ وہاں اصل مقصود اتباع احکام اور سخصیل رضائے الی تھا اس کے مقابلہ میں اور سمی مصلحت کی پرواہ نہ کرتے تھے ان حضرات کا توہس پیہ مسلک تھا۔

مصلحت وید من آنست که یاران جمه کار بخدار ند و خم طره یارے تحیر ند ای سلسله میں بیہ بھی فرمایا کہ شادت کے متعلق عموماً بیہ خیال کیا جاتا ہے کہ جماد میں مقتول ہو کر شہید جو جاتا ہی اصل مقصود ہے حالا نکہ بیہ غلط ہے۔ مقتول ہونا اصل مقصود نہیں بلحہ قاتل ہونا اصل مقصود ہے اور مقتول ہونا قاتل ہونے کی حد ہے بعنی ہیہ تھم ہے کہ مقتول ہونے کی حد تک قاتل سے رہو بعنی اگر قاتل بنے میں مقتول ہو جانے تک کی بھی نوبت آجائے تب بھی کچھ پرواہ نہ کرو۔

#### (النوط • ۸) حوادث الفتاوي

ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ میں نے بیہ جابا تھا کہ جو نئ نئ صور تیں معاملات بیج و شری و و مگر ذرائع معاش کی اس زمانه میں پیدا ہو گئی ہیں ان کے جواز و عدم جواز کے متعلق شرعی احکام مدون کر دیئے جانمیں اور اس مجموعہ کا نام بھی میں نے حوادث الفتاوی شجو پر کر دیا تھا۔ ان قاوی کی تدوین کے لئے میں نے بیہ صورت تجویز کی تھی کہ ہر فقم کے الل معاملہ اینے اینے معاملات کی صور تیں مثلاً تاجر تجارت کی صور تیں۔ ابل زراعت زراعت کی صور تیں ملازم ملازمت کی صور تیں لکھ لکھ کر میرے پاس سیجیل چنانچہ میں نے اپنے عام بیانات میں بھی خاص گفتگو کے موقعوں پر بھی اس کی ضرورت کو ظاہر کیا اور وعدے بھی لے لئے لیکن افسوس کسی نے میری مدو ہی نہ کی۔ پھر بھی بچھ نگی صور تول کے احکام میں نے بطور خود ہی نیز سوالات موضول ہونے پر ایکھے جو حوادث الفتاویٰ کے نام سے شائع بھی ہو تھیے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹا سا مجموعہ ہے جو زیادہ صور توں کو حاوی نہیں اور ضروریات کے لئے کافی نہیں مگر اس کے مطالعہ سے کم از کم بیر تو معلوم ہو جاتا ہے کہ معاملات کی جنتی نی صور تیں ہیں ان سب کے احکام فقهاء کے کلام میں موجود ہیں کیونکہ وہ حضرات کلیات آیسے مقرر قرما گئے ہیں کہ انہیں ہے ساری نئ صور توں کے احکام بسہولت نکل کتے ہیں یہ ان حضرات کی عجیب کرامت ہے اور اس سے ان کے کلام کا جامع ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح متکلمین نے جو علم کلام مدون کیا ہے اس میں بھی سب کھے موجود ہے کیونکہ انہیں کے مقرر کردہ اصولول کر سازے شہات جدیدہ کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ اور ای ذخیرہ سے کلام جدید کی بھی باسانی مدوین ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بیس نے اس کی تدوین کا بھی قصد کیا تھا۔ اور علی گڑھ کا لج بیس جب میر ابیان ہوا تھا تو میں نے وہاں کے طلبہ سے خاص طور پر یہ کما تھا کہ آپ صاحبوں کو جو جو شہات ہوں ان کو لکھ کر میرے پاس بھی دیں اور اس کی سے سمل صورت بھی میں نے تبحیز کر وی تھی کہ مجد میں ایک رجمٹر رکھ لیا جائے اور ہر اتوار کو جمال بہت سے اور کام کرتے ہیں ایک یا دو سوال اس رجمٹر میں بھی لکھ دیا کریں بیس ایک یا دو سوال اس محترب بیس بھی لکھ دیا کریں پھر جب ایک معتدبہ تعداد ہو جایا کرے ان سوالات کا جواب رجمٹر میں بھی لکھ دیا کریں پھر جب ایک معتدبہ تعداد ہو جایا کرے ان سوالات کا جواب کی نقل یا اس رجمٹر بی کو میرے پاس بھی دیا کریں میں ان سوالات کا جواب کی نقل یا اس رجمٹر بی کو میرے پاس بھی دیا کہ ہی تو خط نمیں آیا ہی اہل کی نام صفر ہے کوئی خود کچھ نمیں کرتا اور الدائی با تیں بھی تو بچھ خاب اور عمل کے نام صفر ہے کوئی خود کچھ نمیں کرتا اور عمل کے نام صفر ہے کوئی خود کچھ نمیں کرتا اور عمل کے نام صفر ہے کوئی خود کچھ نمیں کرتا اور عمل کے نام صفر ہے کوئی خود کچھ نمیں کرتا اور عمل کے نام علاء پر الزام کہ میہ بچھ خاب یا سب علاء کو بول چاہئے علا کو یوں چاہئے ارے ممائی تہیں بھی تو بچھ چاہئے یا سب علاء کو جاہے۔

ایک ریاست کے مدار الهام تھے وہ بھی بہت جنٹلمین تھے انہوں نے بھی جہت کہا کہ کلام جدید کے مدون ہونے کی سخت ضرورت ہے ہیں نے اس ضرورت کو تسلیم کر کے اس کی مفصل عملی صورت پیش کی اور جو کام ان کر نے کے تھے مثل علماء کو شخواہیں دے دے کر ان کو اس کام کے لئے ماازم رکھنا اور ضروری کیکوں کا خرید کر فراہم کرنا اور مدون شدہ کا شائع کرنا ان کا ان کا ان کا ان کا سیام ان کے سپرد کیا تو بس پھر سکوت اختیار کیا اور پھر بھی ایسی فرمائش نہیں ان تا ہوں کہ ان کے میں تو ایسے معترضین اور مجوزین کو ای طرح خاموش کرتا ہوں کہ ان کے کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ ان کے سر ڈال دیتا ہوں ہی پھر منہ نہ اعتراضات کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ ان کے سر ڈال دیتا ہوں اس پھر منہ نہ اعتراضات کرنے کا دہو کا مہتر ہیں لیکن میں نے بطور خود ہی ان کے بعض ایسے شہمات کے جن کا کرنے کا دہو لیات لکھ کر الانتہاھات الجدیدہ کو کام تھا جو لیات لکھ کر الانتہاھات الحدیدہ کو علم تھا جو لیات لکھ کر الانتہاھات المفیدہ عن الانشیتباھات الجدیدہ کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اور اس میں میں نے ایسے اصول موضوعہ قائم کر کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اور اس میں میں نے ایسے اصول موضوعہ قائم کر کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اور اس میں میں نے ایسے اصول موضوعہ قائم کر کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اور اس میں میں نے ایسے اصول موضوعہ قائم کر کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اور اس میں میں نے ایسے اصول موضوعہ قائم کر کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اور اس میں میں نے ایسے اصول موضوعہ قائم کر

رئے ہیں جن سے میرے نزدیک اس متم کے جتنے شہمات پیدا ہوں ہسہولت رفع کئے جاسکتے ہیں اھ۔

حوادث الفتاوی اور کلام جدید کی مفصل اور تکمل تدوین کی دوبارہ توجہ کی استدعاء پر فرمایا کہ اب مجھ میں قوت کہاں۔

چوباد صبار گلتان دزد پھیدن درخت جوان راسزد کیر فرمایا کہ کام کے لوگ موجود ہیں گرکام نہ کریں تو اس کا کیا علاج۔آرام طلبی ہے تو کام ہوتا نہیں کام تو کام کرنے ہی ہے ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کو میرا دماغ ہے کار تھالیکن چو تکہ کام کرنے کا تقاضا میرے قلب میں تھا اس لئے کچھ نہ کچھ کر ہی ایا اور میں نے آرام بھی اوروں سے زیادہ کیا ہے اور مشقت بھی اوروں سے زیادہ اٹھائی ہے لیکن آرام کا استحال تو بیشک میں نے کیا ہے لیکن آرام کا استحال تو بیشک میں اوروں سے زیادہ کیا ہے لیکن آرام کا استحال تو بیشک میں الے کیا ہے لیکن ایرام کا استحال تو بیشک میں الے کیا ہے لیکن ایرام کا استحال تو بیشک میں الے کیا ہے لیکن ایرام کا دیادہ ہی میں رہی لیکن الحد بنڈ امنگ اور نقاضا قلب میں اب بھی ویبا ہی ہے باعد زیادہ ہی ہے۔

خود قوی، تری شود خمر کمن خاصہ آن خمرے کہ باشد من لدن اگر کوئی کام اب بھی اسا آجاتا ہے جس کا کرنا میرے نزدیک ضروری ہوتا ہے تواس کو ای طرح لگ لیٹ کر بہت جلد پورا کر لیتا ہوں اور جب تک پورا نہیں کر لیتا ہوں اور جب تک پورا نہیں کر لیتا ہوں اور جب تک پورا نہیں کر لیتا ہیں نہیں آتا۔ برابر اس کا خیال لگار بتا ہے گو بعد کو بہت تکان محسوس ہوتا ہے۔ غرض میں تو جیسا مجھ سے بھلا برا ہو سکا دین کی ضروری۔ خدمت کر چکا جو جی میں آیا اللہ نے پورا کر دیا لیکن اب جو اور کام باتی ہے اس کو اور لوگ کریں کیا وہ کر نہیں سکتے ضرور کر سکتے میں اور مجھ سے اچھا کر سکتے ہیں لیکن آگر خواہ مخواہ واجد علی شاہ کے احدی ہی بن جائیں تو اس کا تو کوئی علاج ہی

مراد مانفیحت بود و گلتیم حوالت با خدا کردیم و رقتیم اب تو آگر کسی کام میں ذرا کچھ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے بھی تکان ہو جاتا ہے اھے۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ سچ جانے اس کا تو مجھے وسوسہ کھی نہیں کہ بیہ جو پچھ میں نے کام کے بیں وہ اعمال صالحہ بیں بلحہ بیہ ور ہے کہ کہیں ان پر مواخذہ نہ ہو اھ اس پر عرض کیا گیا کہ حضرت کی تصانیف سے تو بہت ہی نفع پہنچا ہے۔ فرمایا کہ اندھا مشعلی بھی تو نفع پہنچا ہے۔ فرمایا کہ اندھا مشعلی بھی تو نفع پہنچا ہے ای واسطے الحمد لللہ مجھے بھی ناز نہیں ہواہس بیا شعر پیش نظر رہا۔

ندبه نقش بسته مشوهم ندبه حرف ساخته سرخوشم شخص به یاد توی زنم چه عبارت وچه معانیم

بلحہ ہمیشہ مین قکر رہی کہ کمیں مجھ سے کوئی علطی تو سیں ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اپنے اہل علم احباب کی ایک سمیٹی منائی تھی اور ان کے سپر دید کام کیا تھا کہ میری ساری نصانیف کو دیکھ کر جو ان میں غلطیاں ہوں ان کو جع کر ایا جائے اور بعد مشورہ ان کی تقییج شائع کر دی جائے اور جو میں فنوی لکھوں اس کو بھی دکھے لیا جائے اس تمیٹی کے لئے میں نے ایک مہر بھی ہوائی تھی جو اب تک موجود ہے۔ یہ انتظام میں نے اپنے اطمینان کے لئے کیا تھا کیونکہ این لیافت تو مجھے معلوم سے جیسی ہے جب مولانا خلیل احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ساتو میرے سامنے فرمایا کہ خیر کتابوں ہر تو میری نظر نہیں کیکن وعظ تو میں نے بہت سنے ہیں وعظ میں تو کہیں کسی کو انگلی رکھنے تک کی بھی گنجائش نہیں ہوتی حالاتکه وعظ میں تو جو کچھ کہا جاتا تھا ہے سویے کہا جاتا تھا اور کتابول میں تو جو کچھ لکھا ہے سوچ سمجھ کے لکھا ہے۔ جب وعظول میں مولانا نے کوئی علطی نہیں یائی تو غالب تو یہ ہے کہ کتابول میں بھی غلطیال ان شاء اللہ شاذو نادر ہی ہوں گی اور میں نے تو ترجیج الراجح کا سلسلہ اس لئے جاری کر رکھا ہے کہ جس کو جو غلطی میری تصانیف میں ملے اس سے مجھے مطلع کرے تاکہ اگر مجھے اپنی تلطی کا ا طمینان ہو جائے تو اس ہے بالاعلان رجوع کر لوں۔ چنانچہ مجھ ہے جہاں کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے اس کا دل کھول کر بہت فراخ دلی سے اقرار کیا ہے اور جمال مجھے شرح صدر اپنی علطی کا نہیں ہوا وہاں دوسر ہے کا قول بھی نقل تر دیا ے تاکہ جو قول جس کے بی کو لگے وہ ای کو اختیار کرے میں نے ہمیشہ کی کیا

که خواه مخواه این بات کو نبایا نهیں۔ به برکت حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ہے ویسے تو یہ خصلت اینے سب ہی اکار میں تھی کیکن جیسا رنگ مولانا میں اس صفت کا نمایال تھا اور حضرات میں وبیانہ تھا۔ دوران درس میں جہال کسی مقام پر شرح صدر نہ ہوا جھٹ اپنے کسی ماتحت مدرس کے پاس كتاب لئے ہوئے جا بہنچے اور بے تكلف كها كه مولانا بيد مقام ميرى سمجھ ميں سي آیا ذرا اس کی تقریر تو کر و بیجئے چنانچہ بعد تقریر کے واپس آگر طلبہ کے سامنے اس کو دھرا دیے اور فرماتے کہ مولانا نے اس مقام کی بیہ تقریر کی ہے اس طرح اگر کوئی طالب علم کسی مقام کی مولانا کی تقریر کے معارض تقریر کرتا اور وہ صحیح ہوتی تو اپنی تقریر سے فورا درس ہی میں رجوع فرما لیتے اور صاف الفظول میں فرماتے کہ مجھ سے ملطی ہوئی اور صرف آیک بار ہی نہیں بلحہ تھوڑی تھوڑی د ہر بعد رہ رہ کر جوش اٹھتا اور بار بار فرماتے ہال واقعی مجھ ہے غلطی ہوئی مولانا کو الیم باتوں سے ذرا عار نہ آتی مھی۔ بات میہ ہے کہ جن کی بردی شان ہوتی ہے وہ كہيں اليى باتوں سے تھٹتی ہے آگر كسى كى أيك من شان ہو اور اس ميں سے أيك تولہ گھٹ جائے تو اس کو اس کی ای کیا بروا ہو گی ہاں جن کی ایک چھٹانک ہی شان ہے اس میں سے اگر آدھی چھٹانک جاتی رہی تو اس کے یاب پھر آدھی چھٹانک ہی رہ جاوے گی۔ اس طبعی تفاوت کے سبب اکار اپنی غلطیوں کے افرار ت مجھی نمیں شرمائے۔ چھٹ بھیے ہی شرمائے ہیں بلحہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ تو اقرار کر رہے ہیں غلطی کا اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیہ تواضع ہے . بلحد وہ حمایت کے لئے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسیں روکنا پڑتا ہے حمایت سے اتنا اللہ تعالی نے اثر دیا ہے حق میں حق کا اقرار کرنا الی ہی موثر چیز

(النفظا ۸) سب مسلمانوں کے لئے ایک جامع وعائے خیر ایک صاحب نے رخصت کے وقت عرض کیا کہ حضرت دعا میں یاد ر کھنے گا۔ فرمایا کہ بین یاد رکھنے کا وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ دیا کرنا یاد کیسے رہے گا۔ پھر فرمایا کہ رسموں کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے کہ حقائق بالکل نظر سے غائب ہو گئے ہیں۔ اب اس کو دکھے لیجئے کہ چلتے وقت میں کہنے کی رسم پڑ گئی ہے کہ دعا میں یاد رکھئے گا اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کر تا۔

میں یو چھتا ہوں کہ دعا کرنا بھلا یاد کیسے رہے گا میں تو جھوٹا وعدہ محض رسما مجھی نہیں کرتا صاف کمہ دیتا ہوں کہ اس وقت تو دعا کئے دیتا ہوں کہ اللہ ہر طرح کا قضل کرے باقی آئندہ کے لئے عام دعا تو ہر بھلائی کی سب مسلمانوں کے لئے یانچوں وفت بدون کیے ہی کر تار ہتا ہوں چنانچہ اس کے لئے ایک خاص وعا بھی تجویز کر رکھی ہے اللهم کل خیر لکل مسلم و مسلمة مجانے اس کے کہ دوسرے کے اوپر باد رکھنے کا ہوجھ رکھا جائے جب جی جاہا کرے خود ہی وعائے لئے کیوں نہ خط لکھ دیا کریں۔ اب ان کے نفس کو تعجب ہو گا کہ مھلا ہے نیا شخص نکلا اور کسی نے تو مجھی انگار کیا ہی شمیں لیکن میں تو اپنے انکار کا ایک معقول سبب بیان کر رہا ہوں جنہوں نے انکار جنیں کیا ان کے قعل کا سبب ان سے دریافت کیا جائے۔ اور مجھ نہیں جب رسموں کا غلبہ ہو جاتا ہے تو ہم وہیش سب ہی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم تو بہت، بزرگوں کی مجلس میں گئے لیکن کہیں ایس باتوں پر روک ٹوک نہیں ہوئی میں کہتا ہوں کہ کھائی میں تو اپنی مجلس کو ہزر گول کی مجلس نہیں سانا چاہتا۔ آدمیوں کی مجلس سانا چاہتا ہوں پھر فرمایا کہ بیہ تو ان کا حال ہے جو مدت سے یہاں آتے جاتے ہیں حالا تک یبال رات ون الیی ہی چیزوں کی تعلیم ہے اس لئے میں مکرر وہی کموں گا جیسا میں بارہا اپنا خیال ظاہر کر چکا ہوں کہ اکثر لوگ تو یہاں ای طرح آتے ہیں جیسے کوئی تھیٹر میں جاوے بس تماشہ کے طور پر آتے ہیں کہ مشہور آدمی ہے لاؤ اے بھی و کیے لو۔ اصلاح تو جب ہو جب سال بیٹھ کر اس پر توجہ ہو کہ کیا جارا مرض بیان ہوا ہے اور کیا اس کا علاج بیان ہوا ہے اھ بھر فرمایا کہ سب ہے اول تو رسموں کے مٹانے کی میں اپنے ہی اوپرِ مشق کر تا ہوں چنانچہ آج ہی گئی منی

آرڈر خلاف اصول ہونے کی ساء پر واپس کر دیے ہیں اور اپنا ہی تنیس روپہ کا نقصان کیا ہے گر الحمد لللہ میرا قلب مطمئن ہے کہ میں نے خود بھی اصول صححہ کی بایدی کی اور دوسروں کو بھی ان کا بابند سانا چاہا۔ بلا سے روپوں کا نقصان ہوا۔ لیکن یہ کتنی ہوی مسرت حاصل ہوئی کہ میں نے اصول صححہ کے مطابق عمل کیا اس کے مقابلہ میں روپوں کی کیا حقیقت ہے خصوص جب اللہ تعالی اس کا نعم البدل بھی ساتھ ساتھ عطا فرمادے۔

(ﷺ ۸۲) آداب معاشرت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی تضویر

ایک نو وارد اینا تعلدف کراتے وقت آگے کو بھے۔ اس پر حضرت اقدس نے سیبہ فرمائی اور فرمایا کہ بس ایسے ہی اوب و تعظیم سے تو شدہ شدہ شرک و بدعت تک نوب پہنچ گئی ہے کہ پہلے بھے پھر رکوع کیا پھر سجدہ کیا پھر مجدہ کیا پھر کراؤ اور آومیوں کی طرح بیٹھ کر اپنا تعادف کراؤ۔ ان کے بعد یعض اور تیز واردوں نے بھی ای فتم کی موذی حرکتیں کیں۔ مثانا کی نے بہت آہتہ سے کنتگو شروع کی کہ ایک حرف سمجھ میں نہ آیا کی نے برچہ کھڑے کھڑے پیش کیا جس سے دوسر سے پربار پڑے اور تقاضا ہو کہ سب کام چھوڑ کر اس کے برچہ کو جس سے دوسر سے پربار پڑے اور تقاضا ہو کہ سب کام چھوڑ کر اس کے برچہ کو جس آگر کہو گئے۔ ان سب کو حضرت اقد س نے سیم مرمائی کہ وفیارہ ٹھیک طریقہ سے مباکر کہو گئے تو سیس گے۔ پھر حاضرین مجلس سے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عملی تعلیم فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک بار حضور سفر ہیں سے کہ ایک ناواقف مسلمان بلا اطلاع سے اور بلا اجازت لئے حضور کی قیام گاہ استیدان کا طریقہ بتا اگر کہو کہ اس طریقہ سے اندر آئے نیہ سب موئی موئی اور بین استیدان کا طریقہ بتا اگر کہو کہ اس طریقہ سے اندر آئے نیہ سب موئی موئی اور اس میں گئی اور بین کا طریقہ بتا اگر کہو کہ اس طریقہ سے اندر آئے نیہ سب موئی موئی اور اس طریقہ سے اندر آئے نیہ سب موئی موئی اور اس طریقہ سے اندر آئے نیہ سب موئی موئی اور اس طریقہ سے اندر آئے نیہ سب موئی موئی اور اس طریقہ سے اندر آئے نیہ سب موئی موئی اور اس طریقہ سے اندر آئے نیہ سب موئی موئی اور اس طریقہ سے اندر آئے نیہ سب موئی موئی اور

فطری باتیں ہیں لیکن جمالتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ خود عمل کرنا تو در کنار اگر کوئی دوسرا عمل کرے تو اس پر تشدو کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اس سلسلہ ہیں فرمایا کہ حس ہی نہیں کہ ہمارے اس قول کا کیا اثر ہو گا اور اس فعل کا کیا اثر ہو گا اور اس منطل کا کیا اثر ہو گا اور اس منطل نہیں کیو نکمہ سے سب باتیں بینت کا کیا اثر ہو گا حالانکہ اس کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کیو نکمہ سے سب باتیں فطری ہیں اگر ذرا غور کیا جائے تو بلا بتلائے ہوئے ذائن میں اسکتی ہیں اور آنا جائے۔

### (المنقط ۸۳) اصل مدار فضیلت کا قبولیت عندالله ہے

ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لا مفاصلوا بین انبیاء الله

آپ نے انبیاء میں ایک دوسرے پر فضیلت دیے سے منع فرمایا ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلق فضیلت کا بھی اعتقاد رکھنا ممنوع ہے کیونکہ حضور
کا تو افضل الا نبیاء ہونا نصوص قطعیہ سے مسلم ہے لیکن کسی خاص جزئی پر اس
فضیلت کا بدار رکھنا ممنوع ہے کیونکہ اصل بدار فضیلت کا تو قبول عنداللہ ہے جو
کسی خاص جزئی پر مخصر نہیں۔ شعراء نے اس میں بہت زیادہ ہے احتیاطی کی ہے
اور ان سے اتنا بعید بھی نہیں کیونکہ آزاد فرقہ ہے لیکن تجب ہے کہ بعض مصفین
کتب نے بھی اپنی تصانیف میں جو کہ درس میں داخل ہیں بعض مقام پر ای قشم
کتب نے بھی اپنی تصانیف میں جو کہ درس میں داخل ہیں بعض مقام پر ای قشم

#### (المنوط ١٨٠) مشاكح ميں شار ہونے سے زيادہ ملا ہونا بيند ہے

ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ مجھے مشائخ میں شار ہونے سے زیادہ کورا ملانا ہونا بہند ہے عرض کیا گیا کہ مشائخ تو ہوے عارف اور محقق ہوتے ہیں فرمایا کہ محقق ہونے پر قرب تھوڑا ہی ہے چنانچہ حضر ت جسید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کتنے ہوے محقق تھے ان کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھا تو سوال کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کیساتھ کیا معاملہ فرمایا آپ نے کہا۔

فنيت الحقائق والاشارات و نفدت الرموز والعبارات ومانفعنا الاركيعات في جوف الليل

ایمی سارے علوم و حقائق وغیرہ فنا ہو گئے یہاں کچھ کام نہ آئے آگر کام آئیں تو صرف وہ چھوٹی چھوٹی رکھتیں کام آئیں جو میں آدھی رات کو پڑھا کر تا تھا بعنی تہجد تو محقق ہونے پر قرب نہیں بلحہ خلوص پر ہے اھ عرض کیا گیا کہ خلوص تو بہت مشکل ہے خلوص تو بہت مشکل ہے کیو نکر حاصل ہو۔ فرمایا کہ نہیں خلوص کیا مشکل ہے کیو نکہ وہ تو اختیاری ہے۔ خلوص میں تو ہے کہ جو کام ہو بس محض اللہ کے لئے ہو۔ سوایی نیت کو درست کر لے پس خلوص حاصل ہو گیا۔

## (النظ۵۸) این چیز کو تبر کا دینا حرام ہے

ایک رئیس زادہ کا ایک اوئی کرتہ دیا ہوا ان کی رضا مندی سے بعد
استعال واپس فرمایا تو اس خیال ہے کہ ان صاحب کی دل شکی نہ ہویہ تحریز فرمایا
کہ اس کو بطور یادگار محبت کے اپنے پاس رکھنے پھر فرمایا کہ بیس نے یہ الفاظ ان
کی خاطر ہے لکھ دیے تاکہ ان کو واپس لینے بیس عار نہ ہو۔ اس پر عرض کیا گیا
کہ وہ تو اس کو تعرک سمجھیں گے۔ فرمایا کہ وہ جو پچھ چاہیں سمجھیں باقی بیس نے
اس لئے یادگار محبت کا لفظ لکھا ہے کہ اپنی چیز کو تمرکا دینا حرام ہے یہ بیس نے
فوے کی شکل میں حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہی سے سا
نوے کی شکل میں حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہی سے سا
بہ جس کی وجہ یہ فرماتے تھے کہ اس کے معن تو یہ ہوئے کہ اس نے اپنی کورگ مولانا
بررگ سمجھا طالا تکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تزکوا انفسیکم اپنی چیز کو تمرکا
دینا کمر ہے اور دعوئی ہے بررگ کا جو حرام ہے تمرک کے متعلق تو یہ فتوئی مولانا
دینا کمر ہے اور دعوئی ہے بررگ کا جو حرام ہے تمرک کے متعلق تو یہ فتوئی مولانا
کو دوسرے کے معائب کا کشف ہونے گئے تو اس کو چاہئے کہ فورا اپنی توجہ
کو دوسرے کے معائب کا کشف ہونے گئے تو اس کو چاہئے کہ فورا اپنی توجہ

لاتجسسوا حرام ہے۔ اُھ (الفوظ ۸) شخفیق کا خاصہ

محققین کے سلسلہ ذکر میں فرمایا کہ شخقیق کا خاصہ یہ ہے کہ محقق سے
یا تو دونوں فریق راضی ہوں گے یا دونوں ناراض ہوں گے کیونکہ اہل شخقیق میں
غلو تو ہوتا نہیں اس لئے دہ ہر شے کو اس کے درجہ پر رکھتے ہیں جس کا لازمی
متجہ یہ ہوتا ہے کہ دہ مختلف فیہ مسائل میں نہ موافقت میں ضرورت سے زائد
شدید ہوتے ہیں نہ مخالفت میں محض کس کے راضی کرنے کے لئے حدود کو بھلا
کیسے چھوڑا جاسکتا ہے۔

(الفوظ ۸۷) اہل لطائف کے نزدیک متحابین سے مراد صوفیاء

بي

ایک سلسلہ کلام ہیں فرمایا کہ مولوی محمد اسحاق صاحب ہردوانی جنہوں نے مجھ سے پڑھا تھا اور بعد کو مجھ سے بیعت بھی ہو گئے تھے پہلے بہت خشک تھے بعد کو بھی غالب رنگ علم ہی کا رہا چنانچہ انسول نے لکھا تھا کہ مجھے اول درجہ کی محبت محمد ثبین سے ہے پھر فقہاء سے پھر صوفیہ سے میں نے لکھا کہ میرا حال اس کے بالکل عکس ہے۔ مجھے سب سے زیادہ محبت صوفیہ سے ہیر فقہا سے پھر محد ثبین سے۔ نیم تر تیب تو محبت میں ہے باتی عظمت مو میرے قلب میں سب سے زیادہ علم کی اور محبت بھی صوفیہ سے زیادہ ہے ان کی طرف دل کو کشش علماء سے زیادہ ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ علماء اور ان کی طرف دل کو کشش علماء سے زیادہ ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ علماء اور فقہاء سے تو مجھے ایسی محبت ہے جیسی باپ سے کہ وہاں محبت تو ہے لیکن اس پر فقہاء سے اور صوفیہ سے ایسی محبت ہے جیسے بڑے بھائی سے ادھ پھر فرمایا معظمت غالب ہے اور صوفیہ سے ایسی محبت ہے جیسے بڑے بھائی سے ادھ پھر فرمایا کہ دین جو زندہ ہے تو علماء ہی کی وجہ سے صوفیہ سے انتا بڑاکام ہو نہیں سکتا تھا۔ ایک تو ان میں حق تعالی کی محبت اتنی غالب ہوتی ہے کہ دوسروں کی طرف

توجہ کی انہیں فرصت ہی کمال۔ دوسرے ان میں حسن نظن اتنا بڑھا ہوا ہو تا ہے کہ وہ روک ٹوک نہیں کر سکتے اور علماء کا بیہ حال ہے کہ ﷺ

تگهیدار د آن شوخ در کیسه در که داند جمه خلق راکیه بر

اور ان کا اس پر عمل ہے کہ الحزم سدی الطن جمال ضرورت ہوتی ہے ہے وطرک سب پر جرح قدح کرتے ہیں شاید ہی کوئی بچا ہوگا جس پر ول کھول کر جرح قدح نہ کی ہو گر وہی دین کے لئے کیونکہ انہیں کی سے کوئی دشمنی تھورا ہی ہے علاء کا بوا ورجہ ہے حضرت شخ اکبر نے تو لکھا ہے کہ مجمقدین کا حشر انہیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کی وہ یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ انہیاء کی طرح فقہاء کی شان بھی ایک گونہ تشریع کی ہے اگرچہ دونوں تشریع میں اثبات و اظہار کا فرق ہے گر ایک قتم کی مشارکت تو ہے۔ اس مشارکت کی وجہ سے ان کا حشر انہیاء کے ساتھ ہوگا گو باوجود جلالت شان کے ایک حدیث کی بناء پر یہ کا حشر انہیاء کہ ان کو صوفے پر جو ان سے بدر جمال مقرل ہوں گے رشک بھی ہوگا وہ وہ یہ الله علی منابر میں مسلک اونو ذی بغیطھ می الانہیاء النہ

جس کی وجہ شراح نے یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن ان سے زیادہ باز پرس نہ ہوگ طلاف انبیاء کے کہ ان سے ان کے اتباع کے متعلق بھی باز پرس ہوگی۔ لیکن یہ باز پرس بھی تو ان کی جلالت شان ہی کی وجہ سے ہوگی۔ تو دیکھتے ہی بھی حب فی اللہ رکھنے والوں پر بشک کریں گے اس متحابیٰن کی تفییر بھن اہل لطائف نے صوفیہ سے کی ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ صوفیہ محض اہل محانف نے صوفیہ ان کے بائل محبت ہیں اور فقہاء اور انبیاء کی جماعت انظامی جماعت ہے گو صوفیہ ان کے ماتحت ہیں لیکن وہ ذمہ وار نہیں ہول گے اور یہ حضرات ذمہ دار ہونگے اور جیسے گورز کسی مخصیل کے معائنہ کے لئے آئے تو اس وقت تحصیلدار تو بے حد فکر مند ہوگا جہ کو کر کھی کر عجب نہیں مخصیلدار تو بے حد فکر مند ہوگا جہ کہ کاش میں بھی اس وقت بیے مند ہوگا جہ کہ کاش میں بھی اس وقت بیے مند ہوگا جہ کہ کاش میں بھی اس وقت بیے دیڑای ہوتا اس پر احمد جام کتے کہ کاش میں بھی اس وقت بیڑای ہوتا اس پر احمد جام کتے

#### احمد توعاشق به مشخت تراچه کار دیوانه باش سلسله شد شد نه شد نه شد

مگر اس رشک ہے ان کی جلالت شان تھوڑا ہی کم ہوگی بلحہ جلالت شان تھوڑا ہی کم ہوگی بلحہ جلالت شان ہی اس رشک کا موجب ہوگی کیونکہ وہ حضرات تو اپنے منصب نبوت کی باز پرس میں ہول کے چنانچہ قرآن مجید میں ہے آپُوکم ینجھنے اللّٰہ الدَّسْلَ فَیَقُولُ مَا اَلَٰہُ الدَّسْلَ فَیَقُولُ مَا اَلَٰہُ اللّٰہِ الدَّسْلَ فَیَقُولُ مَا اَلَٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الدَّسْلَ فَیَقُولُ مَا اَلْہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

اسي طرح حقیقی ورشته الانبیاء چنانجه حضرت عمر رضی الله عنه کو انن عباس کے وفات کے بندرہ برس کے بعد خواب میں دیکھا کہ بسینہ یو نچھتے ہوئے آرہے ہیں اور فرمارہے ہیں کہ اب جا کر حساب سے نجات ہوئی ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ کی عنایت نہ ہوتی تو بس میرے لئے ہلا گت تھی۔ دیکھئے باوجود انتناء درجہ کے عدل و انصاف کے کتنی باز پرس ہوئی اور کتنی ذمہ داری تھی حالا نکمہ آپ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آخر زمانہ خلافت میں چونکہ کام بہت بڑھ گیا تھا۔۔۔ آپ نے خاص خاص حضرات صحابہؓ کو جمع کر کے مشورہ لیا کہ کام بہت بڑھ گیا ہے مجھے ووسر وں سے مدد لینا پڑتی ہے اور اپنے نزدیک میں کام انہیں کے سپر د کرتا ہوں جن کو میں اہل سمجھتا ہوں تو کیا ایسوں کے کام سپر د کر دینے کے بعد میں بری الذمہ ہو جاوں گا یا اس کی بھی ضرورت ہے کہ میں بعد کو بیہ بھی دیکھول ک ان لوگوں نے کام کیا بھی یا نہیں۔ سب نے جواب کے لئے مہلت مانگی اور اس مہلت میں جمع ہو کر مشورہ کیا اور بانفاق رائے کہا کہ کام کا دوسرول کے محض سپر د کر دینا کافی نهیں بلحہ خود دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آیا وہ کام کیا گیا یا نمیں بخاری میں ہے کہ ک*ھر آپ نے حق تعالی سے دعا کی۔* کبرسنی انتشیرت رعيتي فاقبضني اليك

لیعنی اے اللہ مبری عمر زیادہ ہو گئی میری رعایا بہت سیمیل گئی مجھ سے پوری گگرانی اب نہیں ہو سکتی مجھے آپ و نیا سے اٹھا کیجئے۔ مور ضین نے سکھا ہے کہ گوآپ گورے بیٹے تھے لیکن آپ کا رنگ فکروں کیو جہ سے صاف نہ رہا تھا حالانکہ عمر بھی آپھے زیادہ نہ تھی صرف ۲۳ سال ہی کی تھی۔ میں تو شیعوں ہے کہا کرتا ہوں کہ تم نتیوں خلقاء راشدین کا احسان مانو کہ انہوں نے خلافت کے یو جھ کو مٹا لیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چوہیس پر س تک ہے فکر رکھا اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بلا فصل خلیفہ ہوتے تو چونکہ ان کی عمر سب ہے زیادہ ہوئی تنمیں برس تک خلافت کی مشکلات میں مبتلا رہتے اب تو ضرف چھ بری خلافت کی اور وہاں سلطنت اودھ کی سی تھوڑا ہی تھی کیہ رات دن بس عیش و آرام اور ناج رنگ تھا وہاں تو لوہے کے چنے تھے چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس چھ برس ہی کے زمانہ خلافت میں کیسی کیسی مشکلیں پڑیں یہاں تک کہ شہید کئے گئے تمیں ہری تک اگر خلافت کا زمانہ ممتد ہو جاتا تو گنٹی مشکل ہے گذر تا اب چوہیں برس تو آرام ہے گذار لئے خارجیوں نے بیہ سازش کی تھی کہ تین آدی جائمی اور تین مخصول کو به یک وفت شهید کر آئیں۔ ایک حضرت معاولیا کو دوسرے حضرت عمرو بن عاص گو۔ تیسرے حضرت علی کو۔ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص تو موقع سے نہ مل سکے نیکن ابن ملجم کمنے کامیاب ہو گیا۔ میہ سب آخر حکومت ہی کی توبدولت ہوا اھے۔ اس پر عرض کیا گیا کہ سوائے حضرت صدیق رمنی اللہ عنہ کے اور تینوں خلفائے راشدین شہید ہی ہوئے۔ اس پر فرمایا کہ حضرت صدیق کی شمادت کا تو اتنا او نیجا درجہ ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا۔ آپ تو صدیق سے اور صدیق کا درجہ شہید ہے بھی بوا ہے۔ اول درجہ نبی کا ہے پھر صدیق کا پھر شداء کا پھر صالحین کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اى رَ تيب سے اس آيت ميں ان كاذكر فرمايا ہے۔ أولينك مَعَ الَّذَيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينُ وَالصِّدِّيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ اور تفصیل اس کی کتب تفسیر میں ہے۔

#### (المنطّ ۸ ۸) دو احادیث میں لطیف تطبیق

عرض کیا گیا کہ حضور برور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی جماعت کے امی ہونے پر نخر فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ نحن امة امیة لا نكتب ولانحسب.

پھر جا بجا تخصیل علم کی بھی ترغیب فرمائی ہے اور علم کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں اس میں بظاہر تعارض سا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ای اور ان پڑھ اس کو کہتے ہیں جو کتاب نہ پڑھ سکے جائل کو تھوڑا ہی کہتے ہیں اھ پھر تائیدا فرمایا کہ حضرت احمد بن حنبل استے بڑے عالم اور امام تھے لیکن پھر بھی حضرت بخر حافی کی غدمت میں جو ای تھے جایا کرتے تھے کسی نے اعتراض بھی کیا کہ اپ عالم ہو کر غیر عالم کے پاس کیول جاتے ہیں۔ فرمایا ہم تو عالم ہیں کتاب کے اور وہ عالم ہیں ساحب کتاب کے اور وہ عالم ہیں صاحب کتاب کے اور وہ عالم ہیں میں کتاب ہو کے عالم ہی کیا۔

(النوط ۸) احناف اور حضرات چشتیه کی جامعیت عجیب ہے

کتاب القول المنصور کے ڈھائی سو نیخ مدرسہ دیو بعد میں طلبہ کو تقسیم کرنے کے لئے ارسال فرمائے تھے کو خاص خاص شرائط تجویز فرمادی گئی تھیں تاکہ کم استعداد یا ناقدر کے پاس نہ پہنچ جائیں لیکن پھر بھی کتاوں کی تعداد سے دونی تعداد میں طلبہ کی ورخواسیں مہتم صاحب کے پاس پہنچ گئیں اتفاق سے مہتم صاحب ایک سفر کے سلسلہ میں خود حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت اقدس نے ان سے پوچھا کہ کس معیار پر درخواست کنندگان میں سے انتخاب کیا جائے گا انہوں نے عرض کیا کہ میں اور مفتی محمد شفیع صاحب ایک ایک کو بلا کر دیکھیں گا انہوں نے عرض کیا کہ میں اور مفتی محمد شفیع صاحب ایک ایک کو بلا کر دیکھیں گے اور پچھ سوالات کریں گے جو قرائن سے اور گفتگو سے اس کتاب کے لائق معلوم ہوگا اس کو دیدیں گے۔ فرمایا کہ اس میں علاوہ تطویل کے شکایت پیدا

ہونے کا غالب اختال ہے جیساک یہاں مجھے تجربہ ہو چکا ہے کیونکہ یہال بھی بعض موقعوں پر کیڑے وغیرہ تفتیم کرنے کے لئے آجاتے ہیں جن کے سپرد ۔ تقسیم کا کام کیا گیا بعض نے ان کی شکایت کی کہ بیہ خائن ہیں طرفدار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب میں بیہ کرتا ہوں کہ جھے لگا کر رکھ دیئے اور اس ڈھیر کے پاس ایک ایسے بچہ کو جو زیادہ سمجھدار نہ ہو باا کر سب مستحقین کے نام پر چول پر لکھ کر اس کو دیدینا ہوں کہ ان میں ہے کیٹما النفن ایک ایک پرچہ نکال کر ہر حصہ پر رکھ وو اب کسی کو کوئی شکایت نہیں ہر شخص سمجھتا ہے کہ جو چیز جس کے حصہ میں آگئی ا بی این قسمت بس آب بھی ای طرح قرعہ اندازی کر کیجئے۔ اس تبویز کو مہتم صاحب نے بہت پند فرمایا۔ ای سلسلہ میں حضرت اقدی نے فرمایا کہ حدیث میں جو قرعہ ڈالناآیا ہے وہ ایسے ہی مواقع برآیا ہے۔ اور حنفیہ نے جو قرعہ اندازی کی ممانعت کی ہے وہ ان مواقع پر کی ہے جہاں قرعہ سے قمار لازم آتا ہو وہ مطلق قرعہ اندازی کے منکر نہیں جو ان ہر حدیث کی مخالفت کا الزام آئے۔ اب اگر کوئی کے کہ حنفیہ نماز کے منکر ہیں کیونکہ ٹھیک نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے ے منع کرتے ہیں تو اس کا جواب یمی ہے کہ وہ مطلق نماز کے منکر شیں بلحہ جمال نماز نصف النماركي قيدے ہو وہال منكر ہيں۔ فقماء درايت سے ايے ہى مواقع پر تو کام لیتے ہیں۔ اور کو سرسری نظر میں ان کی درایت روایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے کیکن بعد تعمق معلوم ہو جاتا ہے کہ روایت کے خلاف کا ایمام تک نمیں رہتا چنانچہ امام صاحب قرعہ کی ممانعت بھی ایسے ہی جز نیات میں فرماتے ہیں جمال قمار لازم آتا ہو اور جمال قمار کے موقع پر کوئی روایت آئی ہو اس کو دلائل سے منسوخ کہتے ہیں کیونکہ قمار ایک زمانہ میں جائز بھی تھا جیسے شراب بھی ایک زمانہ میں جائز تھی اس وقت ان دونوں چیزوں کی اجازت تھی بعد کو ممانعت ہوئی۔ تو علماء ایسے امور کو بھی دیکھتے ہیں۔ پھر حنفیہ کے بدنام ہونے کے ساسلہ میں فرمایا کہ علماء میں تو حنفیہ کی جامعیت اور صوفیہ میں چشتیہ کی جامعیت بیظیر ہے اور سمی دونوں جماعتیں بد نام ہیں اور جامعیت ہی کی وجہ سے بد

نام ہیں کیونکہ جمال ہے پہنچتے ہیں دوسرے ہر وقت شیں پہنچتے ای لئے وہ بعظے لوگ ان پر اعتراض کرنے لگے پھر تقلیم کتب کے ہی سلسلہ میں فرمایا کہ کتابیں بانٹنے کی ایک اور صورت بھی ہے لیکن وہ بھیوے کی ہے وہ یہ کہ دو دو طلبہ کے در میان ایک ایک کتاب دی جائے کٹین اس طرح بانٹنے میں بھیڑا تھا کیونکہ افتراق کے وقت مشکل بڑے گی اس لئے میں نے قرعہ ہی کو تجویز کیا پھر فرمایا کہ بعض تقتیم کے بھیڑا ہونے پر گوایک بھیڑا ظاہری ہے آیک باطنی ایک واقعہ یاد آیا کہ جب نواب محمود علی خال مرحوم چھتاری سے ہجرت کی نیت سے مکہ معظمہ گئے تو آیے بعض معاملات ریاست کو طے کرنے کے لئے می میں پھر چھتاری آئے تھے۔ اس زمانہ میں جو حضرت حاتی صاحب کا خط ان کے پاس آیا تھا وہ عجیب و غریب خط ہے۔ میں نے وہ کہیں شائع بھی کرا دیا ہے علاوہ اور باتوں کے جو اس میں لکھی ہیں تنین چیزیں اس وقت ذہن میں ہیں ایک تو ریاست سے اینے خرج کے واسطے روپید مکہ معظمہ منگوانے کے متعلق۔ دوسرے مساکین کے تقلیم کے واسطے منگوانے کے متعلق۔ تیسرے ملازموں کی سنخواہوں کے متعلق۔ مازمین کی تنخواہوں کے متعلق تو حضرت حاجی صاحب نے بیہ تحریر فرمایا کہ ان کی ا<sup>لی</sup>ں تنخواہ ہو جو ان کے گذر کو کافی ہو ورزنہ <u>پ</u>ھر خیانت کے وسوے آئیں گے۔ اپنے خرج کے متعلق تحریر فرمایا کہ حق تو یہ تھا کہ پچھ خرج نه منگوایا جاتا کیونکہ تم ہجرت کر کے خانہ خدا میں آرہے ہو اس لئے خدا کے مهمان ہو ایک بیبہ بھی یہاں نہ منگوایا جاتا لیکن چونکہ ہم مجین ہے اسباب کے خوگر ہیں اس لئے اگر ترک اسباب کر دیں گے تو تشویش لاحق ہو جائے گی اور تشولین اس طریق میں سخت مصر ہے اس لئے بقدر حاجت اپنے خرچ کے واسطے منگانے کا انتظام کرا دینا مصلحت ہے۔ اس خط میں سب ہے عجیب بات تیسری ہے کہ مساکین کے لئے مکہ معظمہ کچھ منگائیں جو کچھ اس مدمیں خرج کرنا ہے اس كا انتظام وہيں سے كر ديا جاوے كه بدوں آپ كے واسطه كے ان كو بہنچ جايا كرے۔ اس كى وجہ عجيب تحرير فرمائى كه ہر چند سخاوت ايك محمود خصلت ہے بالخصوص مكہ معظمہ میں جہال ایک روپیہ خبرات كرنا ثواب میں اور جگہ كے ایک لاكھ روپیہ خرج كرنے كے برابر ہے لیكن عاشق کے لئے غیر كی طرف بلا ضرورت توجہ كرنا اس طریق میں سب ہوا مخل ہے آگے ایک شعر نکھا ہے۔ فرورت توجہ كرنا اس طریق میں سب سے بوا مخل ہے آگے ایک شعر نکھا ہے۔ نان واون خود سخائے صادق ست

جان دادن خود سخائے عاشق ست

خدا کے گھر رہ کر بالخسوس جب اس کو دارالجرت بھی مانا ہے مساکین کو خیرات تقسیم کرنے کی تشویش اپنے ذمہ لیٹا ہر گز مصلحت نئیں کیونکہ سے تقسیم بھی اس طریق میں ایک درجہ میں مخل ہے اس لئے وہیں انتظام کر کے آئیں اپنے ذمہ میہ کام بھی نہ رکھیں اھ۔

(النقطا۹۹) شرعی رخصتوں کے اختیار کرنے میں طریق اعتدال

ایک اہل خصوصیت ہے جو اہل علم بھی ہیں بعض شر کی رخصوں کے اختیار کرنے پر فرمایا کہ رخصوں پر عمل کرنے کی ایک حدیث میں تو فضیلت اور محبوب وارد ہے اور ایک حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ مجھے بہت دخوں تک اشکال تعارض کا رہا لیکن پھر الحمد للہ ایک بزرگ کے ایک منقول ملفوظ ہے یہ اشکال تعارض کا رہا لیکن پھر الحمد للہ ایک بزرگ کے ایک منقول ملفوظ ہے یہ بات میرے ذبن میں آئی کہ جو رخصت منصوص ہواس کی تو فضیلت ہے اور جو رخصت خود تاویل ہے گھڑی ہواس کی ممانعت ہے۔ کیونکہ وہ نشانیت رخصت خود تاویل ہے گھڑی ہواس کی ممانعت ہے۔ کیونکہ وہ نشانیت اور جست دین سے ناشی ہے۔ اس تفصیل کے بعد پھر کوئی تعارض باتی نہیں رہتا۔ اس شخصی ہے میر ابوا جی خوش ہوا کیونکہ بہت دن کا اشکال جاتارہا۔

#### (النوطا9) گفتگو میں ضرورت اعتدال

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ جتنے آدمی زیادہ بولتے ہیں ان کا دماغ کچھ معتدل شیں ہوتا۔ مگر اتنا بھی کم نہ بولنا جائے کہ دوسر آدمی منظر ہی رہے کہ نواب صاحب کچھ بولتے ہی شیں۔ ہر چیز میں اعتدال ہی مناسب ہے۔ ایک بار زیادہ ہو لئے کی خرابی اس مثال سے واضح فرمائی تھی کہ جو ہانڈی ہمیشہ اجلتی ہی رہے گی اس کا سارا مسالہ نکل جائے گا اور بالکل پھیکی بے اطف رہ جائے گا۔ (الفوظ ۹۲) اہل بد عت کی عبادت کی عجیب مثال

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ بدعتیوں کی عبادت کی مثال ایس ہے جیسے خلاف اصول خدمت جو بجائے مقبول ہونے کے الٹی ہوجب ناخوشی ہوتی ہے اور خدمت کرنے والا سمجھتا ہے کہ میرا محذوم بہت خوش ہو رہا ہو گا۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ آدمی جہاں نیا نیا جائے خواہ مخواہ وہاں کے کاموں میں دخل نہ دے۔ ساکت صامت بیٹھا رہے۔ اور اگر ایبا ہی شوق کوئی خدمت وغیرہ کرنے کا ہو تو یلے وہاں کے معمولات کی تحقیق کر لے۔ اب آج کل تو یہ احمال ہی تعین ہو تا کہ کوئی خدمت نا مقبول بھی ہو سکتی ہے حالا نکہ ناشناساؤں سے خدمت لینے ہیں طبعی حجاب ہو تا ہے اور شناساؤل میں بھی جن سے خدمت کینے کی عادت شمیں ہے ان کی خدمت ہے راحت نہیں بہنچتی بھے قلب پر بار ہو تا ہے پھر کیوں خواہ مخواہ خدمت کرنے کے دریے ہو۔ کوئی فرض ہے خدمت کرنا اور بزرگول کی خدمت کرنے ہے وہ انفع نہیں ہوتا جو اکثر خدمت کرنے والے سوچتے ہیں کیو نکہ وہ اس کی خدمت کے منتظر نہیں اور ان پر خدمت کا کوئی خاص اثر بھی نہیں ہو تا۔ جی تو خوش ہو تا ہے کیونکہ راحت پہنچتی ہے لیکن اس قسم کا اثر نہیں ہوتا کہ اس کو وہ اپنا مقرب بنالیں اور اس کی روایتوں کا کوئی اثر لیں اور بلا تحقیق ان کے مطابق عمل کرنے لگیں خدمت ہے جی خوش ہونے پر ایک بہت مزہ کا سوال جواب باد آیا۔ ایک ہے تکلف ویساتی نے حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے معقام آپھ جبکہ خدام مولانا کابدن وبارے تھے سوال کیا کہ مولوی جی تم تو بہت ہی دل میں خوش ہوتے ہو گے کہ لوگ خوب خدمت کر رہے ہیں۔ فرمایا بھائی جی تو خوش ہوتا ہے کیونکہ راحت ملتی ہے لیکن الحمدیلد بروائی دل میں نہیں آتی۔ میہ ول میں نہیں آتا کہ میں بوا ہوں اور جو خدمت کر رہے ہیں وہ مجھ

ہے چھوٹے ہیں میہ سن کروہ گاؤں والا کیسا صحیح متیجہ نکالا ہے۔ بولا کہ ابی اگر ہیہ ول میں نمیں آتا تو بس پھر خذمت لینے میں سکھے حرج نہیں۔

# (النواه) چھوٹے پول کے سب اخلاق فطری ہوتے ہیں

حضرت مولانا محمر یعقوب صاحب رخمتر الله علیه کے تذکرہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ مولانا میں ایس بیسا ختگی تھی کہ اپنے مصائب بھی ہے تکلف سب کے سامنے ظاہر فرما دیتے تھے اور اپنی محاس بھی طبیعت بالکل چوں کی ہی تھی کیونکہ بچوں میں بھی بیسا ختگی ہوتی ہے ان کے اخلاق فطری ہوتے ہیں اور ان کی سب چیزیں اپنی اصل پر ہوتی ہیں۔ ایک صاحب ذوق نے حضور سرور عالم مسلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کل مولود یولد علی الفطرۃ کو اس پر منظبق بھی گیا ہے الیعنی تمبل تغییر اخلاق کی اصل شان میہ ہونا جائے جیسے چہ کے اخلاق ہوتے ہیں کہ ان میں ساوٹ نہیں ہوتی۔ بننے کو جی جایا بننے گگے۔ رونے کو جی جاہا رونے لگے۔ غصہ کو جی جاہا غصہ کرنے لگے۔ غرض ان کے سب اخلاق فطری ہوتے بیں۔ خیالی مضالح کے تابع نہیں ہوتے خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسیے خانگی حالات اور معاملات محلبہ کے مجمع میں بیان فرماد سیتے تھے ایسے بے تکلف افعال عرفاً تو عزت کے خلاف مسمجھے جاتے ہیں۔ لیکن ای کے لئے جس کی عرت تھوڑی ہو اور جس کی ہزاروں من عرت ہو اس کی عرت اگر ایسے افعال سے ایک ایک ماشہ تم بھی ہو جائے تو اس میں کچھ فرق نہیں آتا۔ خدانے جنہیں عزت دی ہے ان کی عزت الی باتوں سے سم نمیں ہوتی اور جن کی سم ہو سکی سمجھ کیجئے کہ الناکی تھی ہی شیں ایسوں کو ہر دفت یہی فکر رہتی ہے کہ فلاں بات ظاہر نہ کرو کوئی بدیام نہ کر وے۔ فلال فعل نہ کرو کوئی غیر معتقد نہ ہو جائے بس ہر وقت اسی فکر میں ہیں۔ یہ تو ایک کو نہ مخلوق پر سی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

يَخُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِلْيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَ رَسَّوُلُهُ آحَقُّ إَنَّ

ہے۔ یرضوہ ان کانوا مومنین کے

آپی طرف ہے تو ہی جائے کہ اللہ ورسول کی رضا حاصل کرنے میں اگر ساری و نیا بھی ناراض ہو جائے تو بھے پرواہ نہ کرے گراس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ ساری د نیا کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں بس وہ رنگ ہوتا ہے کہ فَظَلَدَۃ اَعْدَاقُهُمْ لَهَا خَاصَيعينَ خصوص مسلم ول کا ناز تو توڑ ہی دینا چاہئے اہل مال کو مال پر اور اہل جاہ کو جاہ پر ناز ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے تو جاہ کا نام ممال وہمی تکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کس کے متعلق وہم اور خیال ہوگیا کہ سے جاہ محض دوسرول خیال ہوگیا کہ سے صاحب کمال ہے ہیں اس کا نام جاہ ہے یہ جاہ محض دوسرول نے وہم اور خیال پر مبنی ہے۔ ذرا الن کا خیال بدلا پھر جھے بھی نہیں۔ خلاف برگان دین کے جاہ ہے کہ انہول نے ہمیشہ اپنے کو منایا گر برحمتے ہی چلے گئے۔ ہرگان دین کے جاہ کے کہ انہول نے ہمیشہ اپنے کو منایا گر برحمتے ہی چلے گئے۔ ہمارے حضرات اس کا نمونہ ہیں ای لئے ہیں توجب اپنے ان اکابر کے ہمار انہوں تو اکثر یہ شعریاد آجاتا ہے۔

اولئك ابائى فجئنا بمثلهم اذا جمعتنا ياجر برالمجامع ان آنكھول نے جب بيہ چيزيں ديكھى جي اب اس كے فلاف نظر آتا ہے آو آنكھيں رد كر دي جي اور ابھى تو ايى چيزوں كے قدر دان بھى موجود جي كہ اگر خود ان كے ساتھ موصوف نه ہول تو موصوفين كو كامل تو سيجھتے ہيں۔ آگے چل كر تو عجب نہيں متسخر كريں اور ان حضرات كو مجنوں سمجھيں چنانچہ كسى بررگ ہے يو چھا گيا كہ صحابہ ہيں اور ہم ہيں كيا فرق ہے تو انہوں نے فرمايا كہ اگر تم انہيں ديكھتے تو تم پر جماد كا فتوكا دے اگر تم انہيں ديكھتے تو تم پر جماد كا فتوكا دے اگر تم انہيں ديكھتے تو تم پر جماد كا فتوكا دے اگر تم انہيں ديكھتے تو تم پر جماد كا فتوكا دے اگر تم انہيں ديكھتے تو تم پر جماد كا فتوكا دے۔

## (اللفظ ۹۲) سالک کو تشویش سے پینا جاہے

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ طریق کے مسائل میں سے ہے کہ سالک کو ۔ تنوایش سے پچنا جاہئے حضرت حاجی صاحب کے یمان اس کا بوا اہتمام دیکھا حتی کہ اُرکسی کا یہ ندال دیکھاکہ اس کے قلب کو زیادہ مال کے مالک ہونے ہے ہی تشویش ہوتی ہے تواس کو یہ رائے دی کہ اپنے پاس مال کم رکھو اور اگر کسی کو کم سرمایہ ہونے کی حالت میں تشویش ہوتی تواس کو یہ مشورہ دیتے کہ زیادہ سرمایہ اپنے پاس رکھا جائے۔ ایک دفعہ مجھے خیال ہوا کہ گو قواعد سے اور تجربہ سے تو جمعیت قلب کا نافع ہونا اور تشویش کا معنر ہونا ظاہر اور مسلم ہے لیکن اس کا ماخذ بھی کہیں قران و حدیث میں ہے چنانچہ ایک دفعہ یہ حدیث ذہن میں آئی کہ اگر عشاء (بحر میں) اور عشا (بعج میں) دونوں حاضر ہوں تو پہلے عشا سے فارغ ہو لینا چاہئے اس ماخذ کے ذہن میں آجائے سے میرا جی بہت خوش تدا دیکھئے یہاں بھی علیہ ہے کہ پہلے کھانے سے فارغ ہو لے تاکہ نماز میں تشویش نہ رہے ہو اس کو امام او حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بہت ایجھے عنوان سے میان فرمایا ہے فرماتے ہیں۔ لان یکون صلوتی کلھا اکلا

ایمی میں اس کو بہند کرتا ہوں کہ میرا کھاتا کل کا کل نماز ہو جائے معراب ہو جائے معراب کی میرا کھاتا ہو جائے حضرت حاتی صاحب بھی ہجرت کی نیت میں مجلت کرنے سے یہ کہ کر منع فرمایا کرتے کہ دل کہ میں رہے اور جسم ہندوستان میں رہے یہ اس سے بہتر ہے کہ جسم تو کہ میں رہے اور جسم ہندوستان میں رہے اللہ تعالی نے حضرت حاتی صاحب کو کیا پیدا کیا تھا ایک بوئ نعمت پیدا کی تھی حضرت کے تو بالکل سیدھے ساوے الفاظ ہوتے تھے میں بری نعمت پیدا کی تھی حضرت کے تو بالکل سیدھے ساوے الفاظ ہوتے تھے میں جسب ان کو نقل کرتا ہون اس میں تو بچھ اصطااحی الفاظ بھی مل جاتے ہیں حضرت کے تو بالکل ساوہ لیکن معولی الفاظ ہوتے تھے جسے قرآئ و حدیث کے کہ ظاہر میں تو بالکل ساوہ لیکن معنی الفاظ ہوتے تھے جسے قرآئ و حدیث کے کہ ظاہر میں تو بالکل ساوہ لیکن معنی الفاظ ہوتے تھے جسے قرآئ و حدیث کے کہ ظاہر میں تو بالکل ساوہ لیکن معنی النظام نے اپنے سیدھے سادے الفاظ میں سے بدویوں اور حضیوں تک کو عالم محقق بادیا۔

#### (اللفظا۹۵) قدیم صنعتوں کو ترجیح حاصل ہے

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ قدیم چیزوں کو ہر اعتبار سے جدید چیزوں پر ترجی ہے۔ بیروں پر ترجی ہے جدید چیزوں پر ترجی ہے جدید صنعتیں ہیں ان کے مفاسد اب نظر آرہے ہیں ان سے مجائے عمارت کے عالم کی تابی ہے۔ ریڈیو ایک ایسی چیز نگل ہے کہ اب کسی کا راز ہی محفوظ نہیں۔

### (الفوظ ۹۷) خواب ایک معلق چیز ہے

اک سلسلہ میں قرمایا کہ بزرگول کا ارشاد ہے اور صدیث لا تحدث الا حبیبا اولبیبا اور صدیث علی رجل طائر سے ماخوذ ہے کہ اگر اپنا خواب بیان کرے تو کسی خیر خواہ اور عاقل ہے بیان کرے تاکہ وہ اس کی تعبیر احیمی دے سیونکہ اکثر تعبیر ای کے مطابق واقع ہو جاتی ہے جو پہلی بار تعبیر دیدی جائے چنانچہ نسی نے خواب میں دیکھا کہ میری ایک ٹانگ تو مشرق میں ہے اور دوسری مغرب میں اس نے نمسی احمق ہے یہ خواب بیان کیا تواس نے بیہ تعبیر دیدی کہ تیری ٹائلیں چیری جائیں گی۔ اس پر وہ بہت گھبر ایا اور ایک ماہر معبر کے پاس جا کر تعبیر یو خیمی۔ اس نے یو چھا کہ تھی اور سے تو اس خواب کو بیان ضین کیا اس نے جو واقعہ تھا کہہ دیا اس پر اس نے افسوس کیا اور کہا کہ اب تو یو نہی ہو گالیکن اگر تم میرے پاس پیلے آتے تو اس کی جو ایک دوسر ی تعبیر ہو سکتی ہے وہ میں دیتا اور پھر ای کی مطابق تعبیر واقع ہوتی۔ میں بیہ تعبیر دینا کہ تمہارا تسلط مشرق میں ً بھی ہو گا اور مغرب میں بھی ہو گا۔ تو کیجئے خواب ایسی ضعیف اور معلق چیز ہے اور خواب تو خواب اس ہے بھی بوی چیزیں جن کو کشف و گرامت اور الہام کہتے ہیں اکابر نے نضر کے فرمائی ہے کہ وہ بھی زیادہ مہتم بالشان چیزیں نہیں حتیٰ کہ کر امت کے متعلق ہی جس کو بڑی چیز سمجھا جاتا ہے بعض صاف گو حضر ات کا پیہ فیملہ ہے کہ الکرامات حیض الرجال <sup>ای</sup>عنی جیسے عورت حیض ہے شرماتی ہے

اور اس کے چھیانے کی کوشش کرتی ہے ای طرح اہل اللہ اپنی کرامتوں کے اظمار سے شرماتے ہیں اور اس کو چھاتے ہیں۔ بہت سے اہل کر امت برر موں ا نے تمنا کی ہے کہ کاش ہم ہے تھی کرامت کا صدور نہ ہوتا۔ وجہ یہ کہ انہوں نے بقدر اپنی کرامتوں کے اپنے آخرت کے درجات میں گئی محسوس کی کیونکہ غیر اہل کرامت کو ہخرت میں کرامت کا حصہ بھی عطا ہو گا اور آہل کرامت کو كرامت كاحصه ليبيں مل گيا۔ بيه راز ہے اس كا۔ البت ماذون حضرات اس ہے منتخنے ہیں۔ تو جب کشف اور الهام اور کرامت کی بیہ حالت ہے تو خواب کی تو کیا ہتی ہے مگر آج کل لوگ ای کو ہوی چیز سمجھتے ہیں۔ میری نؤ واقعی ہی تحقیق ہے بلحہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں اسنے کوبدتر سے بدتر حالت میں بھی و کھے لیکن آنکھ کھلنے کے بعد اس نے وضو کیا نماز پڑھی تو ای خواب کا کچھ بھی ضرر نمیں اور اگر خواب میں اپنے آپ کو احیمی ہے احیمی عالت میں دیکھے لیکن جب اٹھا تو دیکھا کہ رذا کل میں مبتلا ہے اور عقائد تک میں شبہات ہیں تو اس خواب ہے اس کو پچھ بھی فائدہ نہیں۔ بس بیداری کی حالت اصل چیز ہے کیونکہ وہ اختیاری ہے اور خواب غیر اختیاری چیز ہے جس پر نہ کچھ عذاب نہ تواب ۔

نہ شم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفایم ہمہ زافاب گویم

گر آجکل خواب کو و جی سیجھتے ہیں باتھ و جی سے بھی بردھا رکھا ہے اور جو خواب ہے آگے بردھے وہ کیفیات ہی کو سب بجھ سیجھتے ہیں۔ اور جو اسل چیز ہے بعنی عمل جس کے لئے و جی نازل ہوئی۔ انبیاء مبعوث ہوئے اس کی وقعت ہی جائی رہی۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی ہر ابھر اباغ ہو جس میں قتم منم کے بھل بھی ہیں بھول بھی ہیں اس میں کوئی اپنی طرف ہے کریا بھی قتم منم کے بھل بھی ہیں بھول بھی ہیں اس میں کوئی اپنی طرف ہے کریا بھی ایجاوے اور سر پر ابھال بھول سب کو چھوڑ کر گھاں کھود نے میں لگ جاوے اور سر پر گھاں کا گھاں کا در سر پر گھاں کی وقی کے میں ان کی عمل کے ساتھ ایسی نبیت ہول کے مقابلہ میں اور کے ساتھ ایسی نبیت ہول کے مقابلہ میں اور

میں ان چیزوں کی نفی سیس کرتا۔ یہ چیزیں بھی ہیں طریق میں کیکن اپنے ورجہ میں غرض لوگوں نے اس وقت افراط و تفریط کر رکھا ہے چیانچہ پیری مریدی کو بعض لوگوں نے گویا شریعت کے مقابلہ میں ایک مشن بنا لیا ہے۔ اور بعضے ایسے سوکھے ہیں کہ وہ تصوف کو کوئی جگہ ہی سیس دیتے۔ غرض کہ دونوں طرف جہل ہے۔ ایک طرف زیادہ۔ ایک طرف کم۔ استفار پر فرمایا کہ بدعتی زیادہ جہالت میں ہیں ہہ نسبت وہابدوں کے کیونکہ وہابدوں کے بیال خیر عمل تو ہے جو اسل چیز ہے گواور چیزوں کی کی ہے اور بد تغیدں میں تو روثی ہی ندارد ہے صرف نمک ہی نمک ہی شمک ہے ہاؤوہائی روثی تو کھا رہا ہے گو روگھی پھیک ہے نمک شکر سیس لیکن خیر غذا تو بید میں پڑنچ رہی ہے گو مزہ پچھ شیس۔ بمر حال ضرورت کا درجہ تو پورا ہو رہا ہے اور یہاں تو زر انمک ہی نمک ہے جس سے ضرورت کا درجہ تو پورا ہو رہا ہے اور یہاں تو زر انمک ہی نمک ہے جس سے ایسے دست لگیں گے کہ قوت ہو ھنا تو در کنار رہی سی قوت بھی نکل جائے گ۔ ایسے دست لگیں گے کہ قوت ہو ھنا تو در کنار رہی سی قوت بھی نکل جائے گ۔ ایسے دست لگیں گے کہ قوت ہو ھنا تو در کنار رہی سی قوت بھی نکل جائے گ۔ ایسے دست لگیں گے کہ قوت ہو ھنا تو در کنار رہی سی قوت بھی نکل جائے گ۔

ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ انسل تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے وہی چیز ہے جو قرآن و صدیث میں ہے البتہ بچے اصطلاحات اور بچے حالات نے معلوم بوتے ہیں سو اصطلاحات تو خود علماء محد ثمین و فقماء کی بھی اپنی خاص ہیں جو بھر ورت تسهیل مقرر کر لی ہیں جن کو بدعت ممنوعہ نہیں کما جاسکتا کیونکہ احداث فی الدین نہیں ہے جو منع ہمیں سے تو منع ہم احداث اللہ ین ہے جو منع نہیں سے تفصیل بمارے اکابر نے کی ہے جو نمایت لطیف ہے اور بالکل صحیح۔ اور اصطلاحوں کی جارت کی ہے ہو تسہیل کے لئے ہے اختلاف استعداد کی وجہ سے بڑی۔ چنانچہ جو مناس کی گئے ہے اختلاف استعداد کی وجہ سے بڑی۔ چنانچہ جو مناس مقاصد نہیں بدلے۔ یک حال تصوف کا بھی ہے کہ صرف بعض اصطلاحیں مختلف مقاصد نہیں بدلے۔ یک حال تصوف کا بھی ہے کہ صرف بعض اصطلاحیں مختلف مقاصد نہیں بدلے۔ یک حال تصوف کا بھی ہے کہ صرف بعض اصطلاحیں مختلف مقاصد نہیں بو قرآن و حدیث میں ہیں اب رہ گئی دوسری چیز ایعنی اورال و مواجید خاصہ سو الن کا مسائل فن سے یا بعوان دیگر مقاصد سے کوئی

تعلق سیس کیونکہ وہ تو احوال ہیں جو ہر شخص پر اس کی استعداد کے موافق طاری ہوتے ہیں جو شرہ غیر لازمہ ہے ذکر و شخل کا۔ ان کو بعض نے اس مصلحت سے مدون کر لیا کہ اگر کسی کے اوپر اسی قتم کے حالات طاری ہوں تو وہ اپنے حالات کو ان احوال پر منطبق کر سکے اور وہ بھی شیوخ کی رائے ہے۔ باتی طالبین کے لئے خود ان کا مطالعہ سخت مصر اور ممنوع ہے۔ مرض کیا گیا کہ ایسے احوال حضرات سحابہ رضی اللہ عنم پر کیول طاری نہیں ہوئے۔ جب ان کا عمل بھی قرآن و حدیث ہی پر تھا فرمایا کہ یہ استعداد کا ہی اختلاف ہے۔ عرض کیا گیا کہ افضل کو سی استعداد سمالح خاصہ کے اعتبار افضل کو سی استعداد سے دوق سے صاحب استعداد کا وہی علائے ہے۔ علاج میں افضلیت افضل کو سی استعداد سے استعداد کا وہی علائے ہے۔ علاج میں افضلیت خور مناسبت ذوق سے صاحب استعداد کا وہی علائے ہے۔ علاج میں افضلیت کا کہا سوال۔

(المنظِ ۹۸) جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي عجيب شان

ایک سلسلہ تنبیہ میں فرمایا کہ رانڈ رونا روئے دوسروں کی حکایات سے کیا حاصل یہ جس کو اپنی فکر ہو گی اسے دوسروں کی حکایات کی فرصت ہی کہاں سلے گی۔ ایک ہزرگ فرماتے ہیں۔

> چوں چنیں کا ریست اندر رہ ترا خواب چوں می آیہ اے ابلہ ترا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ سے اللہ تعالی کے برے برے وعدے ہو گئے تھے لیکن پھر بھی حدیثوں میں آپ کی یہ شان آئی ہے کان دائم المحذن وطویل الفکرة لیمن آپ ہمیشہ محزون اور ہر وقت سوچ میں رہتے تھے حالا نکہ آپ پیغیبر سے اور تینمبر بھی ایسے کہ پیغیبروں کے سید لیکن پھر بھی آپ آخرة کی قلر سے ہمیشہ بے چین ہی رہتے تھے اور جیسا کہ امور آخرة کا علم حضور کو تھا آگر کسی اور کو جو تا اس کا تو بارے خوف کے دم ہی نکل جاتا گر یہ تھور کو تھا آگر کسی اور کو جو تا اس کا تو بارے خوف کے دم ہی نکل جاتا گر یہ آپ کا مخل تھا کہ باوجود ایسے استحصار اور دوام مشاہدہ اور غلبہ حزن و قلر کے آپ

ہنتے کھی تھے اہل بیت کے حقوق بھی ادا کرتے تھے اپنے اصحاب میں بھی <del>میٹھتے</del> انھتے تھے۔ یہ آپ نے اینے منصب کی رعایت کی کہ اتنے بوے عم کو بھی برداشت کر لیا ورنہ بہت ہے لوگ تو مرمر گئے ہیں ایک بزرگ رات محر عبادت ہی میں گذار دیتے ان کی میوی تمتیں کچھ نو آرام کر لو ان کے کہنے ہے تھوڑی دیر لیٹ جاتے لیکن کھر گھبرا کر اٹھ بیٹھتے اور کہتے کہ کیا کہوں تمہارے کہنے ہے لیٹا تو تھالیکن پھر گھبرا کر اٹھ ہٹھتے اور کہتے کہ کیا کہوں تمہارے کہنے ے لیٹا تو تھالیکن یہ آیت لیٹنے شیس دی قوا انفسکگم و اھلیکم نارا اور پھر عباوت میں مشغول ہو جاتے۔ یہاں جب حضرت حاتی صاحب تشریف رکھتے تھے تو حافظ عبدالقادر جو حضرت کے شاً رد بھی تھے اور مرید بھی رات کو سیس سروی میں حضرت کے حاریائی کے نیچے لینتے تھے۔ حضرت کی حاریائی بہت مكاف تھى نواڑ سے بنى ہوئى رقلين يائے سے بند كے ہوئے۔ لوگ وال سجھتے ہے کہ نوابوں کی می زندگی ہسر کر رہے ہیں لیکن حال یہ تھا کہ مجھ ہے خود حافظ عبدالقادر کہتے تھے کہ عشاء کے بعد حضرت اول میں چاریائی پر آکر لیٹ جاتے بس اس وقت تو سب نے دکھے لیا کہ حضرت عشاء کے بعد سو رہے ہیں لیکن جب سب نمازی علے جاتے تو موذن سے دروازہ بند کرا لیتے اور مسجد میں مصلے پچھا کر ذکر میں مشغول ہو جاتے حافظ صاحب کہتے تھے کہ رات بھر میں شاید تھوڑی ہی دہر آرام فرماتے ہوں کیونکہ جب آنکھ تھلی حضرت کو معجد میں بیٹھے ہوئے ذکر میں مشغول ہی دیکھا اور کوئی دن ناغہ نہ جاتا تھا کہ روتے نہ ہوں اور بڑے درو سے بار بار بیہ شعر نہ پڑھتے ہوں<sup>ے</sup>

> اے خدا آیں ہندہ را رسوا نکسن گر بدم من سر من پیدا نکسن

تو حضرت جس کو منزل پر پہنچنا ہو گا وہ رات ہویا دن جب وقت ملے گا چل پڑے گا۔ ہم غافل ہیں ہس جمال ہیں وہیں دھرے ،وئے ہیں اب لوگ بجائے اپنی قکر دین کے رات دن ای مشغلہ ہیں رہتے ہیں کہ فلانا ہمارا معتقد ہو

جائے ہمارے بزرگ کا معتقد ہو جائے۔ ارے کیا رکھا ہے کس کے معتقد ہو جانے میں اگر معتقد ہو ہی گیا تو کے محکے مل گئے میں ویکھتا ہوں کہ آج کل کسی کے مرنے ہر اس کا برواجق ہے مسمجھا جاتا ہے کہ اس کی یاد گار بیانی شروع کر دی جلوس نکالا اس کا بوم وفات منایا رزولیشن باس کر دیا۔ اخباروں میں جیمای دیا کہ فلانا فلانا شریک ہوا۔ بھلا اس سے اس پھارے کو کیا تفع بہنچا۔ میری چھوٹی ہمشیرہ كا جب انتقال مواتو مين اس زمانه مين جامع العلوم كانبور مين مدرس تقاله جس وقت اس خبر کی اطلاع کا خط آیا میں در س وے رہا تھا۔ کو میں نے در س مو قوف نہیں کیانہ طلبہ کو اس کی خبر ہونے وی لیکن پھر بھی آخر بہن تھیں۔ چرہ ہے غم کے آثار سب بر طاہر ہو گئے یہاں تک کہ طلبہ نے یو چھاکہ کیا خط میں کوئی رکج کی بات لکھی ہے اس وقت میں نے ظاہر کر دیا کہ ہال میری بہن کا انتقال ہو گیا۔ اس پر سب نے کہا کہ ہم آج سبق نہیں پڑھیں گے میں نے کہا کہ میاں پڑھو بھی اس کو تواب ہو گا فائدہ ہو گا لیکن انسوں نے کہا کہ نہیں آج تو جی نہیں جا ہتا۔ پھر میں نے اصرار شیل کیا۔ اس کے بعد انسوں نے کما کہ اب ہم اجازت عائظ ہیں کہ ہم سب قران شریف پڑھ کر مرحومہ کو ایصال تواب کریں۔ میں نے کہا کہ تھائی تمہاری خوشی ہے۔ میں تو اسے دوستوں کو اس کی بھی تکلیف میں دینا چاہتا۔ اول بطور خود ایل محبت سے ایصال تواب کریں تو اختیار ہے۔ ایسال تواب کی فضیلت بھی بہت ہے اس لئے میری طرف سے اجازت ہے آگر ایک طریق سے دہ میں کہ جمع ہو کے نہیں بلحد اپنے اپنے حجرول میں بیٹھ کر تاکہ جس كا جتنا بى جائے يرسے جس كا بى جائے ند يرسے يرس نے بير محل كم وا کہ مجھے اطلاع نہ کرنا کہ نس نے کتنا بھٹا ورنہ اطلاع کی ضرورت ہے ہر سخص میہ جاہے گا کہ کم از کم یائج پارے تو پڑھوں حالانکہ اگر میری اطلاع کے لئے یائج بارے بڑھے تو ان کا ایک حرف بھی مقبول نہیں مخااف اس کے اگر کسی نے خلوص سے صرف ایک بار قل ہو اللہ پڑھ کر حشا تو یہ قل حواللہ مقبول ہے اور مر حومہ کے حق میں ناقع۔ اور وہ یا پچ یارے مقبول اور ناقع نسیں۔ چناہجیہ جس کو

جتنی توفق ہوئی اس نے بطور خود بلا مجھے اطلاع کے ہوئے آزادی اور خوشدلی کے ساتھ پڑھ کر خش دیا تو کسی ہے مر نے پر کرنے کے کام تو یہ ہیں۔ اب میں جلسہ کرتا مرحومہ کی تعریفیں کرتا۔ اظہار غم کارزولیشن پاس کرتا۔ اخباروں میں شائع کرا دیتا۔ مدرسہ میں تعطیل کر دیتا تو اس سے اس مرحومہ کو کیا فائدہ ہوتا بلعہ جو مدح مجھی جاتی ہے اس کے بارے میں تو صورت خلاف واقع ہونے کے صدیث میں آیا ہے کہ مردہ سے سوال ہوتا ہے ھکذا کنت کیا تو ایسا ہی تھا لیجئے مدین میں آیا ہے کہ مردہ سے سوال ہوتا ہے ھکذا کنت کیا تو ایسا ہی تھا لیجئے سے تعریفوں کا یہ میچہ ہوا کہ باز پرس ہو رہی ہے اور ملامت کی جارہی ہے لیجئے یہ انعام ملا ان محبین اور معتقدین کی محبت اور اعتقاد کی بدولت کہ باز پرس میں ڈال دیا۔ گو اس کا کوئی جرم نہیں گر باز پرس پر آخر اس کو تو خطرہ کا احمال ہو گیا۔ دیا۔ گو اس کا کوئی جرم نہیں گر باز پرس پر آخر اس کو تو خطرہ کا احمال ہو گیا۔ حضر ت میسیٰ علیہ البام ت تیامت کے دن یہ سوال ہو گا جالا تکہ وہ الزام سے منافل بری ہیں۔ یا میسیٰ علیہ البام ت تیامت کے دن یہ سوال ہو گا جالا تکہ وہ الزام سے منافل بری ہیں۔ یا میسیٰ میں میں میں میں میں آئٹ قُلْتَ لِلْمَاسِ الشَخِدُونِیْ قَامْتِی اللٰمَانِ مِن دُون اللّٰدِ کُلْتَ اللٰمَانِ کُلُونُ اللّٰدِ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ اللّٰدِ کُلُونُ اللّٰدِ کُلُونُ اللّٰدِ کُلُونُ اللّٰدِ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ اللّٰدِ کُلُونُ کُلُمُ کُلُونُ کُلُون

" يَعْنَى كَيَا آبِ نَ لُوكُول سے يہ كما تحاكہ مجھے اور ميرى مال كو معبود بنا لو۔ جس كا وہ يہ جواب ديں گے۔ سُبُخْنَكَ مَايكُونُ لِي آنَ آقُولَ مَاكَيْسَ لِي يَحَقَّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِينَى وَلاَ أَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِيكَ اِنْ كُنْتُ عَلَمُ مَا فِي نَفْسِيكَ اللهُ اَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِيكَ اللهُ اَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِيكَ اللهُ الل

لیکن پھر بھی باز پر س سے شر مندگی تو ہو گی۔ یہ سس کی بدولت۔ یہ ان کے اعتقاد کا شمرہ ہے۔

# (الفظ ۹۹) مثنوی شریف بره ی جامع کتاب ہے

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ میں نے حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق کئی کتاب میں دو تین شخص کے متعلق کئی کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں دو تین شخص تک ہوتے تب تو آپ گفتگو کرتے اور جب اس سے زیادہ مجمع ہو جاتا تو زبان ہد فرما لیتے کہ عادۃ استے لوگ فہیم نہیں ہو سکتے تو ایس حالت میں سامن کی جانب

یہ مانع ہے کہ اختال غلط فنمی کا ہے اور متعلم کی جانب سے مانع ہے کہ آگر مجمع میں ایک شخص بھی غیر فنیم ہو تو دل نمیں کھاتا اصاب تو حال بالکل برعس ہے کہ جتنا نہوہ ہوتا ہے اتنا ول زیادہ کھاتا ہے۔ کیونکہ جتنا زیادہ مجمع ہوگا اتنی ہی زیادہ نیک ہوگا۔ مولانا روی مثنوی شریف کھتے لکھتے دفتر اول کے آخر میں فرماتے ہیں۔

ر این در بیغا لقمہ دو خوردہ شد جو شش فکرت ازال افسر دہ شد معلوم ہوتا ہے لکھتے لکھتے کوئی دنیوی لذت پیش آگئی ہوگی بس پھر انشراح نہیں رہا چنانچہ اس سے آگے فرماتے ہیں۔

آید خن خاک آلوده می آید خن آب خن آب خن آب خن آب خن آب کن آب بند کن آب بند کن تا خدالیش باز صاف و خوش کند آبکه تیره کر دیم صافش کند

پھر مدت کے بعد جب نقاضا ہوا ہے تب دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ چنانچیہ

فرماتے ہیں۔

مدتے ایں مثنوی تاخیر شد میلتے بایست تاخوں شیر شد

پھر مثنوی ہے اس مسلہ کا بیان کر کے مثنوی کے متعلق فرمایا کہ مثنوی شریف بردی جامع کتاب ہے اس میں طریق سے بہت مسائل ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل تبیہ ہے کہ مسائل کو اس سے اخذ نہ کرنا چاہئے بلحہ جو مسائل پہلے ہے دلائل مستقلہ ہے ثابت اور محقق ہوں ان پر مثنوی کو منطبق کر لینا چاہئے بس بردی مثنوی دانی بھی ہے اور اس میں مثنوی کی کوئی شخصیص نہیں مطلقا اشعار میں مسائل کی تو شیح پوری طرح ہو بھی نہیں سکتی۔ چنانچہ اس کو مولانا بھی خود فرماتے ہیں۔

منی اندر شعر جز باخیط نیست ین السنگ ست آنرا ضبط نیست باقی منہوم نہ ہونے ہے منکر ہونا لازم شمیں آتا اس کئے اہل اللہ کے كلام كا ادب ين سے كه أكر قرآن و حديث كے موافق مو قبول كر لو ورنه سكوت اختیار کرد کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی جو بات بظاہر قرآن و حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے وہ در حقیقت خلاف نہ ہو لیکن تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو۔

(اللوظ ۱۰۰) و عظ برشی نافع چیز ہے

ا کے سلسلہ میں فرمایا کہ وعظ ہوئی نافع چیز ہے اور بیہ وین میں اس قدر اہم خدمت ہے کہ انبیاء علیهم السلام کا انسل کام نہی تھا درس تدریس وغیرہ سب ای کے مقدمے ہیں اب آج کل علماء نے تو اس کو این شان کے خلاف سمجما اس لنے جاہلوں کے ہاتھ میں یہ کام چلا گیا اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ

(اللفوظ أ + ا )

دعاء کے متعلق ذکر تھا فرمایا کہ حو اللہ تعالی کو سب بھھ علم ہے لیکن پھر بھی دعاء کا حکم ہے لو ضرورت کچھ نہ ہو لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ زبان ے عرض معروض کروے مثنوی میں بادشاہ کی مناجات میں نقل کیا ہے۔ حال مادایں طبیبان سر بسر پیش اطف عام تو باشد مدر بار دیگر ہم غلط کردیم راہ اے ہمیشہ حاجت مارا پناہ ا زود ہم پیدا کنش ہر ظاہر ش ایک شفتی گرچه می دانم سرت بیعنی یوں تو اللہ تعالیٰ کو ول کی بھی خبر ہے کیکن وہ زبان ہے بھی سننا جاہتے ہیں کیونکہ جمال وہ یہ جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے اس کو بھی تو جانتے میں کہ دل میں رکھنے میں اور زبان سے عرض کرنے میں فرق کیا ہے۔ جمال

مختلف چیزیں انہوں نے پیدا فرمائی ہیں ان میں مختلف حاصیتیں بھی تو انہیں نے رکھی ہیں۔

## (النوط ۱۰۲) شیخ کو بھی ذکر و شغل کی ضرورت ہے

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت حاتی صاحب سے میں نے ساہے کہ جو شخ خود پچھ نہ کرے اس کی تعلیم میں ہرکت شمیں ہوتی گو خود اس کو حاجت نہ رہے سیکن اس غرض سے اس کو ذکر شغل کرتے رہنا چاہئے کہ خود تلقی کر سے آگے کو القاکرے۔ ورنہ اگر خود پچھ نہ کرے گا تو دوسروں کو کیا القاکرے گا تحکیم سائی ای کو فرماتے ہیں ع خفتہ راخفتہ کے کند بیدار۔ تو حضرت سعدی علیہ الرحمتہ نے اس کا جواب دیا ہے کہتے ہیں ۔

باطل ست انچہ مدی گوید خفتہ را خفتہ کے کند بیدار مرد باید کیہ گیرد اندر گوش گر نوشت است پندبر دیوار

لیکن واقع میں دونوں میں تعارض شین۔ سائی اثری نفی کر رہے ہیں اور سعدی اثر کے متعلق بیان فرمایا کہ اور سعدی اثر کے متعلق بیان فرمایا کہ اگر خود عمل نہ کرے تو کہنے میں قوت شیں ہوتی اس لئے اثر کم ہوتا ہے یمال تک کہ جو شخص خود تقوی افقیار کرتا ہے اس کے کہنے کا زیادہ اُثر ہوتا ہے ہال نسبت اس کے جو مخص خود تقوی افقیار کرتا ہے اس کے کہنے کا زیادہ اُثر ہوتا ہے بہ نسبت اس کے جو غیر مقی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا اساعیل صاحب شمید رحمتہ اللہ علیہ کے دو جملول میں جو اثر ہوتا تھا وہ دوسر نے واعظوں کی لمبی لمبی تقریروں میں بھی نہ ہوتا تھا۔ جو اثر ان کے اس جملہ میں ہوتا تھا کہ خدا نے ڈرو وہ دوسر دل کے سالماسال کے وعظ و پند میں شمیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک بار جامع مبود کی سیر جیوں پر وعظ فرما رہے تھے۔ انقاق سے وعظ میں ایک زنانہ بھی آگیا۔ مولانا نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ سے وضع اور سے کام شریعت کے مولانا نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ سے وضع اور سے کام شریعت کے خلاف ہے خدا سے ڈرو۔ بس سے سنتا تھا کہ اس نے فررا انگو تھی چھے سب اتار کر خلاف ہے خدا سے ڈرو۔ بس سے سنتا تھا کہ اس نے فررا انگو تھی چھے سب اتار کر خلاف ہے خدا ہور کی ہو گئی

ہوئی سمی اس کے چھڑانے کے لئے سیر حیوں کے پھر پر ہاتھ رگڑا شروع کئے ہیں تک کہ کھال چھل گئی اور ہاتھ امو اسمان ہو گئے۔ مولانا نے منع بھی فرمایا کہ شریعت کا بیہ تھم نہیں ہے لیکن اس کے تو دل بیں آگ لگ گئی تھی اس کو بلا منہدی چھڑائے چین ہی نہ آیا تو دیکھئے یہ کیا جادہ بھر ا فقرہ تھا کہ خدا ہے ڈرو جس نے اس زنانہ کی بیہ حالت کر دی۔ وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے خود ان کو معنے مطافر مایا تھا اس لئے ان کے کہنے بیں بیہ اثر تھالیکن ہر حال بیں اس کے بیہ معنے نہیں کہ اگر خود عمل کی توفیق نہ ہو تو دوسرے کو بھی تعلیم و تبلیغ نہ کرے میں اگر لوگ عموماً ایسے موقعوں پر آیت لم تقولوں ما لا تفعلون سے استدلال کیا کرتے ہیں جو بری غلطی ہے بیں نے اس استدلال کے غلط ہونے کی استدلال کیا کرتے ہیں جو بری غلطی ہے بیں نے اس استدلال کے غلط ہونے کی استدلال کیا کرتے ہیں جو بری غلطی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیہ آیت دعوے کی باب بیں نہیں۔ بیغی جو چیز تمارے اندر نہ ہو اس کا دعوی نہ کرو بیہ نہیں کہ اس کی طرف وعوت بھی نہ دو جیسا سبب نزول بھی اس کون میں بھر گیا۔

(النظام ۱۰۳) فیض مشائخ ہے اکثر جار اشخاص محروم ہوتے ہیں

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ آج کل شیوخ کے یہاں بھی شاہانہ انظامات ہیں۔ خدام میں کوئی عصابر دار ہے کوئی مصلے برادر ہے کوئی نعل بروار ہے اور منظا صحیح نہ ہونے کی وجہ ہے سب بردار ہیں۔ اور ہمارے حضرات کے یمال الحمدللہ سب دردار ہیں ای واسطے بزرگول کے جو خدام خاص ہوتے ہیں وہ اکثر محروم رہتے ہیں کوئکہ شیخ صاحب ان کی اصلاح اس خوف سے نمیں کرتے کہ آگر یہ اینچہ گئے تو پھر ہمارا کام کون کرے گا۔ کتب فن میں بعض بزرگوں کا قول لکھا ہے کہ مشائح کے یمال اکثر یہ چار شخص محروم رہتے ہیں بیٹا ہوی خادم خاص اور آیک کوئی اور لکھا ہے جو اس وقت یاد نمیں آتا لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہی بیہ بھی لکھا آیک کوئی اور لکھا ہے جو اس وقت یاد نمیں آتا لیکن اس کے ساتھ ہی ہے بھی لکھا

ے کہ یا تو یہ بالکل محروم رہتے ہیں یا آگر یہ فیض حاصل کرتے ہیں تو پھر دوسرے سب طالبول سے بوھ جاتے ہیں۔ غرض شخ کی طرف سے تو یہ مائع اصلاح پیش آتا ہے کہ وہ اپنے خدام خاص کی اس ڈر سے اصلاح شیس کرتے کہ آگر یہ اینچہ گئے تو پھر ہماراکام کون کرے گا اور دوسرے معتقدین کی طرف سے یہ مائع پیش آتا ہے کہ لوگ ان کی خوشامہ کرتے ہیں کہ حضرت یہ چیز پہنچا یہ مائع ہیں آتا ہے کہ لوگ ان کی خوشامہ کرتے ہیں کہ حضرت یہ چیز پہنچا دیجے دیاء کراو بیجے۔ اس سے ان کا دماغ اور بھی خراب ہو جاتا ہے اور اچھے خاصے مرتئی ہو جاتے ہیں رشو تیس کھاتے ہیں ایسی باتوں کی ردک تھام کی شخت ضرورت ہے شیوخ کو اس طرف توجہ کرنی چاہئے۔

## (النوظام ١٠١) سلطنت فقه حنفی بر باسانی چل سکتی ہے

ایک نواب صاحب نے بدر بعہ تحریر یہ سمنلہ دریافت کیا کہ آبکل روپیہ تو بتی نہیں صرف نوٹ بات ہے جس سے زکوۃ ادا نہیں ہوتی ایس صورت بیل زکوۃ کس طرح ادا کی جائے حفرت اقدی نے تحریر فرمایا کہ زکوۃ غلہ اور دیگر ضرورت کی اشیاء سے بھی ادا ہو سکتی ہے پھر زبانی فرمایا کہ یہ فتوی حضرت امام الع صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے آگر یہ فتوی نہ ہوتا تو اس صورت حالات میں کیسی دقت ہوتی۔ "و لام صاحب کو ان حالات کی کوئی اطلاع پہلے سے تھوڑا ہی تھی لیکن امام صاحب نے جو اصول قرآن و صدیث سے سمجھ ہیں وہ ایسے جائے مائع مائع ہیں کہ ان میں سب ضروری رعایتیں موجود ہیں چنانچہ ایک انگریز کا قول کی کی بیت آسانی سے جل میں میں نے ویکھا ہے کہ امام صاحب کے فہ بب پر تو سلطنت بھی بہت آسانی سے جل عقی ہے لیکن بعض دوسرے فہ اہب پر کسی کسی حجگہ رکاہ فیل کراہ فیل ہے اس پر مولانا ظفر احمد صاحب نے عرض کیا کہ این مرکو شیس پیدا ہوں گی اھے۔ اس پر مولانا ظفر احمد صاحب نے عرض کیا کہ این مرکو شی ہی قریب قریب بھی نکھا ہے کہ ہمیں بعض جگہ اپنا فہ ہب چھوڑنا پڑتا ہے اور دھنیہ کو اس کی کہیں ضرورت واقع نہیں ہوتی۔ یہ س کو اس کی کہیں ضرورت واقع نہیں ہوتی۔ یہ س کو ان اللہ کیا مصف حضرات بیتے۔ اور واقعی اختلاف حضرت اقد س نے فرمایا کہ نہ کا انگلاف کیا مصف حضرات بیتے۔ اور واقعی اختلاف کھرت اقد س نے فرمایا کو اس کی کہیں ضرورت واقع نہیں ہوتی۔ یہ س کو ان کو کہا کہ کہ کی ان کی کہیں خورات بیتے۔ اور واقعی اختلاف

رائے کا تو کوئی مضا کقد نہیں بھر طبکہ کسی نفسانیت سے نہ ہو محض خلوص سے او چنانچہ پیلے زمانہ میں میں حال تھا اور اس زمانہ میں بھی خدا کے مندے ایسے موجود ہیں جو باوجود اختلاف رائے اور اختلاف مسلک کے متصب نہیں۔ جنانجہ مولوی اساعیل صاحب کاندہلوی کتے تھے کہ بھویال میں ایک حنی عالم مولوی ابوب صاحب کے یہاں حدیث کا دورہ ہوتا تھا۔ ایک شافعی طالب علم بھی اس دورہ میں شریک تھے۔ مولوی صاحب نے کسی حدیث کی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ فلال مسکلہ میں سیج یہ ہے کہ حضرت امام شافعی کے پاس تو یہ صریح صدیث موجود ہے اور ہمارے امام صاحب کو غالبًا یہ حدیث نہیں بہنچی اس لئے ان کو قیاس کرنا برا بھر کئی دن بعد ایک اور حدیث آئن۔ مولوی صاحب کا ذہن د فعتهٔ اس طرف منتقل ہوا کہ البتہ امام صاحب کے سئلہ ہر اِس حدیث ہے استدلال ہو سکتا ہے یہ سن کر وہ شافعی طالب علم جو دورہ میں شریک ہے شکفتہ ہو گئے اور استاد ہے کہا کہ مجھے تو اس دن ہے ایبا رہنج و غم تھا کہ ابو حنیفہ جیسا امام اور حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس پر عمل کرے۔ اس کا اِتناعم ہوا کہ میں نے اس وقت سے کھانا بھی الحیمی طرح نہیں کھایا۔ الحمد للد آج شگفتگی ہوئی آج بیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا۔ بیہ تو شافعی کا قصہ ہے۔ اب حنفی کا سنئے مولانا گنگوہی در س صدیث کے وقت صدیثوں کی اس طور پر تقریر کرتے کہ ساتھ کے ساتھ مسائل حنفیہ کی بھی تائید نہایت واضح طور پر کرتے بیلے جاتے۔ مولانا کو اس میں بہت ہی شرح صدر تھا۔ یہال تک کہ ایک بار فرمایا کہ ٹھوکو تو حدیثول میں مذہب حفی ایباً صاف نظر آتا ہے جیسے نصف النمار کے وقت آفاب ایک مولوی صاحب نے مولانا کی ایک تقریر س کر جوش میں آگر کما کہ آپ کے یاس آگر تو حدیث بھی خفی ہو جاتی ہے مطلب میہ تھا کہ آپ تو ہر حدیث سے حنفیہ کی تائید فرماد ہے ہیں اگر حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو اس کا جواب خبیں دیے سکتے تھے۔ اس پر مولانا سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ پیہ کیا کہا۔ اگر حضرت امام زندہ ہوتے تو کیا میں ان کے سامنے بولتا بھی اور بولتا تو

کیا میں تو ان کی تقلید کر تا اور امام او حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تقلید کو چھوڑ دیتا کیونکہ مجتند حی کے ہوتے ہوئے مناسب نہیں ہے کہ مجتند غیر می کی تقلید کی جائے۔ نیزید بھی میں نے اپنے بزر گول سے ساہے کہ علمائے تحاز دوران درس میں جب دوسرے لماموں کے اقوال نقل فرماتے ہیں تو اگر وہ مثلاً شافعی ہیں تو کہتے ہیں قالت سياداتنا الحنفية اور أكر حنى إلى توكت إلى قالت سياد اتنا الشيافعية خود حضرت امام شافعی رحمته الله علیه کا واقعہ ہے۔ جب آپ حضرت امام ابو حنیفہ ر حمتہ اللہ علیہ کے مزار ہر حاضر ہوئے تو فجر کی نماز میں دعائے قنوت ترک فرما دی تسی نے بوجیعا تو فرمایا کہ اتنے بڑے امام جلیل کے سامنے ان کی متحقیق کے خلاف عمل کرتے شرم آئی۔ کیا محکانا ہے ادب و لحاظ کا جے کہ بعد والول کو الن کے اس قعل کی تاویل کرنی بری کیونکہ مجتلد کو شرعا جائز ہی کمال ہے اینے اجتناد کے خلاف عمل کرنا۔ کسی نے اس اعتراض کا برا الطیف جواب دیا ہے کہ وہاں پہنچ کر امام ابو حنیفہ کی بر کت ہے امام شافعی کا ترک قنوت کے متعلق تھوڑی وہر کے کیلئے اجتماد ہی بدل گیا تھا پھر ای سلسلہ میں امام صاحب کی برکت سے شافعی کا اجتماد بدل گیا۔ بزر گول کے خاص برکات بیعنی تصرفات کا ذكر چلا فرمايا كه اس باب بين ارواح كى مخلف حالتين ،وتى بين بعض كو تصرف عطا ہو تا ہے بعض کو نمیں جیسے ماائکہ کی حالت ہے کہ بعض کے سپرد تو تربیت مخلوق کے متعلق خاص خاص خدمتیں ہیں اور بعض کا کام سوائے ذکر و عبادت ے اور پچھ نہیں ایسے ہی اہل کشف کا قول ہے کہ ارداح کی مختلف حالتیں ہیں بعضوں کو تو سوائے استغراق کے اور کوئی شغل ہی شیس اور بعض کو بعد انتقال بھی تربیت و اصلاح کی قوت عطا فرماد ی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے اپنا خواب بیان کیا جس کو میں حجت کے طور پر نہیں بلحہ محض تفریع کے طور پر ِ نَقَلَ كُرِيًّا ہُوں كيونكہ اس سلسلہ ميں وہ ياد آگيا اس خواب كے دو جزو ہيں ان ميں ے دوسر اجزو اس مضمون کے متعلق ہے اس لئے صرف ای کو نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے مولانا گنگوہی کو بعد انتقال کے دیکھا کہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے

ہمیں تو وفات کے بعد خلافت دیدی ہے اس کے معنے میں یہ سمجھا ہوں کہ چونکہ خلافت کی روح تقرف ہے اس لئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کی روح کو اللہ تعالیٰ نے تقرف کی قوت عطا فرماد کی کہ طالبین کی تربیت اور اصلاح میں معین ہو ایسے بررگوں کے مزار پر جانے سے یہ خاص نفع بھی ہوتا ہے اور بظاہر کی وجہ ہے کہ بعضے بررگوں کے مزار پر تو طبیعت اچنتی ہے اور بعض کی طرف تحقیق وجہ ہے کہ بعضے بررگوں کے مزار پر تو طبیعت اچنتی ہے اور بعض کی طرف تحقیق نالب ہوتی ہوتا ہے بعدوں پر تو شفقت اور شان افاضہ نالب ہوتی ہے اور بعدوں پر استغراق غالب ہوتا ہے جیسے حضرت احمد جام فرماتے ہیں۔

احمد تو عاشقی بمشخت تراچه کاد دوانه باش ساسله شد شد نه شد نه شد

ظر کی نماز پڑھ کر جوش اٹھا اور خلاف وقت حضرت کی خدمت میں جا بہنجا حالا نکہ دوسروں کی راحت کا خیال رکھنا میر اامر طبعی ہے لیکن اس وقت حضرت کی ایک دوسروں کی راحت کا خیال رکھنا میں اامر طبعی ہے لیکن اس وقت حضرت کی تکلیف کا بچھ خیال ہی نہیں ہوا۔ اس وقت حضرت کے پاس کوئی نہیں تھا جرہ میں تنما لیلے ہوئے سے اور سینہ پر مثنوی شریف کھلی ہوئی رکھی تھی۔ میں نے سلام کیا تو فوراً اٹھ بیٹھ اور بوی بطاشت سے پوچھا کہ اس وقت کیے آئے میں نے عرض کیا تو کہ معاف سیجے اس وقت حضرت کا حرج ہوا اور خلوت میں فرق آیا۔ فرمایا نہیں نہیں بچھ حرج نہیں ہوا۔ خلوت از اغیار نہ از یار میں نے عرض کیا کہ اس وقت نہیں بود خلوت از اغیار نہ از یار میں نے عرض کیا کہ اس وقت نہیں بیجھ حرج نہیں ہوا۔ خلوت از اغیار نہ از یار میں نے عرض کیا کہ اس وقت سے اختیار حاضری کو جی چاہا اس لئے ہوقت حاضر ہو گیا پھر بوی بھاشت سے باتیں کرتے رہے تو حضرت کا یہ مشرب تھا۔ طانیوں پر بوی شفقت تھی۔ ای وہ ایسے واسطے حضرت سے بہت نفع ہوا۔ حضرت حافظ کے کلام میں مسائل ہیں وہ ایسے واسطے حضرت سے بہت نفع ہوا۔ حضرت حافظ کے کلام میں مسائل ہیں وہ ایسے واسطے حضرت سے بہت نفع ہوا۔ حضرت حافظ کے کلام میں مسائل ہیں وہ ایسے واسطے حضرت سے بہت نفع ہوا۔ حضرت حافظ کے کلام میں مسائل ہیں وہ ایسے واسطے حضرت کے متعلق کہتے ہیں۔

ہندہ پیر خرا باتم کہ تطفش دائم ست زانکہ لطف شیخ و زاہر گاہ ہست و گاہ نیست شیخ کا جتنا لطف زیادہ ہو گا اتنا ہی اس کا فیض زیادہ ہو گا۔ اس مسّلہ کو انہوں نے ان الفاظ میں میان کیا۔

ہندہ پیر خرا باتم کہ لطفش دائم ست زانکہ لطف شیخ و زاہد گاہ جست و گاہ نیست اور اگر کسی وقت شیخ پر کوئی دوسری حالت غالب ہو جو مانع ہو توجہ سے اس کو بھی دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں لیکن الفاظ وہی اپنے خاص طرز کے ہیں۔۔

دوش از معجد سوئے میخانہ آمد پیرما چیست یاران طریقت بعد ازیں تدبیرما معجد سے مراد سلوک ہے اور میخانہ ہے مراد جذب۔ کہتے ہیں کہ بہارے شیخ پر تو اب بجائے سلوک کے جذب کی حالت طاری ہوگئی ہے۔ اب ہم کمال جائیں گے حضرت حافظ کے کلام میں ایسے ہی عنوانات سے مسائل فن کو بیان کیا گیا ہے بیہ بات اور شاعروں کو نصیب نہیں جنہیں حالات پیش آتے ہیں وہی ایسے اشعار لکھ کتے ہیں شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ بھی ایسے ہی شعراء میں ہیں لیکن بہت متین ہیں اور حفرت شیخ بھی بڑے شخص ہیں۔ شاہ عبدالرجیم صاحب جو شاہ ولی اللہ صاحب کے والد تھے وہ راوی ہیں کہ ایک بار میں راست میں شیخ سعدی علیہ الرحمتہ کا یہ قطعہ بڑھا چلا جارہا تھا۔

جزیاد دوست برچه کفی عمر ضائع است جز حرف عشق برچه خوانی بطالت است معدی بشوئے نقش دوئی راز لوح دل علے که ره محق نه نماید جمالت ست

اس کے نین مصرعہ تو یاد تھے چوتھا مصرعہ یاد نہیں آتا تھا تیسر کے مصرعہ کری تھی ہوتی تھی۔ استے مصرعہ کل بڑھنے کے بعد بار بار انک جاتا تھا جس سے بڑی تھی ہوتی تھی۔ استے میں ایک کمبل وِش سفیدر ایش بزرگ صورت تعقص میرے پاس ہو کر گذرے جس وقت نین مصرعے بڑھ چکا اور چوتھا انک گیا ان کمبل پوش بزرگ نے فورا میں چوتھا مصرعہ بڑھ دیا۔

ع علے کہ رہ حق نہ نماید جہالت است- اس مصرعہ کو سنتے ہی میری طبیعت جو اس مشکل کی اور وہ ہزرگ آگے ہوجہ طبیعت جو اس مشکل کی وجہ ہے تھٹی ہوئی تھی کھل گئی اور وہ ہزرگ آگے ہوجہ گئے۔ میں نے دوڑ کر پوچھا کہ آپ کا اسم مبارک- انہوں نے کہا فقیر را مصلح الدین شیرازی می گویند-

آی سلسلہ میں شاہ عبدالرحیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے چند اور مکاشفات و واقعات برزخ کے نقل فرمائے جن میں سے ایک بیہ حکایت بھی کسی کتاب میں دیکھی ہوئی ہیان فرمائی کہ ایک بار شاہ صاحب خواجہ قطب الدین مختیار کاکی برحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر مراقب ہوئے تو قطب صاحب متمثل ہوئے۔

شاہ صاحب نے قطب صاحب سے بوجھا کہ ساع کے باب میں آپ کی کیا تحقیق ہے- قطب صاحب نے اس کے جواب میں شاہ صاحب سے یوچھاکہ شعر کے باب میں تم کیا کہتے ہو۔ شاہ صاحب نے وہی عرض کر دیا جو حدیثوں میں ہے۔ الشعر كلام موزون حسنه حسن و قبيحه قبيح لين شعر أيك موزون کلام ہے اگر اس کا مضمون اچھا ہے تو وہ اچھا ہے اور اگر برا ہے تو برا ہے۔ پھر قطب صاحب نے خوش آوازی کے باب میں کی سوال کیا- شاہ صاحب نے بیہ آیت پڑھی یزید فی الخلق مایشماء کیونکہ اس کی تغییر یہ بھی ہے کہ یمال خوش آدازی مراد ہے- پھر قطب صاحب نے بوجھاکہ اگر دونوں جمع ہو جا کیں تو اس کا کیا تھم ہو گا- شاہ صاحب نے عرض کیا کہ سجان اللہ پھریہ تو آیت صادق الله المالي على نُوريكه وي الله كُور و مَنْ يَشَاءُ قطب صاحب نے فرمایا ك بس ہارا ساع اس ہے زیادہ نہ تھا۔ مواہا شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ بھر میں نے دیکھا کہ ایک تخت اوپر ہے اتراجس پر خواجہ بھاؤالدین نقشیند تشریف رکھتے و تھے وہ قطب صاحب سے ملنے تشریف لائے تھے۔ پچھ دیر قطب صاحب سے ہاتیں کرمیے بعد تخت اٹھ گیا اور خواجہ صاحب تشریف لے گئے۔ شاہ صاحب نے قطب صاحب سے عرض کیا کہ آپ نے ان کے سامنے یہ تقریر کیوں نہ کی وہ ساع کے منکر تو نہیں کیکن مجتنب ہیں- ساع سے پیخے ہیں ان کا یہ قول ہے-نہ انکاری تھم نہ ایں کارمی تھم- قطب صاحب نے فرمایا کہ ان کے سامنے بیہ . تقریر کرنا اوب کے خلاف تھا- اس سے معلوم ہوا کہ برزخ میں بھی اوب یر عمل ہوتا ہے- چنانچہ قطب صاحب نے خواجہ صاحب کا وہاں ادب فرمایا اور ان کے مسلک کی رعایت فرمائی- غرض برزخ میں بعض ایسے حالات بھی پیش آتے جیں مخملہ ان حالات کے بعض کو تربیت کیلئے توجہ کا بھی اذن ہو تا ہے-(النيقة ١٠٥) الدنيا عجن المؤمن كالعجيب مفهوم.

صحت الدنيا سنجن المومن وجنة الكافر كا ذكر جِلا- اس ير

ا کیپ حکایت بیان فرمائی جو ایک بزرگ ہے تفل کی کہ ایک بزرگ یالکی میں بوی شان و شوكت كيماته تشريف لئ جارب تھے۔ ادھر ادھر خدام جلومين تھے۔ راستہ میں ایک ہندو فقیر ما جو نہایت شکتہ حال تھا اس نے ان ہزرگ ہے پوچھا ك آب ك يمال صريت من ب- الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر-آپ مومن ہیں- میں کافر ہوں کٹین یہال معاملہ بر عکس ہے کہ آپ کے باس تو یا لکی بھی ہے خدام بھی ہیں ہر تعتم کا منعم ہے اور سال یا تکی اور خدام تو کیا نان شبینہ بھی نمیں جب یہ ہے تو پھر اس حدیث کے کیا معنے ہوئے یہ س کر ان بزرگ نے اپنایاؤں یاکلی ہے باہر نکال کر زمین پر رکھ دیا اور اس ہندو فقیر سے کہا کہ میرے یاؤں ہر اپنایاؤں رکھ وے وہ ہزرگ بوے صاحب تصرف تھے ان کے یاؤل بریاؤل رکھنا تھا کہ اس فقیر کو جنت دوزخ دونول منکشف ہو گئے پھر ان ہزرگ نے اس سے بوجیما کہ تو نے کہتے دیکھا اس نے کہا جی بال جنت اور دوزخ · دونوں کو دیکھے لیا پھر ان بزرگ نے یو چھا کہ اچھااب بیہ بتا کہ جنت میں جو کچھ تو نے دیکھا اس کے اعتبار سے باوجود اس منعم کے بیہ و نیا میرے لئے قید خانہ ہے یا شمیں اور دوزخ میں جو کچھ تو نے دیکھا اس کے اعتبار سے تیرے لئے باوجود اس ناداری اور تکلیف کے بید دنیا جنت ہے یا خمیں اس نے اس کا اقرار کیا۔ تو ان يزرگ نے الدنيا سنجن الصومن وجنة الكافركي بير تفير فرمائي جو غالبًا اس کے قہم کی رعایت سے فرمائی- باتی میرے ذوق میں اس کی اور تفسیر ہے گو میں کیا اور میرا ذوق ہی کیا- میرا ذوق حجت تھوڑا ہی ہے- باقی میری طبیعت کے مناسب میہ تفسیر ہے کہ سجن کا خاصہ ہے کہ اس میں دل کو سمنگی ہوتی ہے جاہے اس میں کتنے ہی آرام کے سامان ہول جاہے اے کلاس ہو جاہے کی کلاس ہو جاہے باغ میں رکھا جائے لیکن پھر بھی اس میں ول شیں لگتا تو جیسے جیل خانہ میں سس کا بن تهم لگنا چاہے جیسا آرام ہو اور گھر پر چاہے جنتی تکلیف ہو وہاں جی لگنا ہے اور قلب مطمئن رہتا ہے ای طرح دنیا میں مومن کا ول شیں لگتا جاہے جنتے آرام میں ہو- جس کو اطمینان اور قناعت کتے ہیں وہ اس د نیاوی زندگی پر

مؤمن کو حاصل نہیں۔ خلاف کفار کے کہ ان کی وہ حالت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ رُحضو ا بالکھیلو قر اللہ نیا کو اس حیات و نیا ہی پر بالکل راضی اور مظمئن رہتے ہیں چاہے جتنی تکلیف میں ہوں کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یا وہاں کی راحت کا کسی صحح دلیل سے اسیں اعتقاد ہی نہیں۔ ان کے لئے تو جو بچھ ہے ہیں ہی زندگی ہے۔ چنانچہ وبا وغیرہ کے موقعوں پر اور ویسے بھی یہ فرق کھلا ہوا نظر آتا ہے کو کسی وقتی جذبہ سے متاثر ہو کر بھی اس کے خلاف بھی کسی اثر کا انفاقا ظہور ہو جاوے لیکن عام اور اصلی حالت کے اعتبار سے میں ہے جو بیان کیا گیا۔

#### (اللفظ ١٠١) بيان ايك بهت برطى نعمت ہے

ایک سلسلہ تنبیہ میں فرمایا کہ آجکل عموا بیان صاف اور پورا نہیں ہوتا میسم موہم اور ناتمام ہوتا ہے جس سے بری بری غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں میں سے ایک نعمت قوۃ بیانیہ کا بھی خاص، طور سے ذکر فرمایا ہے چنانچہ سورہ الر تمن میں ارشاد ہے۔ خلق الانسمان علمہ البیان تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بیان بھی ایک برئ نعمت ہے اور اس کے خاص آواب ہیں جو پچھ کہنا ہو ان آداب کے تحت میں کہنا چاہئے اور اس کو تاہی کا تدارک بیت توجہ اور اہم کو تاہی کا تدارک بیت توجہ اور اہم کے ماتھ کرنا چاہئے اس میں آجکل عام ابتاء ہے۔

## (بلقظے ۱۰) خطرات کے بارے میں حضور اکرم کی تعلیم

بعض مشہور شہروں سے خطرات کی بناء پر جو آجکل آکٹر لوگ بھاگ رہے جین اسکے تذکرہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ پہلے انقلاب کی بروی تمنا تھی اور اب انقلاب کی بروی تمنا تھی اور اب انقلاب کی فیریں سن سن کر گھیراتے جین اور بھاگتے ہیں۔ سجان اللہ حدیث شریف میں ایسے موقعول کے لئے بھی کیسی اچھی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے لا متحنوالمقاء العدو فاذالمقیتم فاصیروا۔ ایمنی وشمن سے مقابلہ

كى تمنانه كرو- وبال أكر مر بهير مونى جائے تواس وقت استقلال سے كام لو-(النظ۱۰۸) اینے آپ کو بڑا سمجھنا دماغ کی خرابی کی دلیل ہے ایک سلسلہ میں فرمایا کہ اینے کو بوا سمجھنا سب سے بوی دلیل خرابی وماغ کی ہے ہالخنسونس دوسرے بردوں کے ہوتے ہوئے۔

# (اللفظ ١٠٩) مذمت دنيا مين أكار من القوال

ایک سلسلہ میں دنیا کی مذمت کا ذکر چلا تو اس کے متعلق بہت ہے اشعار اور اقوال نقل فرماتے ہلے گئے جن میں سے بعض منضبط کئے جا سکے۔ مثلاً فرمایا کہ دنیا کی مذمت کو امام غزالی رحمته اللہ علیہ نے ایک جگہ بجیب عنوان ہے عیان فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ احب اور الذعورت ہے سو ای کو دیکھ لیجئے کہ اس کے جو اعضاء سب سے زیادہ حسین اور تجمیل ہیں ان کی توزیشت کی جاتی ہے اور جو عضو سب سے زیادہ بد صورت اور فی ہے اس کا قصد کیا جاتا ہے۔ امام صاحب کے الفاظ تقریباً یہ ہیں معزین باحسن مواضعها ويقصد منها اقبح مواضعها اهـ. پیم فرمایا که و نیاش اگر کوئی عیب بھی نہ ہو تو کیا ہی ایک عیب کچھ کم ہے کہ سی کے یاس رہتی نہیں بعض اشعار جو اس وقت صبط کر لئے گئے یہ ہیں۔

که مرابر که بود مرد نخواست زان نکارت ہمیں جاست مرا

عاریے خواب رفت در قکرے وید دنیا بھورت بحرے كرد ازوے سوال كائے دلبر جر چونی باين ہمہ شوہر گفت یک حرف باتو گویم راست وانكه نامرد بود خواست مرا حفزت سعدی فرماتے ہیں۔

أكر دنيا نباشد منديم وگر باشد بمهرش بند یم يائے

امام غزالي رحمته الله عليه فرمات جيل

ومن يحمد الدنيا لعيش يستره فستوف لعمرى عن قليل يلومها اذا ادبرت كانت على المرء حسرة

وان اقبلت کانت کثیرا همومها این جو مخص آج دنیای تعریف کررہا ہے اور اس کے عیش سے مسرور

ے وہ عقریب اس کی فدمت کرے گا- کیونکہ جب سے کسی کے پاس سے جاتی ہے تو حسرت جھوڑ جاتی ہے اور جب آتی ہے تو بہت سے ہموم و عموم کو اپنے

ساتھ لاتی ہے سی کا قول ہے۔

حال دنیا راپیر سیدم من از فرزانه گفت يا خوايست يا باديست يا انسانه باز تفتم حال آئکس سحو که دل دروے به بست كفت ما غولے ست ما ديويست ماديوانه زال دنیا مثال مروارے ہرار وبزار کرگسان اندر ایں مرآل راہمی زند تخلب وآں مرایں راہمی زند ستقار تديمه 1*5*5. آخ الام مر داد ماندايس از ایک قطعہ اردو کا بھی یاد ہے حمو مجھے اردو کے

اشعار میں مجھ لطف نہیں آتا۔

کل بادی ایک کائد سر پر جو آلیا کیسر وہ انتخوان شکشہ نے چور تھا یول سنبھل کے چل تو ، ذرا راہ بے خبر میں بھی مجھی کسی کا سر پر غرور تھا

ان اشعار پر احقر نے عرض کیا کہ حضرت کو اشعار بھی تو ہزاروں ہی

یاد ہیں - فرمایا کہ جو پہلے کے یاد ہیں وہ تو یاد ہیں اب نے یاد نہیں ہوتے اور بقول
اطباء میس کی خاصیت بھی بہی ہے کہ پہلا نقش تو منتا نہیں اور نیا مشکل ہے ہوتا
ہے چنانچہ پھر کی بھی جس میں میس ہے - بئی حالت ہوتی ہے - بئی حال حافظ کا
ہوتا ہے کہ جول جول عمر برد ھتی جاتی ہے میس غالب ہوتا چلا جاتا ہے - اس لئے
ہوتا ہے کہ جول جول عمر برد ھتی جاتی ہے میس غالب ہوتا چلا جاتا ہے - اس لئے
ہوتا ہیں تو مشکل سے یاد ہوتی ہیں لیکن جو باتیں پہلے سے یاد ہیں وہ نہیں
ہولیں ۔

## (اللفوظ!۱۱) تتعم کی عادی احجیمی نهیس

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ سعم تو برا نہیں معلوم ہوتا مگر سعم کی عادت الحبی نہیں معلوم ہوتی افید معلوم ہوتی افید معلوم ہوتی افید معلوم ہوتا ہے درنہ بقول مولانا شاہ ہوتا ہی مجھی بھی ہو جب ہی سعم اچھا بھی معلوم ہوتا ہے درنہ بقول مولانا شاہ فضل الرحمٰن رحمتہ اللہ علیہ کے پرانی جوروامان ہو جاتی ہے۔ کسی ذاکر شاغل نے شکایت کی تھی کہ جیسا لطف ذکر شغل میں پہلے آتا تھا اب نہیں آتا۔ اس پر بیہ فرمایا تھا کیونکہ واقعی ابتداء میں جیسا جوش ہوتا ہے بعد کو نہیں رہتا جیسے ہنڈیا جب تک پھی رہتی ہے کہہ کہ کہ کہ کہ کہ کرتی ہے جب پختہ ہوگئی بس سکون ہو جاتا ہے مگر دونوں رنگ مجب بی کہ ہم کرتی ہے جب بختہ ہوگئی بس سکون ہو جاتا ہے مگر دونوں رنگ محبت ہی کے ہیں۔ ایک شوق کملاتا ہے۔ ایک انس شوق میں شورش ہوتی ہے اور آہ و نالہ اور انس میں ظاہر میں تو سکوت ہوتا ہے لیکن اندر شورش ہوتی ہے اور آہ و نالہ اور انس میں ظاہر میں تو سکوت ہوتا ہے لیکن اندر ایک فتم کی آگ گئی ہوتی ہے بس وہ حالت ہوتی ہے جیسے نواب مصطفی خان صاحب شیفتہ فرماتے ہیں۔

تو اے افسر دہ جال زاہد کیے دربدم رندان شو کہ بینی خندہ برلبہا و آتش پارہ وردلہا (جامع کہتا ہے انہی کا آیک اردو کا بھی شعر ہے جو ای حالت پر صادق

آتا ہے)۔

شاید ای کا نام محبت ہے اک الگ ی ہے سید کے اندر کی ہوئی مولانا فضل الرحمٰن صاحب تقے تو ایک گونہ مجدوب مگر بڑے کام کی باتنس فرمایا کرتے تھے۔ انہی گا ایک اور قول یاد آیا جس کی قدر مجھے اب بہت دن ے تجربہ کے بعد ہوئی۔ مولوی محمد علی صاحب جو مولانا کے خلیفہ سے ال سے فرمایا کہ دیکھو میاں محمد علی تھی کو اپنے ساتھ مت لایا کرو- سو واقعی پیر ہوے کام کی بات فرمائی کیونکہ مجھے بھی اس کا تجربہ ہوا کہ ایس صورت میں ساتھ السئے ہوئے مخص کیماتھ معاملہ مقید ہو کر کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو اور یہ شکایت پیدانہ ہو کہ میرے ساتھی کے ساتھ تو اور معاملہ کیا گیا اور میرے ساتھ اور معاملہ اس کئے بہ مجبوری دونوں کے ساتھ بکیاں معاملہ کرنا پڑتا ہے جس سے تنظی ہوتی ہے اور آنے والوں کو بھی نفع نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا جو اس کے حال کے مناسب ہے۔ مولانا کا ایک بیر معمول بھی بہت اچھا تھا کہ اگر کوئی طلتے وقت نذر پیش کرتا تو قبول سیس فرماتے تھے میہ کر واپس فرما دیتے تھے کہ کیا ہمیں بہٹیارہ مسمجھا ے جو چلتے وقت کھانے کا حباب لگا کر دام دے رہے ہو۔ اگر کسی کو ہمیں پچھ وینا ہو تو آتے ہی پیش کر دے رخصت کے وقت نہ دے ورنہ اس صورت میں تو میں ایھام ہوتا ہے کہ جو کچھ قیام کے زمانہ میں کھایا ہے اس کا حساب لگا کر دے دہے ہیں ام

دیکھتے کیسی گری بات فرمائی۔ میں نے تو ہدید میں تجربوں کے بعد اور ہمی ضروری شرطیں لگار کھی جی جو اوروں سے منقول نہیں آگر اس کو اختلاف سمجھا جاوے تو بھی تو بھی نو بھی مسائل فن میں اہل فن سے بھی اختلاف ہے اور یہ اختلاف معز نہیں نہ یہ بررگوں کے ساتھ معارضہ ہے کیونکہ اختلاف امزجہ اور اختلاف امزجہ اور اختلاف امزجہ اور اختلاف امزجہ اور اختلاف ارمنہ سے بعض احکام معالجہ میں بھی تفاوت ہو جاتا لازی ہے ورنہ جو

طبیب اس کا لحاظ نہ کرے وہ طبیب ہی شمیں اس کے طبیب کا مجتد ہونا ضروری ہے جو طبیب مجتد نہ ہو اس کو علاج کرنا جائز شمیں۔ اس طرح جو شخ مجتد نہ ہو اس کو علاج کرنا جائز شمیں۔ اس طرح جو شخ مجتد نہ ہو اس کو دوسروں کی اصلاح و تربیت کا کام اپنے ذمہ لینا جائز شمیں۔ اسی اصول کی ساء پر ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے مثلاً ضیاء القلوب میں صاف طور سے تحریر فرما دیا ہے کہ شیوخ محققین ازمراقبہ توحید (افعالی) منع فرمود ند۔

اس کی وجہ بھی ہے کہ ہر شخص اس مراقبہ کا اہل نہیں۔ بہت ہم لوگ
ایسے ہیں جو اس مراقبہ کے آثار کا تحل کر سکیں۔ چنانچہ بہت سے اس کی ہدولت
گراہ ہو چکے ہیں ای وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ تصوف اگر اصول کے موافق
عاصل کیا جائے تو ایمان کا چھاٹک ہے ورنہ پھر کفر کامچائک ہے۔ فلال شہر والول
نے تو تاس ہی کیا ہے عوام کا۔ محض نقال ہیں اور شوق ہے فصوص بڑھانے کا۔
ع انچہ مردم می کند ہوزینہ ہم۔ مولانا فرماتے ہیں ۔

ظالم آن قومیحه چشمان دو تعند از تخنبا عالمے راسو محتند حرف درویئال بدزود مرد دون تابه پیش جاہلان خواند فسون مرفقال مرحمل مارکتال مرحمل مارکتال

(اللقوظة الله) عوام میں ذلت کی بناء پر گنجائشوں پر عمل جائز ز

نهيں

ایک صاحب علم نے سفر جج میں خلاف قانون تعداد مقررہ سے زیادہ گنیان اپنے ساتھ لے لیں۔ اس پر جہاز میں ان کی تلاشی کی گئی اور وہ گنیان صبط کر لی گئیں اور جرمانہ جو کیا گیا وہ مزید برآل تھا۔ اس سے ان کی سب کے سامنے بہت ذات ہوئی۔ اس کا تذکرہ سن کر افسوس فرمایا اور فرمایا کہ عوام اس کو تو دیجھے نہیں کہ کسی خاص صورت میں کوئی ایسا فعل جو عام طور سے نا جائز سمجھا جاتا ہو وہ جائز بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اس واقعہ میں گو شرعاً گنجائش ہے لیکن عوام پر

تواس کا کی اثر ہوا ہو گا کہ دیکھئے مولوی لوگ بھی دھوکہ دیتے ہیں اس لئے الیم گنجائشوں پر عمل کرنا مناسب نہیں۔ حدیث میں بھی سسی ایسے فعل کے کرنے کی ممانعت ہے جس سے ذلت ہو چنانچہ اربٹاد ہے کہ

لاينبغي للمومن أن يذل نفسه

یعنی مومن کے لئے یہ شایان شیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ نیز ایس گنجائٹوں پر عمل کرنے سے نفس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر ناجائز موقعوں پر بھی احتیاط نہیں کرتا۔

#### (النوط ۱۱۲) مختلف زمانوں کے متعلق عجیب رائے

مختلف زبانوں کی خصوصیات کا ذکر تھا جس کے آخر میں بطور خلاصہ کے فرمایا کہ عربی شیریں ہے فاری نمکین۔ اردو پھیکی اور بہت می زبانیں کڑوی ہیں۔ پھر فرمایا کہ فاری کے متعلق تو میں سے لطیفہ کما کرتا ہوں کہ یہ آتش پر سنوں کی زبان ہے اس لئے اس میں بھی اثر وہی آتش کا ساہے بہت ہی شورش اور حوش الفاظ میں ہے بس زبان کیا ہے آگ ہے۔ اور عربی کی برابر تو کسی زبان میں وسعت ہی نہیں۔ ایک ایک چیز کے سوسودو دوسونام ہیں۔

### (المفط ۱۱۳) استقلال میں اللہ نے بڑی مرکت رکھی ہے

ایک خادم خاص کے صاحبرادہ نے بہت ی صور تیں کسب معاش کی تجویز کیں بالآخر ہمشورہ اپنے والد صاحب کے اپنا پرانا شغل ہی ایعنی ہومیو پڑھک کا مطب تو کل بخدا شروع کر دیا۔ اس پر فرمایا کہ جو کام ہو استقلال کے ساتھ ہو۔ استقلال میں اللہ تعالی نے ہوئی برکت رکھی ہے۔ پھر جو پچھ مقدر میں ہوتا ہے وہ ای طرح جے رہنے سے مل جاتا ہے۔ پھر اپنے اور اپنے بھائی صاحب اور اپنے وہ ای طرح اینے تھائی صاحب اور اپنے والد صاحب کے واقعات خاصہ بیان فرمائے کہ کس طرح اللہ تعالی نے اپنے والد صاحب کے واقعات خاصہ بیان فرمائے کہ کس طرح اللہ تعالی نے غیب سے رفتہ رفتہ بہت زیادہ وسعت رزق نصیب فرمائی۔ ای ضمن میں بیہ بھی غیب سے رفتہ رفتہ بہت زیادہ وسعت رزق نصیب فرمائی۔ ای ضمن میں بیہ بھی

فرمایا کہ اسبب جو ہیں وہ گویا زخبیلیں ہیں جیسے کوئی کریم داوہ دہش کرتے وقت سے اعلان کر دے کہ سب اپنی اپنی زخبیلیں کیکر آجا تمیں چنانچہ سب زخبیلیں کیکر آجا تمیں چنانچہ سب زخبیلیں کیکر پنچ اور اس کریم نے سب کی زخبیلیں بھی اپنے پاس ہی سے خود تقسیم کر دیں۔ پس سے اسباب زخبیلیں جی عطا اسباب جیں ان کو اللہ تعالی زخبیلیں بھی عطا فرما دیتے ہیں بلحہ وہ جو زخبیلیں لائے تھے دہ بھی اس تقسیم سے پہلے ان ہی کی عطا کی ہوئی تنظیں غرض وہی مسبب الاسباب جیں اور وہی معظی بلاا سباب بھی ہیں۔

نیاور وم از خانه چیزے نخست تو دادی جمه چیز من چیز تست

یہ تو مال کا قصہ ہے رہی جاہ سو اس کا بھی کی حال ہے۔ بہت لوگ اولی طبقہ سے ترتی کر کے بادشاہ ہو گئے چنانچہ اس زمانہ میں ساہے کہ بھے موجود بادشاہوں میں کوئی تو ابتداء میں سائیس تھا کوئی معمولی سپاہی تھا بلعہ پہر سقہ بھی کچھ دن کے لئے بادشاہ ہو گیا تھا بھر فرمایا کہ بول تو ہر چیز مشیت ہی ہے ہے لئین رزق کا تو مشیت سے تعلق بالکل ہی نمایاں اور کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ انہی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ عالا کھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے لاکھوں بلعہ کروزوں کا آدی بنادیا۔

ہاوال آنچنال روزی رساند کہ دانال اندرال جیرال مساند پھر مثنوی شریف کا وہ قصہ نقل فرمایا جس میں ایک احمق نے جو سینٹئزوں او نوں کا مالک تھا غلہ لادتے وقت وزن برامر کرنے کے لئے اونٹ کی روسری طرف ریت لاد دی تھی جس پر ایک راہ رو عاقل نے اس کو بیہ مشورہ دیا تھا کہ بچائے ریت بوصانے کے خود غلہ ہی کو گیوں نہ دو برابر حصول میں: منتسم کر ایا جائے۔ پھر اس عاقلانہ مشورہ پر عمل کرنے کے بعد اور اس کے عملہ میں

یں کو اپنے اونٹ پر سوار کرنے کے بعد جب استفسار پر بیہ معلوم ہوا کہ اس ماقل کے پاس اونٹ تو اونٹ کوئی گدھا بھی نہیں اور سخت افلاس میں مہتلا ہے تو اس جابل نے اس عاقل کو جس کو اس نے اس متورہ سے خوش ہو کر اپنے اون پر بٹھا لیا تھا یہ کہ کر کہ تیری عقل منجوس ہے تو بھی منحوس ہے اور تیرا متورہ بھی منحوس ہے اپنے اونٹ پر سے اتار دیا اور پھر بدستور سابل آیک طرف غلہ ایک طرف ریت لادلی۔ اھ پھر فرمایا کہ کسی ایسے ہی مناسب موقع پر مولانا فرماتے ہیں۔

> آز مودم عقل وور اندلیش را . بعد ازیں دایوانہ سازم خولیش را

اور ایک مقام پر حسب معمول ساسلہ یہ ساسلہ چل کر اس مضمون پر آتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اوجہ قلت تجربات و عدم التفات الی غیر اللہ جو لوگ غیر عاقل سمجھتے ہیں یہ ان کا خیال غلط ہے ان میں تو اتنی عقل معلوم ہوتے ہیں اس مضمون کو محتول معلوم ہوتے ہیں اس مضمون کو موالاتا نے ان اشعار میں بیان فرمایا ہے اور کیسے الیجھے عنوان سے بیان فرمایا ہے۔

مست عقل ست الل تو مجنونش مخوال اوگل سرخ ست تو خونش مخوال اوست دیواند که دیواند نشد مرعس رادید و درخاند نشد مرعس رادید و درخاند ایم ما آگر قلاش وگر دیواند ایم مست الن ساتی وال بیاند ایم مست الن ساتی وال بیاند ایم کشود کی ساد گی

اینے استاد ماہ محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی سادگی اور بھولے پن کا ذکر فرما کر فرمایا کہ میں نے بعد انتقال ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا۔ کہا مجھے پخش دیا میں چو نکہ طالب علم تھا ہیں

نے خواب میں بھی طالب علانہ سوال کیا کہ کیوں بخش دیا۔ فرمایا کہ ہے کہہ کر حشا کہ ایک روز تمہارے سامنے تھیجزی آئی تو اس میں نمک نھیک نہ تھا (میں بھولتا ہوں کہ تیز تھا یا بھیکا تھا ہمر حال ٹھیک نہ تھا) تم نے اس بر گھر والوں ہے کہھ تکرار نہ کی۔ نہ کوئی عیب نکالا اس کو چیکے چیکے کھا لیابس اس بات پر تم کو آج مشا جاتا ہے اھ کیجئے حضرت نہ مدایہ اور حلالین وغیرہ پڑھانے کا کچھ ذکر آیا نہ اور کمالات کا بخشش ہوئی تو اس بات پر کہ تم نے تھیجزی کی قدر کی اور اس کو ہماری نعمت سمجھ کر کھایا اس میں عیب خہیں ٹکالا بس وہاں اس کی قدر :و کی اور پیہ وہ چیز ہے کہ جہال اور حضور کے اخلاق کا ذکر ہے وہاں حضور کا یہ خلق بھی مذکور ہے کہ اگر حضور کے دستر خوان ہر کوئی این کھانے کی چیز آتی جو حضور کی پہند خاطر نہ ،وتی اوآپ اس کو چھوڑ ویتے لیکن اس کی برائ چھ نہ فرماتے حصور ہم کو سبق دے گئے کہ اگر کسی کھانے کی چیز کی رغبت نہ ہو تو اپنی نا پندیر گی ظاہر نہ کر وہاں اس کا اختیار ہے کہ اس کو کھاؤیانہیں۔ سجان اللہ میہ اسلام کا کیسا اعتدال ہے کہ مجبور بھی نہیں کیا کہ باوجود تا پہند ہونے کے بھر بھی ضرور کھاؤ۔ اور اس کی بھی اجازے نہیں دی کہ اس چیز کو برا کہو ئیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ے حدیث میں ہے۔

ان اشتهاه اكله وان لم يشتهه تركه.

سبحان الله بمارے بھی کیا خضور ہیں کہ ہر تعلیم نہایت معتدل ہے جس میں ہمارے جذبات کی بھی پوری رعایت ہے اور حقیقت کی بھی۔

(مِلْفِظَ ۱۱۵) تاریخ ہر گز ججت نہیں

ایک فاضل مفسر نے کسی آیت کی تفسیر کے متعلق میہ اشکال لکھ کر بھیجا کہ ان واقعات کا ذکر تاریخ میں ضمیں ملتا اس پر حضرت اقدس نے علاوہ دیگر علمی تحقیقات کے یہ بھی تحریر فرمایا کہ اگر اس شبہ کو وقعت دی جاوے تو قرآنی خوارق کا سب کا انکار کرنا پڑے گا کس کس کو تاریخ سے خاہت کیا جائے گا احہ بھر

زبانی فرمایا که تاریخ بھی کوئی جست ہے تاریخ کا اعتبار ہی کیا۔ اُٹر کوئی تاریخ کو دلیاں صحیح کے مقابلہ میں پیش کرے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل کہ بیہ تاریخ صحیح ہے۔ دلیل کہ بیہ تاریخ صحیح ہے۔

(لِلنَوْلِيَّا)) مولانا احمد حسن مرحوم کی حضرت گنگوہیؓ سے عقیدت

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ موانا احمد حسن صاحب کا نبوری رحمتہ اللہ علیہ باوجود بعض مسائل میں اختادف ہوئے کے دستر مع موانا گنگوہی کے بہت معتقد سنتے اور مجھ سے بھی بہت محبت فرماتے سنتے کیونکہ وہ دِعشر میں جاتی صاحب کے عاشق سنتے اور محص سے بھی ہیت تعریبیں سن کر اور نہ تاؤ و کیے کر موانا سے بھی عاشق سنتے اور حضرت بی سے تعریبیں سن کر اور نہ تاؤ و کیے کر موانا سے بھی عجب تھی۔

(المَوْلِيَّا ١١) طبيب جسماني ہے حسن سلوک کی تقبيحت

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ طبیب جسمانی کے ساتھ بھی دبیا ہی برتاؤ چاہئے کاوش چاہئے جیسا طبیب روحانی کئے ساتھ کہ اس کی صرف اطاعت کرنی چاہئے کاوش نہیں کرنی چاہئے کسی فتم کی بھی البتہ اس کو چھوڑ دینا تو جائز ہے لیکن سسانی جائز نہیں البتہ اس کو چھوڑ دینا تو جائز ہے لیکن سسانی جائز نہیں اگر ضرورت سمجھے چھوڑ دیے چھوڑ دینے میں کچھ حرج شمیں۔ جیسا طبیب کا چھوڑ دینا جائز ہے۔

(مَلْوَظً ١١٨) سيادات اصطلاحيه كا شرف صرف بني فاطمه كو

4

ایک سلسلہ میں فرمایا کہ بعضے علوی جو کہ بدنی فاطمہ نہیں وہ بھی اپنے کو سید لکھتے ہیں یہ جائز نہیں کیونکہ سیادت اصطلاحیہ کا شرف تو صرف حضور سرور عالم صلی انڈد علیہ وسلم کی اولاد کو حاصل ہے جو بواسطہ جسرت فاطمہ رنسی انڈ عنها ہی کے ان کو پہنچا ہے حضرت علی کرم اللہ کی جو اوااد دوسرے بطون کے سے وہ سب شیوخ میں شار ہو گی جیسے اور حضرات خلفاء راشدین کی اولاد شیخ کملاتی ہے۔

### (للنوط ۱۱۹) سلام کے وقت جھکنا ناجائز ہے

ایک صاحب نے اوب مغرط کی ہناء پر جھک کر بات کرنی جاہی تھی اس پر تنبیہ فرہائی کہ ای طرح تو شرک ویدعت تک نوبت پہنچ سی ہے۔ ای سلسلہ میں میہ بھی فرمایا کہ حضور نے سلام کے وقت بھی تو انحناء میعنی جھکنے کو تاجائز فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں جابتا دول کہ دین اپنی اصلی حالت کے آجائے گر اکیے میرے جاہنے ہے کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ متبع سنت میں اور اپنی جی جماعت ک ہیں ان کے یہاں بھی ہس کبی دو جار چیزیں تو بدعت ہیں جیسے مولد کا قیام۔ عر سانہ تیجا۔ و سوال۔ اس کے علاوہ جو اور چیزیں بدعت کی ہیں انتیں وہ بھی بدعت نہیں مسجھتے جاہے وہ بدعت ہونے میں ان سے بھی اشد ہول مشأ بیعت ہی کو دیکھئے جس جینت اور جس عقیدہ ہے آج کل لوگ اس کو شروری سبھتے ہیں وہ بالکل بدعت اور غلط عقیدہ ہے گئین مسی ہے کہیں تو سمی اپنی ہی جماعت کے لوگ مخالفت بر آمادہ ہو جانمیں ایس ہی ایک دوسری علطی ہے کہ ذکر کو اصلاح کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے اس پر اپنی ہی جماعت کے ایک صاحب اجازت ہزرگ ہے وہ گھننہ میری بحث رہی وہ کی کہتے رہے کہ صرف ذکر کانی ہے اصلاح کے لئے دیکھتے یہ اپنی جماعت کے لوگ ہیں اشیں کو اس سنتہ میں اختایف تھا وہ اصلاح کے لئے صرف ذکر بن کو کافی سمجھتے تھے حالا نکہ یہ بالکاں کھلی :و کی بات ہے کہ محض ذکر ہے اصاباح تو کیا ہوتی بعصوں کا نفس اور ججو جاتا ہے کیونکہ یہ شخص پیر اپنے آپ کو ہزرگ بھی سمجھنے لگنا ہے اور تبھی اس کو اپنی اسلاح ننس کی طرف نوجہ ہی شمیں ہوتی۔ ننس کی اسلاح توایک مستقل پیزے جو مخالفت منس ہی ہے ، و سکتی ہے۔

## تقويم الاود في تعليم اود

بعد الحمد والصلوة - بيه ايك سفر نامه ب حضرت اقدس حكيم الامة مجدد الملت مولانا و مقتدا ناداقف اسرار خفی و جلی شاه محمد اشرف علی صاحب تھانوی معیااللہ تعالیٰ بطول بقاؤ الاعلیٰ کا جس میں اس سفر کے بعض خاص واقعات و ملفوظات مذکور ہیں جو بتاریخ کیم شعبان ۳۶۰ جری بہنر ورت معالجہ بعض امراض حضرت مدوح کو تکعنو کی طرف جو اودھ کا مرکزی مقام ہے بیش آیا۔ چونکہ وہاں بھی باوجود عاالت و ضعف شدید کافی وقت طالبین کو دیا جاتا تھا جس میں حسب معمول روز مرہ تعیمات دید کا اتفاق رہتا تھا۔ خاس ایت مفوظات کو جو اس مقام بر صادر ا وے ہمنا سبت خصوصیت مقام ملتب بہ لقب خاص کر دیا گیا جو پیشانی پر مرقوم ہے۔ اب منام خدا ان کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ لیکن میہ عرض کر دیتا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت اقلاس کے ملفوظات کا مکمل طور پر صبط کرنا ا کفیونس مجھ جیسے بے علم و بے ماہیہ اور ناکار ہ و آوار ہ کیلئے ازبس دیشوار ہے کیونکہ ہر یا ً ں رہنے والا جانتا ہے کہ حضرت اقد س کا شاید ہی کوئی قول اور فعل ایسا :و تا اء جس میں کوئی نہ کوئی علمی یا عملی فائدہ نہ او تا او اور کوئی نہ کوئی دینی یا تد ٹی تعلیم نه :وتی :و یا هم از هم کوئی ولچیپ تلته یا لطیفه نه :و تا :و اور سی نه سی حیثیت خات سے وہ کیکھنے کے قابل نہ ہوتا ہو اور کیھنے والا میہ کہہ کر وم ہؤد نہ رہ جاتا

> دامان گد نگ وگل حسن تو بسیار گلجین مبهار توز دامان گله دارد

بالخصوص اس حالت میں کہ ایک ایک نشست میں اتنی آتی تقریر ہوتی ہے کہ اس کے منبط کرنے کے لئے ہفتوں درکار ہوتے ہیں اور پھر بھی دوبالکل تاتمام طور پر منبط ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں روانی اس قدر ہوتی ہے کہ زود نوایس سے زود نوایس مضامین اس کو کما حقہ منبط تحریر میں شمیں ال ساتا بالخصوص مضامین

علمیہ عالیہ کے صبط کی تو یہ نااہل اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ نیز ہوجہ نہ نہ خافظہ و ضعف بہت و ضبق وقت اس خد مت کے حق اوا کرنے سے اب یہ ناکارہ اور بھی قاصر ہو گیا ہے چنانچے ڈیڑھ ہفتہ اس جیس بیس بیس گذر گیا کہ کیا کیا لکھوں اور کس طریق ہے لکھوں حتی کہ متعدد واقعات اور تاریخیں بھول بھی گیا ہوں۔ تاہم بظر مالا بددن کله لا بقدن کله جتنا پھی بھی اور جیسا پھی بھی بدیہ شانقین کر ساتا ہوں تو کا علی اللہ پیش کرتا ہوں اور کوتابیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ آج اا شعبان سے تو ملفوظات و واقعات متعلقہ بقید تاریخ کی خی الا مال اللہ کان اللہ اور اس سے تمال کے متعلق یہ الترام صرف صرف و بیں الا مکان الترام کروں گا اور اس سے تمال کے متعلق یہ الترام صرف صرف و بیں ہو سے گا جمال تاریخ کی اس کی وجہ قریب ہی اور یہ میں کرون کی دون کی دونہ قریب ہی اور یہ میں کرون کو گا جمال کی وجہ قریب ہی

احقر عزیز الحسن عفی عنه لکھنو پنجشنبه ۱۱ شعبان ۲۰ ۱۳ اص مطابق هم ستمبر ۱۹۴۱

(النوط ۱۲۰) شخفیق حالات مستفتی کے ذمہ ہے

کل بے شعبان ۱۳۱۰ هجری بوم پختیہ مطابق اس اگست ۱۹۹۱ء شنب و پختیہ کی در میانی شب کو کری و مشفق جناب باد حفیظ انقد صاحب عارف مرحوم مغفور ہے گیندن وفتر محکمہ جیل جو نمایت مخلص اور دیندار و صالح تھے۔ و فعظ انقال فرما گئے جس کا سب احباب کو بے انتما قلق اور صدمہ ہوا۔ حضرت اقد س مد ظلم العالی کو بھی اس حادث جانگاہ کا خاص صدمہ ہوا اور فرمایا کے وہ میرے محسن متھے۔ حضرت اقد س نے غایت شفقت و مراتب شنامی کی بناء پر مرحوم کو اپنا محسن کمید کے یاد فرمایا کیونکہ وہ مجمی مجمی مجمعی میں بدید چیش کر دیا کرتے تھے۔ تھوڑئ ہی دیر کے بعد احقر نے وعائے مغفرت کیلئے عرض کیا تو فرمایا کہ میرا دل دیا کر ربا دیر کے اور اب نک کنی مرجہ دعا کر چکا ہوں۔ اس خیر انقال کو من کر سب سے اور اب نک کنی مرجہ دعا کر چکا ہوں۔ اس خیر انقال کو میں کر سب سے

پہلے حضرت اقد س کا ذہن مبارک اس طرف منتقل ہوا کہ جورتم مرحوم نے
ایک کتاب کی طباعت کے لئے جس کو چند احباب کی طرف ہے مشتر کہ طور پر
چپوایا جا رہا ہے دی بھی وہ چو کہ ابھی صرف میں نہیں آئی ہے مرحوم کے
وارثول کے ملک ہو گئے۔ لہذااس کو واپس کر کے مرحوم کے وارثول میں حصص
شرقی کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ اس امر کو حضرت اقد سے اتباہم سمجنا
کہ ورنا کی سرسری محقیق کر کے فورا کافلز کی ایک چٹ لے کر حصص شرقی
فکل دیئے اور وصل صاحب کو جن کے زیراہتمام ہے کتاب چپوائی جا رہی ہے
دیکر فرمایا کہ ورنا کی مزید شخیق پر آگر بھی فرق نکلے تو تصبح کہلئے یہ پرچہ بھر مجھے
دیکر فرمایا کہ ورنا کی مزید شخیق پر آگر بھی فرق نکلے تو تصبح کہلئے یہ پرچہ بھر مجھے

حضرت اللدس نے عملا میہ دکھا دیا کہ سک سے مرینے پر سب سے مقدم ایسے ہی امور ہوتے ہیں جن کو عموماً نہ صرف موفر بلعمہ بنظرانداز کر دیا جاتا ہے۔

آج سنین کے بعد ور ٹاکی تعداد کچے مخلف نکی۔ اس پر حضرت اقد س نے پھر فورا سکرر حصہ کش کر کے پرچہ وسل صاحب کے حوالہ کر دیا اور فرمایا کہ جو نابالغ لڑکی ہے اس کا حصہ اس کی مال کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ بشر طیکہ اس پر بیہ اطمینان ہو کہ وہ اس رقم کو اس لڑکی ہی کے صرف میں لاویں گی۔ اس پر وصل صاحب نے عرض کیا۔ کہ میں اس کے متعلق شخیق کر کے پھر عرض کروں گا۔ فرمایا کہ مجھ کو اب اطلاع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسی شخیق کروں گا۔ فرمایا کہ مجھ کو اب اطلاع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسی شخیق عمل کر لیا جانے اور عمل کا طریق میں بتا ہی چکا عالات ہو اس کے مطابق عمل کر لیا جانے اور عمل کا طریق میں بتا ہی چکا اس سے حقیق عالات کی اطلاع مجھے کی بھی گئی تو اس سے کیا فائد و ہو گا۔ کیو تک ان حالات کی اطلاع کی اطلاع مجھے کی بھی گئی تو اس سے کیا فائد و ہو گا۔ کیو تک ان حالات کی تصدیق تو میں کرنے سے رہا انھ

اختر جامع عرض کرتا ہے کہ خضرت اقدی کا یہ معمول ہے کہ ایسے امور کی ذمہ داری خود نہیں لیتے بلحہ فرمایا کرتے ہیں گہ سختین حالات منستفتی کے ذمہ ہے اور وہی ان حالات کے صدق کا ذمہ دار ہے۔ ای سلسلہ ہیں استفسار

پر فرمایا کہ اس صورت میں اصل میں تو نابالغ لیر کی کا ولی مقدم اس کا بڑا تھا گی ہے چنانچہ بھائی کے ہوتے ہوئے مال نکاح نہیں کر علتی کیکن ولایت کی دو قشمیں بين ولايت نضر ف في النفس اور ولايت حفظ مال- بعض أمور مين ولايت تصر ف تو ہوے بھائی ہی کو حاصل ہے کنیکن چو نکہ وہ لڑکی مال کی حفاظت میں ہے اس لئے رہے رقم بشرط اطمینان اس کے بھی حوالہ کی جاسکتی ہے۔ فقہانے ولایت کے بارہ میں یہ کیسی احیمی تفصیل کی ہے جس سے ان کی وقت نظر کا پہۃ چاتیا ہے۔ حضرت اقدس نے اس امر کی تاکید فرما دی تھی کہ ور ثاء بالغین کو جدا جدا ان کے حصہ کی رقم حوالہ کی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا حالا نکہ ان میں سے جو تکھنو میں موجود میں اور بالغ ہیں- انہوں نے اس کی زبانی اجازت دے دی سختی کے جس مد میں وہ رقم مرحوم نے دی تھی ای میں اب ان کی طرف سے سرف کر دی جائے <sup>لیک</sup>ن حضرت اقد <sup>س</sup> نے فرمایا کہ بیدرضا میرے نزدیک معتبر نسیں-یملے رقم ان کے قبضہ میں پہنچا دی جائے اور جب اس پر ان کو اورا ا ختیار حاصل ہو جاوے آگر اس وقت بھی ان کی کیں رائے ہو تو پھر کیکر ای مد میں صرف کر دینے کا مضا کقہ نہیں اور جب وہ کتاب اس رقم ہے طبع ہو جائے اس وقت بھی ان کے حصہ کی کمامیں ہر ایک کو جدا جدا حوالہ کر دی جائمیں تاکہ وہ آزدی ہے یا تو ان کو اینے صرف میں لے آئیں یا جیسا کہ مرحوم نے تجویز کیا تھا ان کی اجازت ہے ہم لوگ مستحقین کو دیدیں۔ اس سلسلہ میں میہ بھی فرمایا کہ بہنیں مموماً آج کل اینے حصہ میراث ہے دست بر دار ہو کر بھائیوں کو دے دیتی ہیں۔ میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ پہلے بہوں کو سال دو سال بلحہ اس ہے زیادہ عرصہ تک اینے حصد کی جانبداد ہے منتفع ہونے کا موقع دیا جائے اور پھر بھی باوجود اسنے دن لطف اتھا لینے کے ان کی نہی رائے ہو کہ اسپنے بھا کیوں کو جبہ کر ویں اس وقت ان کی رضا معتبر سمجھی جائے۔

نیز مرحوم نے کچھ رقم سمدوعائے ختم خواجگان بھی جو تھانہ بھول میں ہوا کرتی ہے داخل کی تھی اس کے متعلق بھی حضرت اقدیں نے فوراُ تھانہ بھون لکھ بھیجا کہ بقیہ رقم والیس کی جائے کیونکہ جس ون مرحوم کے انتقال کی خبر وہاں پہنچے اس دن سے ان کی توکیس منسوخ ہو جائیگی اور بقیہ رقم ورٹا کی ملک ہو جائیگی۔ اس کے متعلق حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا کہ خبر انتقال پہنچنے ہے جائے گی۔ اس کے متعلق حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا کہ خبر انتقال پہنچنے ہے پہلے و کیل جو تصر فات توکیل کی مناء پر کر چکا :و وہ شرایعت نے جائز قرار دے دیئے ہیں اور یہ سرامر عدل ہے ورنہ پچارے و کیل پر بلاقصور خواہ مخواہ کا جرمانہ ہو جاتا۔ شرایعت کا برقانون عدل بر مبنی ہے۔

پنجشبنہ اا شعبان ۲۰ ۱۳ مع مطابق ۴ ستمبر ۱۹۴۱ء مجلس عبح (مُنوَدًا ۱۲) حضرات علماء فرنگی محل ہے ملاقات

بعن حضرات فر تئی محل میادت کینے تشریف لائے۔ خلاف معمول خصوصیت کیما تھ باوجود انتائی ضعف کے حضرت اقد س نے چار پائی پر سے اٹھ کر اول کھڑے ہو کر مصافحہ کیا پھر یہ فرما کر فرش پر بیٹھ گے کہ اب یہ مجھ سے منیں ہو سکتا کہ میں چار پائی پر بیٹھا رہوں خواہ آپ کتنا ہی اصرار فرما کیں۔ وہ حضرات قالین چھوڑ کر بیٹھے گئے تو باصرار ان کو اپنے قریب قالین پر بھلایا۔ ان حضرات نے گاڈ تکیہ لگا لینے پر اصرر کیا تو فرمایا کہ مخملہ اور امر اض کے میر کے اندر خوررائی کا مرض بھی ہے۔ اس معاملہ میں باوجود آپ کے حکم کے مجھے اپنی رائے ہی پر عمل کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی جائے۔ انہوں نے مکرر عرض کیا کہ حضرت کو اس صالت ضعف و علالت میں تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کہ حضرت کو اس صالت ضعف و علالت میں تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مرض کیا گیا۔ فرمایا کہ بعض امور میں اس تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف عارض ہو گئی تھی خورات فرمایا کہ ابنی حضرت میں تو آگر اس تابل ہو تا تو ان کی خدمت میں خود اس خاضری کی معذرت ان حضرات کی خدمت میں خود ماضر جو باتا اور اب بھی جب اس قابل ہو جاؤل گا انشاء انڈ خود حاضر جول گا۔ ماضر جول گا۔ ماضر جول گا۔ ماضر جو جاتا اور اب بھی جب اس قابل ہو جاؤل گا انشاء انڈ خود حاضر جول گا۔ ماضر جول گا۔ ماضر جول کا انشاء انڈ خود حاضر جول گا۔ ماضر جول گا۔ ماضر جول جاتا اور اب بھی جب اس قابل ہو جاؤل گا انشاء انڈ خود حاضر جول گا۔ ماضر جول گا۔ ماضر جول تا اور اب بھی جب اس قابل ہو جاؤل گا انشاء انڈ خود حاضر جول گا۔ ماضر ہول گا۔ ماضر جول گا۔ ماضر ہول گا۔ ماضر جول گا۔ ماضر جول گا۔ ماضر جول گا۔ مان خود حاضر کی حاضر ہوں گا۔

وه اس حالت عذر مین تکلیف نه فرمانمین-

سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ جی عرض کرتا ہوں کہ میرے پات نہ علم ہے گو معلی ہے نہ حال ہے البتہ بزرگوں کی برکت سے اپنے جمل کا تو علم ہے گو معلومات کا علم نہیں اور میں ای کو بری دولت سمجھتا ہوں۔ اس پر ان حضرات نے کہا کہ براعلم تو ہی ہے۔ پھر تھوڑی ویر کے سکوت کے بعد حضرت اقد س مد ظلم العالی نے ایک خاص پر شوق اور پر کیف اور اپنے مخصوص بجز و نیاز کے اجہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سب آرزو کیں دینی اور دنیوی محض اپنے فضل و کرم سے بوری فرماوی ہیں۔ ہیں اب ایک مرحلہ حسن خاتمہ کا باتی روگیا ہوں فضل و کرم سے بوری فرماوی ہیں۔ ہیں اب ایک مرحلہ حسن خاتمہ کا باتی روگیا ہوں بعد میں تو یسال تک کہنا ہوں کہ چاہے کٹ بٹ کر جی ہو لیکن نجات ہو جائے بعد ان بعد میں تو یسال تک کہنا ہوں کہ چزیں ہیں۔ پھر تھوڑی ویر کے بعد ان حضرات نے عرض کیا کہ جی تو یسال سے جانے کو نمیں چاہتا لیکن حضرت کو حضرات نے عرض کیا کہ جی تو یسال سے جانے کو نمیں چاہتا لیکن حضرت کو اس حالت ضعف و علالت میں زیادہ تکلیف بھی گوارا نمیں اس لئے بادل نخواستہ تخفیف تھد بع کرتے ہیں۔

ان حفرات کے تشریف لے جانے کے بعد حفرت اقدی نے فرمایا کہ جو ہم مشرب ہیں ان کو تو خیر محبت ہی اور ان کی محبت بھی بہت قابل قدر ہے۔ ان قدر ہے لیکن اختلاف مشرب میں جو محبت کرے وہ زیادہ قابل قدر ہے۔ ان حفرات کی رعایتیں دیکھئے۔ خود تشریف لانا۔ پھر مختصر جلسہ کرنا تاکہ تکلیف نہ ہو اور پھر یہ محفن تکلف ہے نہیں بلحہ دل سے کیونکہ جو ہر تاؤ دل سے ہو وہ چھیا تھوڑا ہی رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب اتنی رعایتیں ہیں تو آخر کیا دوسرے آدی کو حس نہیں کمال تک اثر نہ ہو اوہ

ہاں یاد آیا دوران گفتگو میں حضرت اقدی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ حضات کی عنایات اور اخلاق کے حال تو میں اپنے احباب میں بیٹھ کر اکثر بیان کیا کرتا :وں- رخصت کے وقت حضرت اقدی نے بیہ بھی فرمایا کہ بانگ پر سے ینچے پاؤل لڑکا کر اٹھنا اور فرش پر بیٹھ جانا تو آسان نظا اب فرش پر سے اٹھنا اوج ضعف بہت و شوار ہے اس لئے معاف فرما ہے گا- نزول تو آسان تھا عروج مشکل ہے۔ اس پر ان صاحبوں بین سے ایک صاحب نے کما کہ ہم لوگوں کو فیض پنچانے کے لئے تو نزول ہی کی ضرورت ہے۔ فرمایا بین نے تو انعوی معنی بین نزول کا لفظ استعمال کیا تھا آپ نے اصطلاحی معنے میں استعمال فرمایا۔

یجشید ۱۲ شعبان ۲۰ ۱۳ ه مطابق ۷ ستمبر ۱۹۹۱ء مجلس عبح

( المؤالا الل علم كو شبه بركماني سے بھى بجنا جا بنتے

آج شا اُفین زیارت کا بہت جوم تھا کیونکیہ اوجہ تعظیل سروونواح کے شرول ہے مشاقین جو ق<sup>وم</sup> بوق حاضر ہو گئے تھے۔ چو نکہ حضرت اقد س مد<sup>ظام</sup>م العالى يوجه غلالت و ضعف و بين سب زائرين كوبلا لينته بين جمال خود مقيم بين اور وماں جگہ زیادہ وسیع نہیں ہے اس لئے حضرت نے مید قید لگا رتھی ہے کہ آنیوالا تو ابیا ہو جس کو حصرت اقد س خود پہانتے ہوں تا ابیا ہو جس کو وہ تفخص پہانتا ہو جس کو حضرت پھانتے ہوں کیونکہ حضرت اقدس نے فرمایا کہ شناساً تو محدود میں اور ناشناسا غیر محدود ہیں اگر میں یہ قید نہ لگاؤں تو غیر محدود جُلہ کہال! سے لاؤل- ای قید کی بناء پر حضرت اقدس نے اینے ایک خادم سے ارشاد فرمایا کہ آب جن جن کو پیچانے ہوں ان کو بلا کیئے۔ نیز جن صاحبوں کو میں پیچانتا ہوں اگر ایسے حضرات تھی کو پہچانتے ہوں تو اس کو بھی اندر بلا کیجئے چنانچہ ایسا ہی کیا گیالیکن چونک مجمع کھر بھی زیادہ تھا اس لئے بہت سے لوگ بوجہ جگہ کی منتقل کے زمین پر اور زینے پر بیٹھ گئے حالاتکہ کمرہ کے اندر جگہ کافی تھی۔ البتہ وہال بیٹنے میں حضرت کا قرب نہیں ہوتا تھا کیونکہ خود حضرت اقدی اوجہ صبح کا ٹھنڈا وقت :و نے کے صحن میں تشریف فرما تھے- صاحب مکان جناب مولوی محمہ مسن صاحب نے اجازت جائی کے چٹائیاں چھوائوی جائیں کٹین خضرت اقدی

ے اس با پر اجازت نہیں دی کہ راستہ رک جائےگا پھر ان صاحبوں سے جو زمین پر بیٹھنے سے مجھے شر مندگی بر بیٹھنے سے مجھے شر مندگی اول ہے چنانچہ وہ حضرات کمرہ کے اندر چلے گئے لیکن جو صاحبان زینہ پر بیٹھ اولے سے جائے لیکن جو صاحبان زینہ پر بیٹھ اولے سے وہ پھر بھی وہیں بیٹھ رہے۔ حضرت اقدی نے ان سے بھی فرمایا کہ زینہ کا رستہ رکتا ہے بھیوڑ و بنا چاہئے۔ اس پر وہ صاحبان بھی کمرہ کے اندر چلے گئے۔

ڈاک زیادہ تر حضرت اقدس خود ہی تحریر فرما تھے ہے صرف دو خط باتی سے جب احفر خدمت میں حاضر جوا فرمایا کہ ڈاک تو ختم ہو گئی لیکن آپ کا کیوں ناغہ ہو یہ جو دو خط باقی رہ گئے ہیں ان کے جواب حسب معمول آپ ہی کو لا کے دیتا ہوں لکھ دیجئے۔ ناغہ کے متعلق حضرت اقد س آئٹر فرمایا کرتے ہیں کہ اس سے بہت ہے برکتی ہوتی ہے آئر زیادہ نہ ہو سکے تو تھوڑا ہی کام کر لے اس سے مناسبت قائم رہتی ہے۔

ایک نوجوان عالم کی طرف متوجہ ہوئے جو پہلے ایک اور مدرسہ میں مدرس سے اول اور اب نوجوان عالم کی طرف متوجہ ہوئے جو پہلے ایک اور مدرسہ میں مدرس سے اور اب نوج پور کے ایک مدرسہ دینیہ میں مدرس ہیں۔ ان کے والد ماجہ بھی موجود سے جن کو حضرت اقدس کی مدرسہ دینیہ میں مدرس عقاب عقیدت ہے اور ای بنا یہ ان کے صاحبزادہ کے ساتھ بھی حضرت اقدس کو خصوصی تعلق ہے اور تعلق نعلیم و تربیت مزید برآل ہے۔ بہت مجت اور شفقت کے ابجہ میں فرمایا کہ میاں فتح پور میں فتح بھی جوئی ؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی حضرت ابھی تک تو کوئی فتح پور میں فتح بھی ہوئی ؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی حضرت ابھی تک تو کوئی فتح پور کے طلبہ میں دین داری زیادہ و کھنے میں آئی۔ اس پر حضرت اقدس نے مساختہ فرمایا المحد للہ پھر انہوں نے عرض کیا کہ وہاں کے ذمہ دار حضرات قواعد و مساختہ فرمایا المحد للہ پھر انہوں نے عرض کیا کہ وہاں کے ذمہ دار حضرات قواعد و مساختہ فرمایا المحد للہ پھر انہوں نے عرض کیا کہ وہاں کے ذمہ دار حضرات اقدس نے اس نزاع کے مساختہ فرمایا المحد للہ پھر انہوں کے بارے میں اس مدرسہ کے اراکین سے ہو متحلق یو چھاجو گیارہ دن کی شخواہ کے بارے میں اس مدرسہ کے اراکین سے ہو متحلق یو چھاجو گیارہ دن کی شخواہ کے بارے میں اس مدرسہ کے اراکین سے ہو سے اور انہوں کے بارے میں اس مدرسہ کے اراکین سے ہو سے ہو کہ بیاد کی ایک کی ایک کی انہوں کی شخواہ کے بارے میں اس مدرسہ کے اراکین سے ہو سے ہو کہ کیارہ دن کی شخواہ کی بارے میں اس مدرسہ کے اراکی نور کی سے ہو کھوں کی سے ہو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھوں کی سے ہو کھوں کیا کہ کہ کیا کہ کو کھوں کی سے کھوں کی سے کو کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کی سے کو کھوں کیا کہ کو کھوں کی سے کھوں کیا کہ کو کھوں کی سے کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کی کیا کہ کو کھوں کی سے کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کے کھوں کیا کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کی کو کھوں کیا کو کھوں کیا کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کو

رہی ہے جس میں وہ اس سے پہلے ملازم تھے۔ اول حضرت اقدی نے اس نزاع کی تفصیل دریافت فرمائی معلوم ہوا کہ اس مدرسہ کے قواعد کی بنا پر اراکین کے نزدیک رقم متنازع فیما کا استحقاق ان مولوی صاحب کو نہیں ہے۔ حضرت اقلا ّ س نے فرمایا کہ اول تو اس مدرسہ کے قواعد کے خلاف میا رقم معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے قطع نظر استحقاق و عدم استحقاق کے اہل علم کوئب زیبا ہے کہ وہ ایسے رکک امور میں نزاع کریں۔ یہ کیسی ملکی بات ہے کہ چند پیمیوں یا رو پیوں کے لئے اتنی نزاع اور اتنا اصرار کیا جائے آگر وہ لوگ نظلماً بھی آپ کا حق نہ دے رہے ہوں تب بھی میری نہی رائے ہے اور نہی مشورہ ہے کہ نزاع نہ کیا جاوے کیکن میں پیہ مشورہ دیکر آپ کا حق تلف نہیں کر تا بلحہ آپ ان گیارہ دنوں کی تنخواہ مجھ ہے لیں۔ میں نمایت خوشی سے دیدول گا کیونکہ اس میں وین کی اور علمائے دین کی عزت ہے اور آپ کی مصلحت میہ ہو گی کہ ان لوگوں کی نظر میں آپ کی سبی نه ہو گی که اہل علم ہو کر الیبی چھوٹی چھوٹی رقوم کے لئے اتن نزاع کرتے میں بس آج ہی کارڈ لکھ و بیجئے کہ جو قانون کی رو سے میرا ہو مجھے بتا دیجئے اس ے زیادہ مجھے نہیں جاہئے کھر فرمایا کہ بیہ تو گیارہ دن ہی کی تنخواہ کا معاملہ ہے اگر ایک لاکھ روپیہ بھی ہوتا تو اس کو بھی لات مارنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے مقابلہ میں اپنی آبرو اور وضع کی حفاظت زیادہ ضروری ہے مجھ سے مشورہ تو کر لیتے آپ نے یہ ایس بات کی ہے جس سے ان لوگوں کی نظر میں صاف آپ کا مقصود روپید کمانا معلوم ہوا ہو گا آپ ساری دنیا میں تقوی جھارتے بھرتے ہیں مراس کا خیال آپ کو پھھ نہ ہوا کہ یہ ونیا طلی ہے جو اہل علم کی شان کے بالکل منالی ہے۔ آب اس سے دونی متخواہ مجھ سے لیے لیکن اس قصہ کو ختم سیجئے۔ مجھے آپ کی اس بات سے بہت رنج ہوا ایس حالت میں آپ سے کیا امید ہے کہ ہے علم کی وضع کو محفوظ رتھیں سے جب حب د نیا کا مادہ اور منشاآپ میں موجود ہے تو ہر جگہ اس کا ظہور ہو گا۔

بئس المطاعم حين الذل تكسبها

فالقدر منتصب والقدر مخفوض آپ نے قدر کی تو حفاظت کی اور اپنے قدر کی حفاظت نہ کی۔ اللہ کے ہندوں نے تو دین کی حفاظت کے لیئے اور دین کی عزت کے لیئے سلطنتیں چھوڑ وی ہیں اور آپ سے گیار و دن کی تنخواہ بھی نہیں چھوڑی گئی یہ دین کی عزت کے مقابلہ میں چیز ہی کیا ہے۔ ابی ہم نے مانا کہ ان کے بال کا قانون ظلم ہے بلحہ یہ بھی مان لیا جائے کہ وہ لوگ اظلم انظالمین ہیں تو یہ ان کے ذمہ ہے آپ کو ان ے ایس رکیک چیز کے لئے نزاع کرنا شان علم کے خلاف ہے۔ بزرگول نے تو یسال تک کہا ہے کہ مکان میں چور آئے اور ان کو نبر بھی ہو گئی لیکن وہ خود قصدا سوتے بن سے تاکہ وہ اطمینان ہے چوری کر لیں کیؤنکہ انہوں نے بیہ خیال کیا کئے بے جاروں کو احتیاج تھی جب ہی تو چوری کرنے آئے میں اگر آپ کی یہ حرامت منتخ رپور والوں کو معلوم ہو گئی تو فتح رپور کی ساری فتح ہز نمیت ہے بدل جائے گ اب آپ فورا سابق مدرسہ کے ارا کین کو لکھ جھیجئے کہ میرا اب پچھ مطالبہ نہیں اور یہ ظاہر نہ کیجئے کہ اشرف علی کے کہنے سے میں نے ابیا کیا۔ میری طرف منسوب نہ سیجئے گا ورنہ اس کے بیا معنے ہوں گے کہ آپ مجبور ہو کر وست بر دار ہوئے اور جو اثر ہوئے والا ہے وہ ند ہو گا۔ یہ باتیں تو الی ہیں کہ اہل علم میں طبعی ہونی جاہئیں۔ وہ پیسہ کے دن رہیں گے اور بیہ بات ہمیشہ رہے گی کہ و کیھئے آج كل كے علماء ايسے رہ كئے جن اور اگر كسى ليذركو خبر ہو گئی تو وہ اس بات كو اجھالیں گے۔ کیونکہ وہ سلے ہی ہے علماء سے بد گمان ہیں۔ آپ اس بد گمانی کا منشا ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اور لیڈروں کی بھی تو حفاظت ہارے ذمہ ہے۔ آخر وہ بھی تو امت محدید میں داخل ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم أبك بار اعتكاف مين تتھے كه ام المومنين حضرت صفيه رئني الله عنها احازت ليكر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ حضور کی خدمت میں وہ تشریف رکھتی ہی تخصی کہ اتنے میں وو محالی ادھر سے گذرے۔آپ نے فورا فرمایا علی رجلکھا ذرا ٹھیرو پھر حضور نے حضرت سفیہ ہے فرمایا کہ گھر میں جاؤ۔ جب وہ تشریف

لے تمکیں تو ان محادوں سے فرمایا کہ میہ صفیہ تھیں۔ انہیں براگرال گذرا کہ بھلا حضور پر بھی معود باللہ کوئی شبہ ہو سکتا تھا حضرات صحابہ بڑے جان نثار تھے۔ ان کی نو ایس کیفیت تھی کہ اگر اس سے زیادہ بھی دکھے لیتے تو اپنی آنکھوں پر شبہ کرتے حصور پر ہر گز شبہ نہ کرنے۔ خود میرے سامنے نواب رامپور نے جو ایک آوار و شخص تھا یہ کما کہ میں قادیانی کا اتنا غیر معتقد ہوں کہ آگر وہ میرے قامعہ کو ا ٹیما کر اسٹیشن تک بھی بہنچا دے جب بھی میں نہیں کموں گا کہ وہ اہل باطل ہے اور ا بی آنکھوں کا بھی یقین نہ کروں بلحہ ہیہ سمجھوں کہ بیہ غلط دیکھ رہی ہیں ہیہ تو سو نظن کے متعلق واقعہ ہے اور ایک حسن نظن کے متعلق بھی واقعہ ہے جو حبیرر آباد کے نظام حال کا ہے۔ میں حیدر آباد گیا تو دہاں بھی احباب کے اصرار بڑ چند بار و عظ ﷺ کا انفاق ہوا۔ ان و عظول میں میں نے بہت نرمی اور اطف سے جیسی کہ میری عادت ہے بدعات کا کہتھ رو بھی کیا۔ بیہ وہان کے مشاریج کو ناگوار ہوااور اس پرِ شور غل کیا یہاں تک کہ نظام حال کی خدمت میں ایک محضر نامہ بیش کیا جس میں لکھنا کہ دو و عظوں میں اتنا اثر ہوا ہے اگر زیادہ وعظ ہوئے تو سارا شہر بھڑ جائے گا ان کی آمد کو قانو نابند کیا جائے نظام نے دیکھے کریہ کما کہ اس کی رائے گی بھی کوئی وجہ ہو گی۔ تم ان کے پاس اعتراضات لکھ کر بھیجو اور وہ اعتراضات مع جوابات کے ہمیں دکھلاؤ اس وفت ہم فیصلہ کریں گے۔ لوگ سمجھ کھے کہ نواب ، صاحب خفا ہو گئے اور انہیں اپنی روٹیوں کی فکر پڑ گئی۔ لوگوں میں کہنے لگے کہ ہم نے تو لوگوں کے بھکانے سے لکھ دیا تھا ہم کو دھوکہ دیا گیا غلط روایتیں میان کر ے ہم ہے و سخط کرا لئے گئے غرض سب نے بہائے کر کر کے اپنی جان بچائی۔ نواب صاحب نے معترضین سے چلتے وقت میہ بھی کمیہ دیا کہ ساری و نیا گی قومیں تو متفق ہو رہی ہیں اور مسلمان ہیں کہ آپس میں کر رہے ہیں اس سے بھی اسمیں معلوم ہوا کہ نواب صاحب اس محضر نامہ ہے خفا ہیں ان سے تو یہ کما مگر نواب صاحب ہے بطور خود مولوی عبدالرحمن صاحب سار نیوری سے جن کے وہ بہت معتقد سے بطور خود میرے متعلق شخقیل کی انہوں نے محبت سے جو کچھ میرے

متعلق ان کے خیالات تھے وہ ظاہر کر دئے پھر حافظ احمہ صاحب ہے بھی شخیق کی۔ چھوڑا تھوڑا بی۔ اچھی طرح شخیق کی آخر بادشابی کر رہے ہیں اگر اہل نہ بوتے تو اللہ تعالی سلطنت کیول دیتے حافظ احمد صاحب نے کما کہ جیسا میں دییا دہ۔ اس سے اور مزید اطمینان ہو گیا۔ پھر اپنی شخیقات کو ختم کر دیا اور پھر کسی کے کہنے سننے کا پچھ اثر نہ لیا حالا نکہ میں نواب صاحب سے بھی ملا بھی نہیں پھر اگر کسی نے پچھ کہنا چاہا تو کہہ دیا کہ میں مولوی عبدالر حمٰن صاحب سے شخیق کر چکا ہوں اور میں ان کو ایبا سچا سمجھوں کہ اگر میں انہیں اپنی آنکھوں سے بھی کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہوا دکھے لوں جب بھی انہیں سچا سمجھوں اور اپنی آنکھوں کو جمونا سمجھوں اور اپول کموں

كِلْ سُكِرِكُ أَبْصُارُنَا بِلُ نَحْنُ قُومٌ مَسَحُورُونَ

میری آنگھوں کو جانے کیا ہو گیا جو الیاد کیجہ رہی ہیں کسی نے ان پر جادہ کر دیا ہے نواب رام پور اور نظام حیدر آباد جیسے دنیا داردں کا تو یہ خیال ہے تو ہھلا حضورات صحابہ کو حضور کی نسبت شبہ ہو سکتا تھا۔ غرض حضور کا یہ فرمانا ان پر بردا گراں ہوا عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا آب پر بھی کوئی شبہ ہو سکتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ خیطان انسان کے بدن کے اندر ایسا سرایت کر جاتا ہے جیسے خون۔ پھر فرمایا۔

· خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا

یعنی مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں وسوسہ نہ والے اس لئے میں نے اپنی براء ت کی۔ معلوم ہوا کہ مواضع تہمت سے بھی پچا فردری ہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک حدیث ہے اتقو مواضع المتھم، کو بھن محد ثین نے اس حدیث کی سند میں کلام کیا ہے لیکن خود یہ مضمون تو حدیث صحیح سے خامت ہے۔ مانا کہ ان لوگول کا خیال غلط ہے لیکن آپ تو مہتم ہوئے اور مواضع تہمت سے بھی بچنے کی تاکید ابھی حدیث سے معلوم ہو پچی ہے۔ جب مواضع تہمت سے بھی بچنے کی تاکید ابھی حدیث سے معلوم ہو پچی ہے۔ جب مورد و نصاری حدیث موجود قرآن موجود تو پھر اور کیا جائے گیا قرآن و حدیث یہود و نصاری

کے عمل کے لئے ہیں کیا جن واجب کو وصول کرنا تو ضروری ہے۔ ٹکر دینی مصلحت کا لحاظ کرنا ضروری نہیں۔ مولوی عبدالماجد صاحب روایت کرتے تھے کہ ایک لیڈر نے ان سے کما کہ میرا ایمان تو قریب زوال کے ہو گیاتھا کیونکہ مولو یون کی طرف ہے بچھے بہت بد گمانی ہو گئی تھی علاء کی حالت دیکھ کر میرا أيمان پر قائم رہنا مشكل تھا۔ اسلام پر جو میں قائم ہوں تو مولانا محبود حسن صاحب کو دیچے کر۔ اگر ان کو نہ دیکھٹا تو میرا ایمان زائل ہو جاتا تو علماء کو ایسی وضع سے رہنا جائے کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کے ایمان تازہ ہوں بلحہ میں تو یمال تک کتا ہوں کہ جاہے یہ حالت رہا ہی سے ہو۔ رہا ہے خود اس عمل کا تواب تونه ہو گا مگر اس کا ضرور ہو گا کہ بیہ عمل سبب ہو گیا عزت دین کا۔ یمال اہل علم کو بیہ شبہ ہو گا کہ انعا الاعمال بالنیات ارشاد ہے پھر بدول قصد کے تواب کیسے ہو گا۔ اس کا جواب میہ ہے کہ ملائیت کے اعمال کا تو تواب نہیں ہو تا کیکن غیر اختیاری خیر کا تو ہو تا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ار شاد ہے کہ اگر کوئی مخص تھیتی ہووے یا کوئی در خت لگاوے اور اس میں سے کوئی انسان یا بہیمہ کھاوے تواس کو اجر ملتاہے دیکھتے یہاں نبیت کہاں ہے بلحہ اس کے خلاف کی نبیت اور کوشش ہے کہ کھانے والے کو روکتا ہے۔ کھلانے کی نبیت تو کمال اگر بہائم کو کھاتا ہوا د کھے لے تو ڈیٹروں سے خبر لے تو دیکھئے جس انتفاع کا وہ مخالف ہے اور اپنے عمل ہے اس پر دلالت بھی قائم کر رہا ہے کہ میری نہیت اس کی شیں ہے پھر بھی اجر ملتا ہے تو بلانیت اجر ملنا صرف سییت سے بدول مباشرت کے تابت ہو گیا۔ غرض انعا الاعمال بالنیات میں حضور اقدی صلی الله عليه وسلم نے اعمال كى قيد لگائى ہے تو اعمال اختيار بيد كا جن كا مباشر ہو تا ہے تواب نیت پر موقوف ہے نہ کہ اس خیر کا جس کا یہ بلاقصد سبب بن گیا ہم حال اس تقریر سے جو کہ موید ہے حدیث سے بیہ ٹامت ہو گیا کہ جیسے مباشرت خمیر کا تواب ہو تا ہے سبیت خیر کا بھی ثواب ہو تا ہے باتی اگر بیہ کما جاوے کہ مباشرت رياكا توكناه موكا تومين كتا مول إنَّ الْحَسَمَاتِ يُذِّهِبُنَ السَّبَيِّمَاتِ وه ريا بهي

امید ہے کہ معاف ہو جائے گی۔ اب بتا ہے کیا اشکال رہا گر قرآن حدیث کو کوئی سمجھے بھی ہی تو دولت ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک سائل کے جواب میں ظاہر فرمایا تھا۔ آپ کے متعلق بعض اہل فتند نے بیہ مشہور کیا تھا جیسے جملاء مدعیان تصوف نے مشہور کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہلاء مدعیان تصوف نے مشہور کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے این خاص امر ار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتاد کے تھے اور وہ سینہ ہہ سینہ اب کے علے آرہے ہیں۔

شیعوں کا بھی کئی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کو ایسے اسرار معلوم تھے جو نہ حضرت ابو بحر رضی اللّٰہ عند کو معلوم تھے نہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عند کو۔ سو اس کے متعلق خود حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ سے کسی نے بوجھا۔

هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئى دون الناس

کیا آپ کو حضور نے پچھ خاص اسرار بتلائے ہیں جو اوروں کو نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا لا الافھما او تیہ الرجل فی القرآن لیمن محصے کوئی خاص اسرار نہیں معلوم بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کا فہم عطا فرما دیا ہے۔

قرآن سے بہاں مراد دین ہے تو دین کا فعم خواص صحابہ کو اعلیٰ درجہ کا حاصل تھا۔ اس میں وہ حفرات سب سے ممتاز تھے ہم صحابہ کے غلام ہیں ہمیں ہمی ان کا اتباع چاہئے۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ تو حضرات صحابہ رفنی اللہ عنم کے متعلق کتے ہیں کہ ہم دجال ونحن دجال۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو امر حضرات صحابہ سے ثابت ہو اس کے مقابلہ میں قیاس کو ترک کر دو۔ تو صحابہ کی وہ شان ہے خصوص حنفیہ کے نزدیک گونکہ ان کے امام بھی کتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت اقدیں نے ان مولوی صاحب کو خاص طور سے مکرر خطاب کر کے فرمایا کہ اب آپ کو اگر میری تقریر میں کوئی شبہ ہو تو اس کے پیٹ کرنے کی اجازت ہے کو تکہ یہ میری طالب علمانہ تقریر ہمی اور آپ
ہمی طالب علم ہیں۔ مولانا محمر یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ
ہر درویشے کہ چول و چراکند و ہر طالب علے کہ چول و چرانہ کند ہر دورا درچراگاہ
باید فرستاد چونکہ آپ کا مجھ سے تعلیم و تربیت کا بھی تعلق ہے اس لئے درولیثی کی
حیثیت سے تو مجھے حق ہے کہ میں ایسے امور کے متعلق آپ کو متنبہ کروں اور
آپ سے یہ نہ کموں کہ اگر میری اس نبیہ میں آپ کو کوئی شبہ ہو تو اس کو آپ
مجھ سے رفع کر لیں گر چونکہ آپ طالب علم بھی ہیں اس لئے طالب علم کی
حیثیت سے آپ کو چوں و چراکرنا چاہئے اور اپنے شہمات رفع کر لینا چاہئے آپ
حیثیت سے آپ کو چوں و چراکرنا چاہئے اور اپنے شہمات رفع کر لینا چاہئے آپ
شبہ کیجئے میں اس کا جواب دوں گا۔ میں آپ سے زیروسی نہیں منواتا۔

اس پر ان مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بالکل سمجھ بیں آگیا اور حقیقت بالکل واضح ہو گئی اس پر حضرت اقدی نے فرمایا کہ بس جب حقیقت واضح ہو گئی تو اب آپ آج ہی کار ڈ لکھ بھیجئے کہ پہلے بیں نے تامل نہیں کیا تھا اب تامل کے بعد شرح صدر ہو گیا۔ میں یوں بھی نہیں کتا کہ آپ اس طلاع میں اپنے نقص کا اظہار کریں کیونکہ اس میں آپ کی اور اہل علم کی ابانت ہے اور پھر فرمایا کہ میں نے جب سے سنا تھا قلب پر بہت گرانی تھی اس لئے میں نے اس فرمایا کہ میں نے جب سے سنا تھا قلب پر بہت گرانی تھی اس کے میں نے اس وقت نہ جمع کی پرواکی نہ آپ کے والد کی برواکی کہ وہ سیں گئے کیونکہ وہ بھی اس وقت نہ جمع کی پرواکی نہ آپ کے والد کی برواکی کہ وہ سیں کے کیونکہ وہ بھی اس وقت نہ جمع کی پرواکی نہ آپ کے والد کی برواکی کہ وہ سیں کی تھیں۔ یہ وقت یہاں موجود ہیں اور سنانے کے لئے ہی تو میں نے یہ با تیں کمی تھیں۔ یہ وقت یہاں موجود ہیں اور سنانے کے لئے ہی تو میں نے یہ با تیں کمی تھیں۔ یہ وقت یہاں موجود ہیں اور سنانے کے لئے ہی تو میں کیا چیز ہوں۔

نیاور دم از خانہ چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز من چیز تست میں دعوی نہیں کرتا مگر الحمد للہ الحمد للہ یہ سب آپ سب حضرات کی دعاوٰل کی برکت ہے اور بزرگوں کی جو تیوں کی زیارت کی برکت ہے۔ میں جو تیال اٹھانا نہیں کہتا کیونکہ میں نے بزرگوں کی جو تیال تو تجھی اٹھائی ہی نہیں

ہال زیارت کی ہے اس کی بھی میہ برکت ہوئی کہ میہ سب چیزیں موقع پر ذہن میں

آجاتی ہیں اور اکثر عمل کی بھی تو فیق ہو جاتی ہے چنانچیہ مدید کی شرائط ضرور ریہ نہ ہونے کی مناء پر میں نے چھ چھ سو کے جے بلاتامل واپس کر دئے ہیں اور اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تعالٰی نے بھروہ رقمیں میرے باس اس طرح بھوا ا دیں جو جو میں نے شرطیں لگائمیں جھیجنے والوں نے ان سب پر عمل کر کے وہ ر تمیں پھر لوٹائیں نیکن جس وقت میں نے وہ رقمیں واپس کیس اس وقت وسوسہ بھی نہیں تھا کہ رہ پھر واپس آئیں بلحہ اس وقت محض اینے دین کی عزت پیش نظر تھی۔ ایک شخص نے ہارے مدرسہ بین دو سوروپ بھیج اور لکھا کہ اس رقم کی رسید بھیج دیجیئے ورنہ اگلے سال کچھ نہ بھیجا جائے گا میں نے وہ رقم فورا واپس کر وی اور انکھاکہ آپ تو ایکے سال ہے منقطع کرنے کے لئے نکھ رہے ہیں اور میں ای سال ہے منقطع کئے دیتا ہوں۔ رسید تو وہ دے جو تحریک کرے چندے کی اور عقل کی بات بھی نہی ہے کہ اگر ہم پر اعتماد ہے تو بھر رسید کی کیا ضرورت ہے اور اگر اعتماد نہیں ہے تو ہماری رسید کا بھی کمیا اعتبار رسید دینے کے بعد بھی تو ہم خور دیر د کر کتے ہیں۔ بھائی ہم نے کوئی اشتہار تو دیا نہیں اور کسی سے چندہ تو مانگا نہیں جو ہم ہے رسید طلب کی جاتی ہے۔ اگر آپ کی لاکھ بار مرضی ہو تو بھیجئے ہم تو خود سب خور و ہر د کر جاتے ہیں اگر ہے بھی گوارا ہو تو دیجئے ورنہ اینے گھر بیٹھے واقعی ہمارے میمال رسید و بینے کا قاعدہ شیس بوی بوی رقمیں ایول ہی آئی ہیں اور رجسر میں درج کر کی جاتی ہیں۔ کیجئے مجھ طماع حریص مخیل ہی کو د کیھ کیجئے میرے اس طرز عمل کا بیا اڑے کہ اگر انگریزی خوانوں کے آزاد مجمع میں حسب عادت کوئی علماء کے عیب نکالیا ہے اور کوئی تخص میرا نام لے دیتا ہے کہ اس کے بارے میں کیارائے ہے تو فورا سب کی گرد نمیں جھک جاتی ہیں اور سب متفق ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ وہ مستنیٰ ہے اھ

اس تنبید کے بعد حفرت اقدی نے غالبًا ان کو کچھ منشرح کرنے کی غرض سے مزاحاً فرمایا کہ سنا ہے چھوٹے قد کے آدی بوے عقمند ہوتے ہیں۔ آپ کا قد بھی چھوٹا ہے اور پھر بھی عقلندی کے خلاف بات کی۔ لیہ آدمی کی عقل آپ کا قد بھی چھوٹا ہے اور پھر بھی عقلندی کے خلاف بات کی۔ لیہ آدمی کی عقل

تو پیل جاتی ہوگ اور چھوٹے قد والے کی عقل مجتم رہتی ہوگ اھ پھر فرمایا کہ خیر آپ کی بدولت دوسرے لوگول کو بھی دین کے علم کا نقع ہو گیا میری اس تقریر سے بیا نہ سمجھا جائے کہ غیر واجبات مثلاً ترک حق واجبات ہو گئے لیکن بعضے غیر واجبات متحابات متحابات متحابات متحابات ہو گئے کی میں ترغیب دے رہا ہول متحابات و متحسات ہیں گر بعضے متحابات عوارض کی وجہ سے واجب ہی کے قریب ہو جاتے ہیں اور یہ میں اور جمال انعما الاعمال بالمندات کے معنے کی تحقیق ہے ہو جاتے ہیں اور نیمیں بالنفصیل حدیث سے فارت کر ہی چکا ہوں کہ محض سہیت خیر اپنی اس تقریر میں بالنفصیل حدیث سے فارت کر ہی چکا ہوں کہ محض سہیت خیر سے بدول مباشرت اور نیت کے بھی اجر ملتا ہے۔ پس یہاں بھی گو اس ترک میں نیت اجر کی نہ ہو گر یہ جب سب بن گیا اعزاز دین کا تو اس اعزاز کا تواب اس کو سے اجر کی نہ ہو گیا چین کہ جس سے اہل علم کے متعلق لوگوں کو این وضع اختیار کرنی چاہئے کہ جس سے اہل علم کے متعلق لوگوں کو این وضع اختیار کرنی چاہئے کہ جس سے اہل علم کے متعلق لوگوں کو این وظم کے متعلق لوگوں کو سوء ظن پیدانہ ہوبلے یہ دکھے لیں کہ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا یہ نہ ب

اے دلآل بہ کہ خراب از سے گلگون باشی بے زر و سیج بصد حشمت قارون باشی

ولائتی کما کرتے ہیں کہ انگریزوں کے پاس ہم سے زیادہ دولت نہیں ہے۔ اگر کوئی ان سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس نہ فرانہ ہے نہ ہتھیار ہیں نہ ہوائی جماز ہیں نہ فوج ہے تو کتے ہیں کہ بلاسے یہ کچھ بھی نہ سی لیکن ہمارے پاس لا اللہ محمد رسول اللہ تو موجود ہے جس سے بردھ کر کوئی چیز نہیں اور وہ انگریزوں کے پاس کمال۔ تو مسلمان کو دینی دولت پر اتنا ناز ہونا چاہئے۔ دینی دولت کے مقابلہ میں سلطنت بھی کیا چیز ہے اب رہا یہ سوال کہ ایس باتوں پر دولت کے مقابلہ میں سلطنت بھی کیا چیز ہے اب رہا یہ سوال کہ ایس باتوں پر نظر کیو تکر پہنچی ہے سواس کا حقیقی سبب تو فضل ہے مگر ظاہری سبب اہتمام اور فاکر ہر وقت اس میں ڈوبار ہنا ہے۔

مولاة محد قاسم صاحب رحمته الله عليه كوجو علوم موهوب هوسك اس

میں ای اہتمام کو خاص و خل ہے خود فرماتے تھے کہ جب میں حدیث بڑھتا تھا کوئی تو لغات و کھتا کوئی ترکیب وصفیہ نحوی وصرفی دیکھتا کوئی سند ہی دیکھتا گر میں زیادہ تر اس پر غور کرتا کہ حضور کے اس ارشاد کا منشا کیا ہے اور اس سے ناشی کیا ہے اس غور و فکر کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے علوم خاصہ موہوب فرما و کے اللہ تعالیٰ نے علوم خاصہ موہوب فرما و کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَهَن يُنْفِينَ كِاللَّهِ وَهَدُ قَلْدَهُ مُ

روسرى جَله ارشاد ٢٠- والَّذِينَ جَاهَدُ وافِينَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُعُلَّنَا ا

یس جب بندہ کی طرف ہے تقویت ایمان اور کوشش ہوتی ہے تو اس کی سیح راستوں کی طرف رہبری کی جاتی ہے ای کی یہ برکت ہے کہ میں کوئی چیز نہیں مگر لوگوں کا یہ گمان ہو گیا ہے جاہے مسیح نہ ہو کہ اس کو دین زیادہ مقصود ہے اپس دنیا بھی الحمد للہ مجھ کو ان سے زیادہ مل جاتی ہے جو خوش اخلاق ہیں برائے نام نقل میں میہ بر کت ہے تو جس کو حق تعالیٰ اصل دیدیں اس کا کیا پو جھنا۔ اس سفر ہی میں دیکھئے میں اپنے ساتھ کافی روپیہ لایا تھا اور گھر بھی کافی روپیہ چھوڑ کر آیا ہوں کیونکہ الحمد للد الله تعالیٰ نے مجھ کو بہت دے رکھا ہے بعض احباب نے سو سو روپیہ پیش کرنے کا خیال کیا۔ میں نے منع کر دیا کیونکہ گو میری گذر آپ ہی لوگوں کے عطایا پر ہے لیکن ہر شے کا ایک محل ہے اس طرح لینے میں مجھے غیرت آتی ہے۔ اس کی بیر برکت ہوئی کہ ایک صاحب آگر مجھے ا کی بوی رقم دے گئے اور کہا کہ میری بیہ خواہش ہے کہ جتنا خرج اس سفر میں ہو اس رقم میں سے کیا جائے میں نے بہت انکار کیا اور کما کہ میرے پاس کافی روپیہ موجود ہے لیکن نہ مانے میں نے بھی پھر تکلف نہ کیا کیونکہ جب میں کانپور میں تھا اس وقت میر ابھی لڑ کبن تھا ان کا بھی میر اکیا چٹھا انہیں سب معلوم ہے اس پر بھی جب دیا اس میں سی قشم کا و هو کا متحمل خمیں ماشاء اللہ ہڑی رقم ہے گر چونکہ انہوں نے بہت اصرار کیا ہیں نے لیے لیئے کیونکہ ان کی دل شکنی بھی منظور نہ تھی اور اپنی دین شکنی بھی منظور نہیں تھی۔ گر میں نے اس شرط پر منظور کیا ہے کہ آج سے ہم اس رقم میں سے خرج کریں گے اور گھر پہنچ کر جو

یے گا اسے واپس کریں گے انہوں نے بے تکلف اس کو منظور کر لیا اس سے قبل جو میرا خرج ہو چکا ہے حتی کہ جن چیزوں کے ابھی دام بھی نہیں دیے گئے تھے وہ دام بھی اس رقم سے نہیں دیے جائیں گے جس تاریخ کو وہ رقم دے گئے تھے صرف اس تاریخ سے جو خرج ہو گا وہ ای میں سے ہو گا اس کے علاوہ جو دوسروں کا دیا ہوا تھی انڈے وغیرہ خرج ہو رہا ہے اس کے دام بھی اگر میں چاہتا تو ضابطہ سے نگا لیتا۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہدایا ہیں جس میں ہمارا بچے خرج نہیں ہوا۔ انشاء اللہ گھر جاکر ان کا بھیہ سب دائیس کروں گا اس طریقے میں اعراز دین کی خاطب ہے۔

(از جامع۔ معمولاً نجر کے بعد ہے کہ جے تک مبح کی مجلس ہوتی ہے یہ سات نگے اور حاضرین مجلس اٹھنے گے لیکن مسال تک تقریر ہوئی تھی کہ سات نگے اور حاضرین مجلس اٹھنے گے لیکن حضرت اقدس مد ظلم العالی جب ضرورت محسوس فرماتے ہیں تو وقت میں عموما پررہ منٹ کی وسعت فرما دیتے ہیں آج بھی فرمایا کہ ابھی اور ٹھمر جائے شاید کسی صاحب کو میری اس تقریر پر کوئی اشکال کرنا ہو ادھ)

جب کسی نے کوئی اشکال نہ کیا تو حضرت اقد س نے ان مولوی صاحب
کے والد صاحب سے جو حاضر مجلس تھے فرمایا کہ میری اس تقریر ہے آپ کو تو
تاگواری نہیں ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت مطلق نہیں بلعہ اگر
یہ جھے سے پوچھتے تو میں بھی ہی رائے دیتا۔ پھر تھوڑی ویر تامل فرما کر فرمایا کہ
فیر اب تو تجربہ کار بھی ہو گیا ہوں اس لئے بھی مالیات میں احتیاطیں کرتا ہوں
جب میں چیہ ساتھا اس وقت بی والد صاحب نے گو دیا دار تھے لیکن اسے بوے
صاحب فراست تھے کہ میری طبیعت کو بچپان لیا تھا میرے چھوٹے بھائی منشی
اگر علی مرحوم جو پچھ فرج کرتے تھے ان سے والد صاحب حساب لیتے تھے لیکن
اگر علی مرحوم جو پچھ فرج کرتے تھے ان سے والد صاحب حساب لیتے تھے لیکن
اگر علی مرحوم جو پچھ فرج کرتے کو این سے والد صاحب حساب لیتے تھے لیکن
اگر علی مرحوم جو پچھ نے نہوں نے فیط کے طور پر کما کہ آپ بھائی سے تو حساب
لیتے نہیں اور مجھ سے بیسہ بیسہ کا حساب لیتے ہیں۔ ان کی تو اتنی رعایت اور
میرے ساتھ ایس تھے۔ انہوں نے فرمایا۔ دیکھتے کئی دور بہنچ کہ مجھے اس پر رحم

آتا ہے کیونکہ یہ میری ہی زندگی تک میرے مال و متاع سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میرے بعد نیہ ابنا حصہ بھی پورانہ لے گا۔ زیادہ تمہارا ہی ہوگا۔ نہ معلوم یہ انہیں پہلے سے کیسے خبر ہوگئی یا تو اسے فراست کئے یا یہ کئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب میں الهام ہوا۔ اھ

اس کے بعد تائی صاحب کا قول اور والد صاحب کا جواب نقل فرمایا جو بارہا ملفو ظات بیں نقل کیا جا چکا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت اقد س مد ظلم العالی کے والد ماجد سے حضرت کی تائی صاحبہ نے اس وقت جب حضرت کو عربی شروع کرائی گئی ہے کہا کہ اس کو عربی پڑھاتے ہو یہ کھائے گا کہاں سے چھوٹا انگریزی پڑھ رہا ہے وہ تو خیر بڑی شخواہ کا ملازم ہو سکے گا اس پر والد ماجد نے تتم کھا کر کہا کہ بھائی صاحبہ یہ آپ نے کیا کہا۔ خدا کی قتم جو انگریزی پڑھ رہا ہے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے اور یہ ان کو رہا ہے ایسے سینکروں اس کی جو تیوں سے لگے گھریں گے اور یہ ان کو منہ بھی نہ لگاوے گئے۔ پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ والد صاحب نے میر سے بھی نہ لگاوے گئے۔ پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ والد صاحب نے میر سے بھی نہ لگاوے گئے۔ پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ والد صاحب نے میر سے بھی نہ لگاوے گئے۔ کھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ والد صاحب نے میر سے بھی نہ لگاوے گئے۔ کھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ والد صاحب نے میر سے بھی نہ لگاوے گئے۔ کھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ والد صاحب نے میر سے بھی نہ لگاوے گئے۔ کھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ والد صاحب نے میر سے بھی نہ لگاوے گئے۔ کھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ والد صاحب نے میر سے انگریزی۔

ای سلسلہ گفتگو میں ان علوم و حقائق کے انکشاف پر تحدث بالعمۃ کے طور پر فرمایا کہ یہ خدائے تعالیٰ کی نعمت اور اس کی دین ہے کہ اپنے مفید علوم قلب پر وارد ہو جاتے ہیں جس کا ظاہر کی سبب (جم مجھ کو اب معلوم ہوتا ہے اور جو چیز مجھ کو اب معلوم ہوتا ہے اور جو چیز مجھ کو اب محسوس ہوتی ہے) یہ ہے کہ میں نے بررگوں کا ادب اور الن کی اطاعت ہمیشہ کی اوران کے ذلات پر جمعی نظر نہیں گی۔ اگر سمی بزرگ ہے بھی کوئی لغزش بھی ہوئی تب بھی ان کے ساتھ ادب بی ہے پیش آیا۔ وعظ میں تو سب کی غلطیوں کا رو بلا اظہار نام کر دیتا تھائیکن ان کی خاص مجلس میں جب بھی حاضری کا اتفاق ہوتا ہمیشہ ادب سے گردن جھکا کر ہی بیشتا اور دل ہے سمجھتا کہ سے میرے بزرگ ہیں۔ اور خواہ کوئی کسی مشرب کا ہو مثلاً گاتا جاتا سنتا ہو لیکن ہو یہ میرے بزرگ ہیں۔ اور خواہ کوئی کسی مشرب کا ہو مثلاً گاتا جاتا سنتا ہو لیکن ہو دروایش ایجنی اللہ اللہ کرنے والا ہو دوکاندار نہ ہو اس کی بھی میں نے دعا لی۔ دروایش ایجنی اللہ اللہ کرنے والا ہو دوکاندار نہ ہو اس کی بھی میں نے دعا لی۔

غرض الله الله الله الرئے وانوں کا میں نے ہمیشہ اوب ہی کیا مجھی ان کاو ل شیں و کھایا۔ بلحہ بمیشہ دعائمیں ہی لیں۔ یہاں تک کہ المینے ماموں صاحب سے بھی جن ہے بوجہ اختلاف مشرب قطع تعلق تک کرنا پڑا کھی ہے اوٹی کا ہر تاؤ نہیں کیا مگر وعظول میں اس مشرب کا ہمیشہ رد کرتا رہا اور ان کی طرف ہے بھی الیں رعایت کی حاتی تھی کہ ماوجود میکہ بہت ہی آزاد تھے اور بعد کو مجھ سے خفا بھی ہو گئے تھے كيونكم ميں نے ان كوبادب لكھ بھيجا تفاكه آپ كاطريق سنت كے خلاف ہے جس کا میں متحمل نہیں لیکن پھر بھی میرااتنا لحاظ کرتے تھے کہ ان کے ایک مرید نے ان کا خط دکھلایا تھا جس میں میری نسبت لکھا تھا کہ اس کا مسلک اور ہے ہمارا مسلک اور اس کینے اس سے ملنا جلنا تو مناسب نہیں کیکن بے اوبل مجھی نہ کرنا وہ عالم ہے اپنا فرض منصی ادا کر رہاہے غرض میں نے ہمیشہ بزر گوں کا ادب کیا اور ان کی دعائیں کیں۔ ان دعاول ہی کی بر کت سے جو آج یہ مفید مفید باتنس ذہن میں آجاتی ہیں اور واللہ میں قتم کھا کر کہنا ہوں کہ اپنی حالت جو میں دیکھتا ہوں تو کوئی چیز اینے اندر نجات کی نہیں یا تا سوائے ایمان ضعیف کے۔ اور میں راضی جول کہ یٹ بٹا کر ہی جنت میں جگہ مل جائے۔ نماز تک تو ٹھیک ہے ہی نہیں۔ دوسرے اعمال کا تو کیاذ کر پھر بھی جو بیہ علوم و حقائق اور مفید باتیں قلب بروارد ہو جاتی ہیں تو یہ بزر گوں کی دعاؤل کی اور ان کا اوب کرنے کی برکت شیس تو کیا ہے اور واقعی ہزر گوں کا اوب ہے بھی بہت ضروری عمل مگر اُللّٰہ الله کرنے والے ہوں چاہے وہ سمی مشرب کے ہوں حتی کہ اگر سمی غلطی میں بھی مبتلا ہوں اس حالت میں ان کا انتاع تو نہ کرے لیکن ان کی شان میں کوئی گنتاخی بھی نہ کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو والد کے تفر کو بھی مانع اوب نہیں سمجھا حالا تکہ وہ صرف بت پرست ہی نہیں تھے بلحہ بت تراش بھی تھے کیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو یا ابت یا ابت کہ کر خطاب فرماتے ہیں۔ بیعنی اے میرے لبائے میر کہا یہ ادب شمیں تو کیا ہے اور میمیں و نیا ہی میں نہیں بائھ قیامت میں بھی شفاعت کریں گے گو وہاں انہیں سمجھا دیا

جاوے گا اور ادب میں کچھ باپ ہی کی شخصیص شیں ہے بوی عمر کا کوئی آدمی ہو سب كا اوب جائية ليكن خلاف شرع امور مين ان كا اتباع نه كرما جائية اور جن كا اتباع ماموربہ ہے ان کے اس حق میں بھی ترتیب ہے بینی سب سے زیادہ باپ کا حق ہے پھر استاد کا پھر پیر کا اور لوگول میں اس کا عکس مضهور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پیر کا حق ہے پھر استاد کا پھر باپ کا۔ پچارے باپ کو سب سے اخیر میں رکھا جس نے چھوٹے سے بوا کیا۔ اس پر اپنا واقعہ یاد آگیا جب اول بار مجھے والد صاحب کے ہمراہ مکہ معظمہ حاضری کا اتفاق ہوا تو حضرت حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بیمال جھے مہینے رو جاؤر میں نے والد صاحب سے یو جھا تو انہوں نے محبت کی وجہ سے اجازت شمیں دی اور فرمایا کہ دل مفارقت کو محوارا شمیں کرتا حضرت حاجی صاحب ہے عرض کیا حضرت نے فرمایا باپ کی اطاعت مقدم ہے اس وقت جاؤ پھر خدا لاوے گا۔ پھر حضرت کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور میں والد صاحب کے بعد پھر بہ نیت قیام حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں مکه معظمه پنجا اور چھ مینے قیام کیا غرض میری بھی نہی تحقیق ہے ک حقوق کے لحاظ سے پیر حق اطاعت میں سب سے اخیر میں ہے اور باب سب ے مقدم کیونکہ حق تعالیٰ کے ارشاد ہے معلوم ہو تا ہے کہ اس حق میں محنت و پرورش کو بھی خاص و خل ہے چنانچہ جمال حق تعالیٰ نے مال باپ کا حق بتایا ہے وہال برورش اور مشقت کا بھی ذکر کیا ہے فرماتے ہیں۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَةٌ أُمَّةٌ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ وَ فَيَ عَالَمَهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ الْوَالِدَيْهِ لَيْكَ الْمُصَيِّينُ طَالَحُونُ الْوَالِدَيْنَ الْمُصَيِّينُ طَالَحُونُ الْمُصَيِّينُ وَالْمُعَالِدُ الْمُحَمِّهُمُا كَمَا رَبَّينُ مَا يَعْبُراً طَالَحُونُ الْمُحَمِّهُمُا كَمَا رَبَّينُتَى صَيِغِيْراً طَ

اور اس مشقت و پرورش میں والدین کا بوھا رہنا ظاہر ہے اس لئے باپ
کا حق استاد اور پیر کے حق سے مقدم ہے اس کے بعد پیر سے زیادہ مشقت استاد

۔ فی ہے وہ بھی پیر سے مقدم ہوگا اور سب ہے کم مشقت پیر کو ہوئی اس کا حق سب سے موخر ہوگا اور اب بیہ ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ پیر صاحب مالک

ین بیٹھے چنانچہ واقعات ہے بھی معلوم سب ہے زیادہ سبھتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب ای تقدیم حق کے آثار کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ یہ پیر لوگ مرید کو جانے کیا پلا دیتے ہیں کہ وہ بس انہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم اس کو سبق بھی یڑھاتے ہیں ہم اس کے کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں ہم اس کو وظیفہ بھی د لاتے ہیں گر کھر بھی جمال ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی بس چھوڑ کر دوسرے مدارس میں ہیلے گئے۔ اور پیر جاہے جنتنی سختی کرے کسی طرح اس کو چھوڑتے ہی نہیں اور زندگی میں تو کیا چھوڑتے مرنے کے بعد بھی اس سے فارغ نسیں رہتے اس کی قبر پر جاکر بڑ رہتے ہیں غرض پیروں کو لوگوں نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ باوجود بکہ اس کا حق سب سے موخر تھا اس کو سب ہے مقدم کر دیا غرض ہماری تو ہی شخفیق ہے کہ سب سے مقدم باب کا حق ہے پھر استاد کا پھر پیر کا اھ پھر حسرت اقدی مدخلہم العالی نے سمجھ دیر توقف فرما کر انہیں مولوی صاحب سے جو اس طویل تقریر کے مخاطب تھے فرمایا کہ اگر ریہ تقریر بہند ہو تو اس کو عمر بھر بی کے واضعے پ باندھ لیجئے پھر آپ دیکھیں گے کہ غالب احوال میں تو دنیا بھی اتنی ملے گی کہ سینے شیں سمنے گی اور نہ بھی ملے تو کیا ہے یہ تو اس حال میں بھی ناکام نہیں وجہ بیہ کہ انگریزی خوانوں کو تو معاش نہ ملنے پر بیہ بھی حسرت ہوتی ہے کہ ڈپٹی نہ ہوئے منصف نہ ہوئے کیونکہ اس کا مقصود کی تھا جس کے نہ ملنے پر حسرت لازم ہے بخلاف ماا کے اس کو کوئی حسرت ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ اسے کوئی اس قتم کی امید ہی نہ سمی اس نے تحض دین کے واسطے علم دین حاصل کیا تھا جو ہر حال میں اس کو مل گیا اس لئے اگر اس کو ایک بیبہ بھی نہ ملے توجو اس کا اصل مقصود تھا اس سے تو محرومی نہیں. ایعنی وین تو ہے اسے پھر حسرت کمال اس لئے اگر دنیانہ بھی ملے تب بھی كيه يرواه نه كرنا جائي مولانا فرمات بين

> زرد نقره چیست تا مفتون شوی چیست صورت تا چنین مجنوں شوی

بھر فرمایا کہ میں تو علماء کے لئے دنیا طلبی کو یہاں تک نا پیند کر تا ہوں کہ یہ جو تقریر کے وقت شخواہ کی مقدار میں کمی بیشی کی گفتگو ہوتی ہے یہ بھی علم کی شان ہے گری ہوئی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر تنخواہ اتن کم ہو کہ اپنی گذر نہ ہو سکے تو بجائے اس کے کہ تنخواہ بردھانے پر اصرار اور قبل و قال کی جائے خاموشی احتیار کر لے اور عذر کر دے کیکن اس قبل و قال کو بھی ناپیند کرتا ہوں۔ اور حقیقت میں تعلیم دین کی خدمت تو خود ہمارے ذمہ ہے۔ یہ عوام کا احسان ہے کہ ہمیں اس خدمت کا معاوضہ بھی دیتے ہیں۔ اگر خدا دے تو ہمیں تو خود روپیه دے دیکر دوسرول کو تعلیم دینا جاہئے نہ که ان ہے ذرا ذرا ہے مطالبات پر جنگ کرنا۔ یا شخواہ کے تعین پر تین و قال کرنا اور میں تو کتا ہوں کہ ہر شے میں ایک خاصیت ہے استغناعن الدنیا کے اظہار میں جاہے ونیا طلبی ہی کی نیت ہے ہو یہ خاصیت ہے کہ 'دنیا دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے اور احتیاج الی الدنیا کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے دنیا بھاگتی ہے یہاں تک سلسلہ تقریر پہنچا تھا کہ مجلس کے دفت میں جو توسیع فرماد ی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور اس کیساتھ ہی تقریر بھی بفضلہ تعالیٰ بوری ہو گئی۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی احقر بھی اینے کاغدات سنبھال کر رخصت ہونے لگا۔ اس وقت فرمایا کہ میں مجھی کسی کو خطاب خاص نہیں کیا کرتا لیکن چونکہ ان سے علاقہ اولاد کا ساہے اس لئے میں نے ان سے جو کچھ کہنا جا ہتا تھا ہے تکلف کہہ دیا۔ اس پر احقر نے عرض کیا کہ بیہ اچھا ہوا۔ سارے مجمع کو نفع پہنچ گیا۔ ضميمه از حامع

الحمد للله بي طويل ملفوظ كوشش كے بعد صبط تحرير ميں آگيا گواس ميں سے بھی حضرت اقدى مد ظلم العالى نے بعض غير اہم مضامين اور حكايات كويہ فرماكر قلمز د فرما دياكہ صرف مفيد مضامين لكھنا چا جئيں۔ محض واقعات اور قصے اور معمولی مضامين لكھنا چا جئيں مضامين لكھنا جا جنگ مفيدہ ہى معمولی مضامين لكھنے ۔ ہے كيا فاكدہ جبكہ محمد للله زيادہ تر مير سے يمال علوم مفيدہ ہى كا بيان ہوتا ہے۔ ہال بعضے مضمون كے لئے كسى قدر تميدكى ضرورت ہوتى ہے كا بيان ہوتا ہے۔ ہال بعضے مضمون كے لئے كسى قدر تميدكى ضرورت ہوتى ہے

اس کا مضا کفتہ نہیں۔ باقی اس کو جزو اعظم نہ بہایا جائے میں کئی بار اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کیکن افسوس ہے کہ اس پر توجہ نہیں کی جاتی۔

اس ارشاد پر احقر نے عرض کیا کہ اب انشاء اللہ تعالیٰ اختصار اور انتخاب کا خاص خیال رکھوں گا حضرت بھی دعاء فرمائیں کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو سکول۔ فرمایا کہ دعاکی فرمائش کا وقت یہ نمیں ہے۔ اور کسی وقت دعا کرائے میں تو اس کا ایمام ہوتا ہے کہ سب ہو چھ میرے ہی اوپر رہا۔ اگر کامیائی نہ ہوئی تو بس بی کہنے کو ہو گا کہ آپ نے دعا میں کی۔ اور پھر فرمایا کہ بید دعاکا ملفوظ البتہ لکھنے کے قابل ہے۔

بھر فرمایا کہ غیر ضروری مضامین کا لکھنا ایسا ہی ہے جیسے مدعت چنانچہ بدعتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ضروری چیز ہے بیعنی نماز اس کو تو بہت بے ڈھنگے بین ہے اور بے بروائی ہے ادا کرتے ہیں کیکن و ظیفوں کا بروا اہتمام ہے۔ یماں تک کہ ایک صاحب کا تو بیہ قول تھا کہ پیر صاحب کا بنایا ہوا وظیفہ قضانہ ہو جاہے نماز قضا ہو جاوے اھ پھر فرمایا کہ میں تو اس قول کی بھی تاویل کرتا ہوں وہ بیا کہ گو بظاہر اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پیر کے تھم کو خدا کے علم سے بھی ہوا سمجھالیکن چونکہ یہ بوی سخت بات ہے بلعد کفر ہے اس لئے اس كى تاويل ہى مناسب ہے تاكہ وہ كفر كے فتوے سے تو ي جائے۔ ميرا جي جاہتا ہے کہ جمال تک ہو سکے مسلمان کی تکفیر کیوں کی جائے۔ اس مناء پر اس میں پیہ تاویل کیوں نہ کر لی جائے کہ اس نے یہ سمجھا کہ پیر تو انسان ہے اگر اس کے وظیفے کو چھوڑ دیا گیا تو اس تھم عدولی کا اس پر اثر ہو گا اور اس کی خفگی کا وبال بڑے گا اور اللہ میال تو متاثر ہونے سے پاک ہیں اگر ان کی تھم عدولی ہوئی تووہ یوے رحیم و کریم ہیں توبہ کرنے ہے پھر راضی ہو جائیں گے۔ غرض اس نے بھر بھی خدا کو پیر ہے بڑا ہی سمجھا۔ پیر کو خدا ہے بڑھایا نہیں بیحہ گھٹایا۔ اھ

اس تاویل اور حسن ظن پر حاضرین سبحان الله سبحان الله کینے گئے اور بعض خدام خاص نے اس ملفوظ کو قابل انصباط تبحیر فرمایا۔ اب احقر تو کالا علے

2

اللہ حسب ارشاد حضرت اقدی مدظام العالی عزم بالجزم کرتا ہے کہ او حضرت اقدی کا ہر ملفوظ کسی نہ کسی حیثیت ہے قابل انضاط ہی ہوتا ہے لیکن چونکہ اس ہوں ہیں اہم ترین مضامین ضبط سے رہ جاتے ہیں اس لئے اب آئندہ حتی الامکان بہت اختصار اور انتخاب سے کام لیا جائے گا۔ لیکن خدا کرے اہم مضامین نہ چھوٹے پائیں۔ ہمر حال اب ناظرین تفصیل کے منتظر نہ رہیں۔ ہم اب انثاء اللہ تعالیٰ ہی آخری تطویل ہے۔ فقط مور خہ ۲۱ شعبان ۱۳ شعبان مجلس بعد الفجر چہار شنبہ سم ۲ شعبان و ۲ سا احجر کی ضرور ت

4

ایک اہل علم نے اندر آنے کی اور مجلس میں شرکت کی اجازت طلب کی۔ دروازہ پر جو خادم نے وہ کنڈی اگا کر حضرت اقدس کی خدمت میں بخر ض اطلاع آنے بھے تو فرمایا کہ کنڈی اگا دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ شخت تہذیب کے خلاف حرکت ہے کیا وہ ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں کہ کواڑ بند کر کے کنڈی لگا دی گئے۔ پھر فرمایا کہ کہنے کی تو بات نہیں کیو نکہ جنگانا تھوڑا ہی ہے لیکن جب موقع پر یاد آئی تو نہ کہنا بھی تکلف ہے۔ میرا یہ بالالتزام معمول ہے بھی اس کے خلاف نہیں کرتا کہ جب کوئی شخص رخصت ہوتا ہے اور میں دروازہ تک آتا ہوں تو جب تک وہ نظر سے غائب نہیں ہو جاتا۔ میں کنڈی نہیں لگاتا یہ تو گویا اس کو عملارہ کنا ہے کہ بس اب نہ آتا اور اگر اس کو پچھ کہنا ہی ہو۔ میں ایے وقت کنڈی لگاتا ہوں جب وہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے اور اس طرح کہ اس کو کنڈی گئے کا علم نہ ہو۔ آخر انسان کا ادب انسان کے ذمہ ہوتا ہے اور ہی تھوں کا ادب انسان کا ادب انسان کے ذمہ ہوتا ہے اور ہی جی تعلیم سے لگانے کا علم نہ ہو۔ آخر انسان کا ادب انسان کے ذمہ ہوتا ہے اور ہی جی تعلیم سے کہم ہوتا نہیں جب تک خود سلیقہ فطری نہ ہو۔ فطری سلیقہ نہ ہو تو کہاں تک

تعلیم اثر کرے۔ بوے افسوس کی بات ہے۔ بس وہی بد عنیوں کی می عبادت کہ کر کے بھی کھویا۔ اور یہ نہ سمجھا جاوے کہ بیہ تو تعظیم ہے جو بروں ساتھ خاص ہے معمولی تحض کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بیہ تعظیم نہیں۔ تعظیم بیشک فقط بررگوں کی ہوتی ہے مگر اگرام چھوٹوں کا بھی چاہئے۔ اگرام کا حاصل ہے خاطر داری۔

## (الفوظ ۱۲۴) شیخ کے بارے میں معمولی شبہ بھی مانع ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شیخ کے متعلق ذرا سا شبہ بھی برا مانع ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ خمام دروازے فیوش وبر کات کے فوراً بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کھے کہ اس کی علت کیا ہے تو خواص میں علت شمیں و حوید هی جاتی۔ جیسے اگر کوئی کے کہ مقناطیس میں جو خاصیت کشش ہے اس کی علت کیا ہے تو میں کما جاوے گا کہ اس کی علت سمجھ ہی ہو مگر دلیل مشاہرہ ہے۔ اسی طری اس کا بھی مشاہرہ ہے۔ ہال کسی کو برکات ہی حاصل نہ ہوئے ہوں تو دروازے تھلے ہی کب تھے جو بند ہوتے۔ اگر برکات شروع ہو جاتیں پھر بیہ حرکت ہوتی تب احساس ہو تا کہ بند ہو گئیں۔ اور اگر بند بھی نہ ہول تو اس شبہ سے طمانیت ور راحت تو ضرور برباد ہو جاتی ہے جو سرمایہ ہے اس طریق کا۔ بهارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ جمعیت کو بڑا سرمایہ فرماتے ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک د نعه میں سوچ رہاتھا کہ جمعیت کا اس طریق میں شرط تفع اور مطلوب ہونا ذو تی طور پر تجربہ اور مشاہدہ سے تو بالانفاق ٹامت ہے کیا اس کی کوئی ولیل بھی ہے قرآن و حدیث میں حواس کے لئے کسی مستقل دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ مشاہدات اور تجر بات میں ہوی ولیل میں ہے کہ شریعت ان کو رو نہ کرے اور قرآن و حدیث ہے مصادم نہ ہوں بھر وہ مقبول ہیں لیکن بھر بھی ہر امر ہیں خواہ علمی ہو یا عملی ہو کین جی جاہتا ہے کہ سنت سے بھی اس کی کوئی سند مل جائے چنانچہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے اس ارشاد کے متعلق بھی ایک دفعہ میں کئی

موج ربا تفاكه و فعته حجم مين آياكه اس حديث مين اس پر صاف و لالت ہے۔ اذا حضر العشماء والعشماء فابد ؤا بالعشماء

یعنی اگر عشاء کی نماز بھی تیارہ و اور کھانا بھی تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔
اس کی علت بالاجماع ہیں ہے کہ نمام میں تشویش نہ رہے جمعیت و یکسوئی رہے۔
دل کھانے کی طرف نہ لگارہے ہیں حضور نے ہم کو اس تشویش سے پچایا ہمارے امام صاحب نے اس تعلیل کی الیم لطیف تعبیر کی ہے کہ سجان اللہ فرماتے ہیں۔
امام صاحب نے اس تعلیل کی الیم لطیف تعبیر کی ہے کہ سجان اللہ فرماتے ہیں۔
لان یکون اکلی کله صلوہ خیر من ان یکون صلوتی کلها اکلا

الحلا اگر میرا کھانا نمازین جائے اس سے اچھا ہے کہ میری نماز کھانا بن جائے۔ ایعنی کھانے میں تصور نماز کا رہے ہیہ اس سے بہتر ہے کہ نماز میں تصور

کھانے کا رہے۔ غرض جب جمعیت کا مطلوب ہونا محقق ہو گیاتو شیخ کو تجویز كرنے میں تبل تعلق ہى قريب سے بعيد سے سب احتالات كو رقع كر لے اور و کھیے لے کہ اب کوئی احتمال ناشی عن دلیل تو شیس رہا۔ جب بورا اطمینان ہو جاوے اس وفت تعلق پیدا کرے اور پھر اس کو مجھی مکدر نہ کرنے اپنے مرنی کو ناحق مکدر کرنے پر بھی میں ایک آیت ہے یہ سمجھا ہوں کہ اس سے ونیا میں انتقام لیا جاتا ہے وہ آیت سے مَانَاكِكُمْ عَلَمّاً بِهُمَ لِعِنى ثم نے ہمارے رسول كو عم دیا ہم نے اس کے بدلے میں تم کو عم دیا چونکہ سے کامل نائب ہے رسول صلی الله عليه وسلم كالس لئے اس كو مكدر كرنے سے يريشان كيا جانا سنت الهيه ہے۔ اور دوسرے مشائخ تو اس حرکت ہر ترک لہدی کر دیتے ہیں ان کے بیمال اس کا کوئی تدارک ہی نمیں۔ لیکن میں نے اس کی بھی ایک صورت تدارک کی تجویز کر ر مھی ہے اور اس کے لئے میں نے ایک مخلص نکالا ہے اور اس کو میں اپنی طبیعت میں موٹر بھی یاتا ہوں وہ بیہ کہ اپنی غلطیوں کو شائع کر دویس غلطیوں کو چھیا ہوا و یکھنے ہی سے میرا دل صاف ہو جاتا ہے۔ پھر جاہے وہ اشاعت بھی نہ کرنے یاوے بعشول نے اشاعت کے لئے ہتعداد کثیر برھے میرے یاں بھیجے کیکن میں

نے کسی کو ایک قطعہ بھی نہیں دیا کیونکہ مجھے دیکھنا تو صرف پیہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے عزم بھی کر لیا ہے کسی کو ذلیل کرنا تھوڑا ہی مقصود ہوتا ہے۔ غرض میہ طریق نازک بہت ہے اس میں شیخ کو بد دل کرنا سم قاتل ہے ہمارے دادا پیر حضرت میا بھی صاحب کے آیک مرید کا واقعہ ہے وہ ایک زمانہ میں حضرت میا بھی صاحب کی شان میں گتاخی کیا کرتے تھے کیونکہ خشک مونوی تھے اور مولوی بھی برائے نام ہی تھے۔ ان کو گتائی کرتے ایک مدت گذر گئی پھر وہ خود کچھتائے اور حضرت سے بیعت کی در خواست کی حضرت کی عالی ظرفی مختمی کہ درخواست ہر بیعت فرما لیا۔ درنہ ایس حالت میں بشاشت کمال رہتی ہے جب بیعت کے بعد ایک معتدبہ مدت گذر کی تو آیک دن میا نجی صاحب نے ان ے صاف صاف کہہ دیا کہ مولوی صاحب میں نے بہت کوشش کی کہ میرے قلب پر سے وہ اثر جاتا رہے مگر وہ اثر باتی ہے۔ اور میں جب آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں تو آپ کے وہ سارے کلمات ایک دیوار امہیٰ بن کر حاکل ہو جاتے ہیں اس صورت میں آپ م کو مجھ ہے کچھ نفع شمیں پہنچ سکتا چونکہ اس طریق کا مدار سراسر خلوص اور دیانت پر ہے اس لئے میں آپ کو اس حالت کی اطلاع کر کے مشورہ دیتا ہول کہ اور سن شیخ سے رجوع سیجئے جب مجھے معلوم ہے کہ مجھ نے آپ کو نفع شیں پہنچ سکتا تو پھر بھی آپ کو اپنے ساتھ فضول لٹکائے رکھنا خیابت ہے آپ کوئی اور شیخ ڈھونڈھیں۔ آھ

عقلی سمیں ہے محض شرط عادی ہے۔ اصل شرط شربیت پر عمل کرتا ہے شربیعت ہی پر عمل کی تہیں و تحدیل ہے تعدیل کے لئے شخ سے تعلق کیا جاتا ہے خود یہ تعلق مقصود بالذات سمیں اس یہ محض اپنے طور پر شربیعت پر عمل کرتا رہ البتہ عادۃ اپنے شخص سے کچھ غلطیاں یا اس کو کمیں کہیں تشویش ضرور ہو گی جو شخ سے حل ہوتی ہیں تو ایسے میں یہ شخص کیا کرے اس کا جواب یہ ہے کہ جبال شخ سے حل ہوتی ہیں تو ایسے میں یہ شخص کیا کرے اس کا جواب یہ ہے کہ جبال کرتا رہے کا اپنی سمجھ کام دے اصلاح کی کوشش کرے جہال کوشش کام نہ دے یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ حقیقت تک رہبری فرمائے اور لغز شوں کو معاف فرمائے کیران پر بھی آگر لغز شیں ہو جائمیں گی تو عندائلہ مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ یہ اپنی کیران پر بھی آگر لغز شیں ہو جائمیں گی تو عندائلہ مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ یہ اپنی سے ورئہ اصل تو بھی ایک طریق نگل آیا گر سے سبیل غایت مجبوری میں ہے ورئہ اصل تو بھی ہے کہ کسی محقق کو اپنا شخ منائے اور جب منالے تو بس

یا منش بر چره نیل عاشقی یا فرد شو جامه تفوی به نیل ایا مرد شو جامه تفوی به نیل

ہاتی اس اصل عادی کو لازم متانا کہ بدون پیر کے بخش ہی نہ ہو گ محض جہالت کا فتوی ہے جاہلوں نے شریعت کے مقابلہ میں ایک اپنی شرایعت نگ ایجاد کرلی ہے اھ

رہ ہور البتہ ایسے شخص کے لئے جس کے لئے کسی شیخ سے تعلق نہ رکھنا تجویز البتہ ایسے شخص کے لئے جس کے لئے کسی شیخ سے اعتقاد بھی نہ ہو۔ کیا گیا ہے یہ ضرور ہے کہ ستاخی نہ کرنے خواہ کسی سے اعتقاد بھی نہ ہو۔ کیا گیا ہے یہ ضرور ہے کہ ستان واسمارہ مجلس بعد الظہر روز پہنجشنبہ ۱۲۵ر شعبان واسمارہ مجلس بعد الظہر روز پہنجشنبہ

(اللفظ ۱۲۵) جمعیت کے مطلوب اور نافع ہونے کی دلیل

ایک صاحب علم و فضل کے خط کا جواب ختم مجلس کے قریب حضرت اقدی نے حاضرین کو سایا۔ فرمایا کہ اس میں خاص بات قابل توجہ سے ہے۔

ذوق کا انتاع بھی موٹر ہو تا ہے مگر عاجلًا اور منقول کا انتاع موٹر ہے آجا الخ انہوں نے استفیار کیا تھا کہ تسیحات بلا تخریک لب بہ تحریک اونی اسان کی عادت جاری ہے گو اس کی ہدایت نہیں گر مجھے اس سے ذوق ہے اھے۔ حضرت اقتری نے اس کی میہ شرح فرمائی مکمہ عاجلا موثر ہونے کے میہ معنے ہیں کہ اس سے کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں جو دنیا میں معین مقصود ہوتی ہیں گر آجاہ موثر منقول بی کا اتباع ہے کیونکہ اس کا نفع اترت میں ہوتا ہے اس پر ایک معزز طالب نے پاس انفاس کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا کہ یہ اشغال میں سے ہے۔ اس سے کیموئی ہوتی ہے۔ اور خطرات و فع ہوتے ہیں۔ ای طرح ذکر کے مخلف طريق ہيں جن طريق ميں جمعيت جو اس كو اختيار كربا چاہئے گيونكيہ جمعيت گو خود مقصود تنمیں لیکن مقدمہ ہے حصول مقصود کا اور مقدمات کا مقصود میں بہت د خل ہے کیونکہ بعض او قات براہ راست مقصود حاصل کرنے میں و شواری ہوتی ہے اس واسطے مشارُخ نے مقصد کے واسطے کچھ مقدمات تبویز کئے ہیں اور ان کو عملاً الیک اہمیت دی ہے جیسی مقاصد کو۔ رہا ہیہ سوال کہ مختلف مقدمات مقصود میں سے کس کو اختیار کیا جائے۔ اس میں خود ہی فیصلہ کر لے بینی جس میں دلچیپی اور جمعیت زیاده مو وی زیاده تافع جو گا۔ اور بید مسئلہ کہ بیا جمعیت مطلوب اور نافع ہے قواعد فن سے نیز تجربہ سے تو مجھے معلوم تھا ہی اور مشاہدات کے لئے کسی د لیل شرعیٰ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی لیکن جی چاہتا تھا کہ اس باب میں کوئی نص بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج یا کل اس کی ایک ولیل شرعی بھی ذہن میں آگئے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کھانا تیار ہو اور اوھر نماز بھی تیار ہو لیعنی جب بھوک کا نقاضا ہو تو پہلے کھانا کھا لیے پیمر نماز پڑھے سواس کی علت صرف یہ ہے کہ اگر پہلے نماز پڑھی تو طبیعت مشوش رہے گی نماز میں جمعیت نہ ہو گی اور اس کے عکس میں نماز تو جمعیت کے ساتھ ادا ہو گی اور کھانا تشویش کی حالت میں ہو گا خفرت امام الد حلیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے میں وجہ عجیب عنوان سے بیان فرما کی ہے۔ لان یکون اکلی کله صلوة خیر من ان یکون صلوتی کلها لا

اکلا

یعنی میراکھانا اگر نماز بن جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ میری نماز
کھانا بن جائے۔ ہمارے حضرت حابی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس اصل پر ایک
تفریع فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں قیام کرنا چاہتا اور
حضرت کو فراست سے اس کا یہ نمراق معلوم ہو جاتا کہ اس کو مکہ معظمہ میں و لیک
ہمیت نہ ہوگی جیسی ہندوستان میں تو اس کو ہجرت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔
اور فرماتے تھے کہ اگر ہندوستان میں جسم ہو اور مکہ میں قلب تو یہ اس سے اچھا
دور فرماتے تھے کہ اگر ہندوستان میں جسم ہو اور مکہ میں قلب تو یہ اس سے اچھا
کوئی رئیس جاور سے کے تھے یا اور سی جگہ کے ان کو کسی جرم میں جلاوطن کیا گیا
کوئی رئیس جاور سے کے تھے یا اور سی جگہ کے ان کو کسی جرم میں جلاوطن کیا گیا
دوق و شوق کے ساتھ مکہ معظمہ پنچے مگر وہاں جاکر ان کا یہ حال سا کہ گذر گاہ
دوق و شوق کے ساتھ مکہ معظمہ پنچے مگر وہاں جاکر ان کا یہ حال سا کہ گذر گاہ

حدیث سے یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد مجھے جمعیت کی مقصودیت کا مزید اطمینان ہو گیا کیونکہ یہ حدیث گویا نص ہے اس مسئلہ میں اور اشتر اک علت ہے یہ حدیث مافذ ہو گئی جمیج اشغال کی کیونکہ جسنے اشغال ہیں وہ جمیج خواطر ہی کے لئے ہیں گو وہ مقصود بالذات نہیں اور اس میں مشائخ نے یہاں تک وسعت کی ہے کہ بعض اشغال جو گیوں تک سے لے لئے ہیں مثال جس دم یہ جو گیوں کے یہال کا شغل ہے گر چونکہ یہ ان کا ند نہی یا قومی شعار نہیں ہے اور خطرات کے دفع کے لئے نافع ہے اس لئے اس کو بھی اپنے یہال سے لیا ہے۔ اور اس میں کچھ حرج نہیں نہ اس میں تشہ ممنوع ہے کیونکہ جو چیز کسی دوسر نے فرقے کا نہ قومی شعار ہونہ نہ نہی شعار ہو محض تدیر سے درجہ میں ہو اس کو تدیر ہی کی حیثیت شعار ہونہ نے گئے اختیار کر لینے میں کوئی محذور شرعی نہیں ہے چونکہ حبس شعار ہونہ کے لئے اختیار کر لینے میں کوئی محذور شرعی نہیں ہے چونکہ حبس

دم بھی ایک محض تدبیر ملتی ہے و فع خواطر کی اس لئے اس کا بھی بطور شغل کے استعال جائز ہے کیونکہ میہ اخذ محض تدبیر میں ہے نہ کہ کسی ند ہی یا تومی شعار میں۔ اور اس کے جواز کی دلیل خندق کا واقعہ ہے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طبیبہ کو چارول طرف ہے محدود اور محفوظ کرنا چاہتے تھے اس کی تدابیر کے متعلق آپ نے حضرات صحابہ رئنی اللہ عنهم سے مشورہ فرمایا حضرت سلمان فارسی رفتی الغذعنہ نے عرض کیا کہ ہمارے بیال فارس میں یہ رسم ہے کہ شہر کے گرد خندق کھود وسیتے ہیں پہلے ہم کے گولے تو تھے نہیں صرف تیرو تفنگ منے اس کئے خندق شرکی حفاظت کے لئے اچھی تدبیر سمجھی گئی جنانجے حضور نے تکم دیدیا کہ خندق کھودی جانے اور خود بھی بہ ننس نفیس کھودنے میں شریک ہوئے تو سے انتظام و تدبیر فارسیول کا کوئی مذہبی یا قومی شعار نہ تھا اس کئے حضور نے اس کی اجازت ویدی اس طرح حبس دم کے متعلق جو اعتراض قصا اس کی دلیل میں نے یہ چیش کی ایسے ہی استدلالات سے میں بد ذوق لو گول میں بد نام ہوں صوفیوں کی حمایت میں حالا نکہ ان کی بعض چیزیں مجھ کو بھی پہند نہیں تگر دوسرا اگر کچھ ان کے خلاف کھے تو میں منہ نوج لوں۔ ہم تو گھر کے ہیں اگر ہم کوئی اعتراض کریں گے تو وہ محبت سے ہو گا اور اگر تم کوئی خلاف بات کمو کے تو انکار ہے کمو کے ہم انکار ہے نہیں کہیں گے ہم بوگھر کے پیچ ہیں۔ اگر ہمیں کھانا پہند نہیں آئے گا تو ہم اپنی امال سے شکایت کر سکتے ہیں کہ و یکھو نمک مرج کم ہے اور وہ ہمارے کہنے ہے بر ابھی شیں مانیں گی اور اگر کوئی مخالف عیب نکالنے گئے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے اور کہیں گے کہ تم کیوں عیب نکالتے ہو۔

## ۲۷ر شعبان و ۱۳۱۱ه روز شنبه مجلس بعد الفجر ( النوط ۱۲۷) تعبیر خواب ایک دقیق فن ہے

## (آلفولاً کے 11) وعظ میں بیان علوم خود اپنے قابو کے نہیں

التھنو فاص کے تحصیلدار صاحب ایک بار پہلے بھی حاضر خدمت ہوئے بھے لیکن اس روز کوئی موقع خصوصی تعارف و تخاطب کا پیش نہیں آیا تھاآج مکرر مطرب اقدس نے یہ معلوم کر کے کہ ان کے بھن بزرگ اور اجداد سے حضرت کا خاص تعارف تھا اظہار مسرت و خصوصیت فرمایا اور این مواجب میں قریب ہی جگہ عظا فرمائی اور ان کے بزرگول کا تذکرہ کچھ دیر تک فرماتے میں قریب ہی جگہ عظا فرمائی اور ان کے بزرگول کا تذکرہ کچھ دیر تک فرماتے رہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ تحصیلدار صاحب دو چار روز ہوئے ایک بار اور بھی حاضری دے جگے جی لیکن اس روز تعارف کی نوبت نہیں آئی اس پر فرمایا اور بھی حاضری دے جگے جی لیکن اس روز تعارف کی نوبت نہیں آئی اس پر فرمایا اور بھی حاضری دے جگے جی لیکن اس دوز تعارف کی نوبت نہیں آئی اس پر فرمایا کے میں تو شر مندہ ہوں کہ مہمانوں کا حن بھی نہیں ادا کر سکتا گر کیا کروں میں

آجکل اپنا ہی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تحصیلدار صاحب کے بزرگوں میں جو واعظ تھے ان کے وعظوں کے تذکرہ کے سلسلہ میں کئی بات پر بیہ فرمایا کہ اب آج کل جنٹلیوں کی واعظوں پر بھی حکومت ہے کہ جلسوں میں وعظوں کے لئے وقت کی تحدید کر دی جاتی ہے مثلاً کسی کے میان کے لئے آدھ گھنٹہ مقرر کر دیا گیا کسی کے بیان کے لئے ایک گھنٹہ اور جس وقت وقت پورا ہوا ایک پرچہ لکھ کر دیدیا کہ بس تمهارا وقت پورا ہو گیا اب ختم کروں میہ کیسی بے ہودہ حرکت ہے رہے سب خرالی انگریزی تقلید کی ہے خیر وہ لوگ تو اس کو نباہ بھی سکتے ہیں کیونکہ وہاں محض بچے تلے ضابطے کے الفاظ ہوتے ہیں۔ محض ضابطہ :و تا ہے رابطہ تھوڑا ہی ہوتا ہے سوومال مخص الفاظ ہوتے ہیں اور یمال علوم ہیں۔ علوم خود اینے ہی قابو کے نہیں۔ دوسرے کے قابو کے کیا ہوتے۔ ایک کو دوسرنے پر قیاس کرہا ہخت غلطی ہے اس واسطے میں نے تو مجھی اس تحدید و تقتیم کو قبول نہیں کیا۔ ایک د فعہ دیلی میں اس موقع پر جب ترکوں کے قصہ سے ایڈریا نوبل نکل گیا تھا ایک بہت بڑا جلسہ جامع مسجد میں ہوا اس وقت مسلمانوں کو اس واقعہ ہے بہت سخت صدمہ اوا تھا یمال تک کہ بھٹے ارتداد کے قریب پہنچ گئے تھے چنانچہ ایک صاحب نے جو لکھے پڑھے بھی تھے مجھے خط لکھا تھا اس میں نعوذ باللہ اپنا یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ معلوم ہو تا ہے اللہ میال بھی سٹیٹ کے حامی ہیں ایسے ایسے بے ہودہ شبھات لوگوں کو پیدا ہو گئے تھے حالانکہ یہ آج کوئی نئ بات نہیں ہوئی۔ الحرب سجال په

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی غروات میں سمی ادھر غلبہ ہوتا تھا بھی ادھر۔ اور یہ مسلمانوں کا مغلوب ہوتا خود مسلمانوں ہی کی افعال کے سبب ہوتا تھا جس کو اس وفت کے حضرات تو سمجھ کر اس کی افعال خوا شعب بھر غالب ہو جاتے ہے چنانچہ احدو حنین کے واقعات منقول ہیں گر فرمانیاں اور کھنے گناہ ہم لوگ اپن حرکات کو بھی شمیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں اور کھنے گناہ رات دن کرتے رہنے ہیں جس کا یہ اثر ہے وہ حضرات اس کو ایسا سمجھتے تھے کہ رات دن کرتے رہنے ہیں جس کا یہ اثر ہے وہ حضرات اس کو ایسا سمجھتے تھے کہ

حضرت عمروین العاص جو که امیر تشکر تھے اور مصر کا محاصرہ کئے ہوئے ان کو صرف ایک مہینہ گذر گیا تھا جو سلطنت کے مقابلہ میں کچھ زیادہ مدت نہ تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع مہنجی توآپ نے امیر لشکر کو یہ لکھ کر بھیجا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے دن محاصرہ کو ہو گئئے اور اب تک کامیابی نہیں ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ اشکریوں میں تفویض اور تقوے کی کمی پیدا ہو گئی ہے۔ آب اس کا عام اعلان کریں کہ سب اینے معاصی سے توبہ کریں اور این اصلاح کریں۔ ویکھئے حضرات محابہ رمنی اللہ عشم اس زمانہ میں بے سرو سامان تنصے اور ابھی صرف ایک مهیبنہ ہی محاصرہ کو گذرا تھا نیکن بھر بھی حضرت عمر ر سنی اللّٰہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا کہ گئتے میں اتنی دیر کیوں ہوئی اور بجائے ہے سروسامانی براس کو محمول کرنے کے اس ہر محمول کیا کہ معلوم ہو تاہے تم لوگ دین میں ست ہو گئے ہو اور ای کی طرف آپ نے توجہ دلائی چنانچہ سب نے مل کر توبہ کی۔ اس کے بعد پھر جو حملہ کیا ہے تو ایک دن ہی میں شہر فتح ہو گیا۔ اب مسلمان اور سب تدبیریں تو کرتے ہیں مگر اینے گناہوں سے توبہ نہیں كرتے۔ اور اپنے دين كى اصاباح نهيں كرتے حضرت بيہ سنت اللہ ہے اسے كر كے تو دیکھے انتاء اللہ غیب سے مسلمانوں کی فلاح کی صورت پیدا ہو جائے۔ غرض ایرریا نوبل کے نکل جانے پر ایک صاحب نے مجھے یہاں تک لکھ مارا کہ نعوذ باللہ معلوم ہو تا ہے اللہ میاں بھی حثایث کے حامی ہیں اور بیہ ایسے متحض نے لکھا جو مولوی کہلاتے تھے اور مجھ ہے بیعت بھی تھے پھر وہ اتفاق ہے میرے یا س آگئے میں نے ان سے صاف کمہ دیا کہ تمہارا میرے یہاں کچھ کام نہیں۔ اگر جاہل ہوتے تو میں سمجھتا کہ ہیے جہل ہے ناشی ہے لیکن واقف ہو کر بھی جو ایسی بات لکھی اس کی کیا تاویل ہو سکتی ہے کیا مجھ ہے اس واسطے بیعت ہوئے تھے معلوم ہوتا ہے تمہاری بیعت ہی مہمل تھی انتول نے صاف کما کہ اگر آپ سی بات یو حصتے ہیں تو رپہ ہے کہ اصل میں میں اعتقاد ہے بیعت نہیں ہوا تھا اس وقت میں سمار تھا اور اس نیت سے بیعت ہو گیا تھا کہ بیعت کی برکت سے میں اچھا ہو

جاؤں گا۔ سواچھا :و گیا میں نے کہا کہ میں آپ کے اس بچے ہے بہت خوش ہوا۔ آب جس طرح احسان کا بدلہ احسان ہے چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ هَاْ يَحَدِّنَا وَ اللّٰہ حُسَمانِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ ا

هَلُ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ الْآ الْإِحْسَانِ ط ای طرح کچ کابدلہ کچ ہے

هل جزاء الصدق الا الصدق

۔ آپ نے سیج بولا ہے تو میں بھی اس کے بدلہ میں سیج ہی کہتا ہوں اور وہ سے کہ اب تم عمر بھر مجھ کو اپنی صورت مت دکھلاؤ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہیں اس کا کیجھ قلق بھی نہ ہوا کیونگہ انہوں نے تو گل ہفتہ یا تھا بیعت نمیں کی تھی مین دوا سمجھ کر بیعت کی تھی۔ بیعت سے مقصود جسمانی صحت متنی وہ حاسل ہو گئی اب وہ انتقال کر گئے غرض ترکوں کی شکست ہے یہاں تک مسلمانوں میں تزلزل بیدا ہو گیا تھا ای کے متعلق جامع مسجد و بلی میں ا کی بردا عظیم الشان حلسه ہوا تھا جس میں میں بھی مدعو تھا میں سمجھ گیا کہ آج کل جو جلے ہوتے ہیں وہ آگریزی طرز کے ہوتے ہیں وہی طرز اس میں بھی اختیار کیا جائے گا۔ بعنی کچھ شاعر ہوں گے کچھ قومی مزشنے ہوں گے کچھ قومی نوے ہوں گے اور جانے کیا کیا خرافات ہوں گی میں نے ان چیزوں سے پچتا جاہائیکن اگر اس کے متعلق می ہے کچھ کتا تو بھلا کون سنتااس کے میں نے اس کی ایک ترکیب کی اور وہ بھی انہیں لوگوں کے اصول سے مطابق میں نے کہا کہ میں اس شرط پر جلسہ میں شریک ہو سکتا ہوں کہ اس جلسہ کا صدر میں ہوں گا۔ یہ لوگ این آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں کیکن میری ترکیب کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ خوشی سے سب نے مظور کر لیا اور کیا کہ صاحب سے ہاری قسمت کیاں تھی کہ بلا درخواست ہی آپ اینے لئے صدارت تجویز فرمارے ہیں ورند ہماری درخواست یر بھی شاید منظور کی نه ہوتی۔ غرض جلسہ ہوااس دفت جامع مسجد میں عام بیان کی اجازت بھی نہیں ملتی تھی لیکن اس سے لئے کو مشش کر سے حاصل کر لی گئی۔ میں نے اس جلسہ میں ان سارے شہرات کا شانی جواب بہت تفصیل کے ساتھ

Ņ.

ریا جس ہے حاضرین جلسہ بہت ہی خوش ہوئے۔ چونکیہ اس وقت شباب تھا اور طبیعت میں جوش تھا میں نے بعد ختم وعظ میہ بھی کما کہ میں نے آپ صاحبول کے سائنے اس معاملہ کے متعلق سب اپنے خیالات ظاہر کر دئے ہیں اگر نکسی اہل علم کو یا انگریزی وان کو میرے ان خیالات پر کوئی اشکال ہو وہ ای جلسہ میں پیش کر دیا جائے بعد کو کوئی ہیا نہ کھے کہ ہمارے قلال اشکال کا جواب تو ہوا ہی شمیں اتنے مجمع میں صرف ایک صاحب کی ہمت ہوئی وہ مدرسہ فتح یوری کے ایک عالم تھے وہ اٹھے اور انہوں نے ایک آیت پیش کر کے ایک سخت اعتراض کیا جس کا الحمد للله میں نے دو تنین لفظول ہی میں ای وقت جواب دیدیا اور پھر وو تاثیر گئے۔ پھر میں نے کہا کہ اور کسی کو آپھھ کہنا ہے لیکن پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی اس کے بعد میں نے کہا کہ صاحبواب وعظ مختم ہوا۔ چونکہ میں اس جلسہ کا صدر ہوایا اس حیثیت ہے ہی تبویز کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہول کہ اب اس کے بعد کوئی بیان نه ہو نہ کوئی شاعر صاحب کوئی نظم پڑھیں نہ کوئی ناشر صاحب کچھ بیان فرمائیں کیو نکہ اب کیجھ بیان کرنے کو رہا ہی شمیں۔ اگر اب کوئی بیان ہو گا تو جو بیان ہو چکا ہے اس کا اثر جاتا رہے گا۔ اور یہ سب مضامین توجہ منتقل ہو جانے پر ذہن سے نکل جائمیں گے۔ چونکہ ضابطہ کی رو ہے اس تجویز کے خلاف کوئی کچھے نہ کہہ سکتا تفااس لنے سب خاموش رہے اور جانبہ ختم ہو گمیا اس کے بعد لوگوں میں ج میلوئیاں ،وئیں اور منتظمان کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم نے ان کی صدارت کو کیوں منظور کر لیا۔ انہوں نے جواب دنا کہ کیا ہمیں غیب کی خبر تھی کہ بیہ ہو گا۔ تو غرض میں نے تو ہمیشہ گنوار ہی بن کیا اور الحمد لله تهیں مرعوب و مغلوب خمیں ہوا اور ایک ابیا ہی خشک جواب سمار نپور کے جانسہ میں دیا تھا وہ بھی بہت بڑا جلسہ تعاـ

' سب تک آواز نہ پہنچ شکق تھی کیونکہ میں محمر الصوت آلہ تو ہول، نمیں حتی الامکان اس کی کوشش تو ہر جاسہ وعظ میں کرنے کا میرا معمول تھا کہ جمال ا تک ہو سکے سب کو آواز سانی دے چنانچ اپنا رخ بھی ہر طرف بھیر تا رہتا تھا

کیکن آخر ایک وفت میں دو طرف کیسے متوجہ ہو سکتا تھا کچھ نہ کچھ دور کے سامعین کو تو سننے ہے رہ ہی جاتا تھا۔ اس حالت میں ایک صاحب نے یکار کر کہا که ذرا اد هر مهمی توجه فرمائے سائی نہیں دیتا۔ اب اس کا اخلاقی جواب تو پیہ تھا کہ بھائی اب اور زیادہ کوشش کروں گا کہ سب جگہ آواز مہنیے لیکن میں نے یہ جواب شمیں دیا ہمصہ میہ کہا کہ جسے سنائی نہ دے وہ جلا جادے۔ میں نسی کا نوکر شمیں ہوں جتنی خدمت کر سکتا ہوں کر تا ہوں کسی کو مطالبہ کا حق نہیں اس پر وہ اٹھ کر چل دیئے۔ یہ تھوڑا بی ہے کہ بس ہمیں ونیا میں تیز ہیں اور بھی تیز ہیں مگر مختلف نداق کے لوگوں کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے غرض یہ طریقہ کئی، کئی مخصول کے بیان کرنے کا مجھے بانکل پہند شیں بلیمہ میں تو کی محصول کے بیان کرنے کو اس لئے بھی خلاف مصلحت سمجھتا ،وں کیہ پھر لوگوں کو مختلف واعظوں میں موازنہ کرنے کا موقع ماتا ہے جیسے گھوڑ دوڑ میں دوڑیں تو گھوڑے اور شرط لگاویں دیکھنے والے اور تماشائی اور بعد کو آپ میں پیے کہیں کہ دیکھو ہمارا گھوڑا جیتا۔ تمہارا گھوڑا ہاراوہی معاملہ مولوی صاحبان کے ساتھ ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے اور رائے زنی کی جاتی ہے کہ فلال مولوی صاحب کا وعظ اچھار ہا فلال کا اچھا نہیں رما۔ اور میہ مختلف لو گول کا بیان اور ان کی تحدید و تقسیم کیکچروں میں تو ہو بھی سکتی ہے کیونگ ان میں تو محض الفاظ ہی الفاظ ہوتے ہیں لیکن وعظوں میں چونکہ علوم ہوتے ہیں اس لئے ان میں تحدید و تقسیم نہیں ہو شکتی۔ اور علوم وغیر علوم میں ای فرق کی ماء پر میں نے ایک وکیل صاحب کو جواب دیا تھا لیس نے یہ کما تھا کہ مجھ سے مجمع میں بیٹھ کر علمی مضامین شیں لکھے جاتے وہ یولے ہم تو کیسا ہی پیچیده مقدمه او مجمع میں بیٹھ کر اس کی مسل کو دیکھتے ہیں اور وہیں بیٹھے ہٹھے اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں اور جواب یا دعویٰ لکھوا دیتے ہیں میں نے کہا وکیل صاحب آب کے یمال علوم کمال ہیں اگر آپ علوم میں خوش کریں اس وقت اندازہ او کہ میرا کہنا صحیح ہے یا غلط آپ کے یہاں تو صرف ضابطہ چند قانونی الفاظ ہیں علوم کمال خصوص جب و کیل صاحب کے ذہن میں بیہ بھی بنہ ہو کہ عنداللہ

اس کی جواب دہی ہے۔ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مجھ ہے کوئی مخص مئلہ یوچھتا ہے تو اس کے جواب کے تبل میں یہ متحضر کر لیتا ہوں کہ اس وقت میں حق تعالیٰ کے سامنے ہوں اور قیامت کا میدان ہے وہاں مجھ ہے مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ اور اس وقت جب اس کا جواب دوں گا تو اس جواب کی ولیل بھی مجھ سے یو چھی جائے گی کہ کمال سے یہ کما جب یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر دلیل پوچیمی گئی نؤ اینے جواب کی دلیل بھی حق تعالیٰ کے سامنے بیان کر سکول گا آس وفت جواب دینا ہول ورنہ جواب ہی نہیں دینا۔ اس استحصار حساب<sup>،</sup> کی وجہ سے علماء وغیر علماء میں میہ فرق ہے کہ کیا آپ نے کسی بیر سٹر یا و کیل کو میہ بھی دیکھا ہے کہ اس نے اپنی کسی تغلظی کا اعلان کیا ہو حالا نکہ کیا ان ہے کبھی غلطی ہی شمیں ہوتی ضرور ہوتی ہے۔ لیکن کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی غلطی کو کسی نے شائع کیا ہو کہ مجھ سے قلال مقدمہ میں فلال غلطی مہو گئی ہے تاکہ دوسرول کو اس سے غلط منمی نہ ہو اور نقصان نہ پہنچے۔ اور میں ایسے علماء آپ کو د کھا تا ہوں جنہوں نے بیہ اعلان کیا ہے کہ فنال سئلہ میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم اس سے رجوع کرتے ہیں کیونکہ امت کی باگ ان کے ہاتھ میں ہے اگر وہ ایسا نہ کریں تو امت گمراہ ہو اور یہ اس کے ذمہ دار اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ دار ہول یہ خلاف اس کے و کیل صاحب نے الٹی سید ھی مقدمہ کی پیروی کی اور ہری الذمہ ہو گئے تو کمال میہ کام کمال وہ کام۔ الحمد لللہ میرے یہاں خود ایک سلسلہ ہے ترجی الرائح کا جس میں جتنی غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں ان کو و قنا فو قنا سال کے ختم پر شائع کر تار ہتا ہوں اگر کوئی چیہ بھی متنبہ کرے اور مجھے اطمینان ہو جاوے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی تو میں بلا تامل اس کو نشلیم کر لیتا ہوں اور این رائے سے رجوع کر لیتا ہوں بھنے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مزاج میں استقلال نہیں کبھی کچھ فتویٰ دیدیتے ہیں تجھی کچھ اور کیا یہ اچھا ہو تا کہ جمل پر جمار ہتا اور اگر غلطی معلوم بھی ہو جاتی پھر بھی وہی مریفے کی ا یک ٹانگ بانکتا رہتا جاہے امت گمراہ ہو حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کتنے

بوے امام تھے ان سے سمی نے ایک جلسہ میں چالیس سوال کئے جن میں سے جھتیں پر لاادری کما اور صرف جار کا جواب دیا۔ آخر خدا کا خوف بھی کوئی چیز ہے اور تو اور خود جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم سے سی نے سوال کیا کہ شر البقاع كولس جله ہے اور خبر البقاع كونس جكه ہے كيا اتنى ى بات بھى حضور خود سیس فرما کے تھے یہ کوئی ہوی باریک بات نہ مقی کہ سب سے احیما مقام کون ہے اور سب سے برا مقام کون ہے۔ اس کا جواب تو کلیات سے ہم جیسے نالا کَل بھی سوچ کر دے سکتے ہیں مثلاً میہ کہ سکتے تھے کہ جہاں طاعت ہو وہ سب سے ''اجپھا مقام ہے اور جہال معصیت ہو وہ سب سے ہزا مقام ہے یہ میں نے محض مثال کے طور پر کہا تاکہ میہ معلوم ہو جاوے کہ اس سوال کا جواب کچھ مشکل نہ تفانیکن پیمر بھی حضور ایسے امور میں رائے زنی کو جائز نہیں سمجھا اور فرمایا کہ مجھے تحقیق نہیں ہے میں حق تعالیٰ حل شانہ ہے یوچھ کر اس کا جواب دوں گا چنانچہ جب حضرت جرئیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے توآپ نے ان ہے یو چھا انہوں نے بھی نہی فرما دیا کہ مجھے شخفیق نہیں پھر وہ حق تعالیٰ سے یو چھ کر جواب لائے اور عرض کیا کہ چونکہ حضور کا سوال تھا اس لئے مجھے آج حق تعالی کا اتنا قرب ہوا کہ اس سے تبل اتنا قرب مجھی شیس ہوا۔ اور فرمایا کہ آج حضور کے پیغام کی برکت حق تعالی جل شانہ کے اور میرے در میان میں صرف ستر ہزار حجاب رہ گئے تھے باتی سب اٹھا دئے گئے تھے۔ اس سے سمجھ لیجئے ك دراصل كتنے تجاب بيں پھرآپ نے اللہ تعالیٰ كاجواب نقل فرمایا كه سب سے ا جھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے جب سائل آیا تو حضور نے اس ہے میں جواب نقل فرما دیا۔ تو صاحب حضور اقدس تو سوالات کے جواب میں ا تظار نص کا اور متحقیق کا فرمادیں اور ہم لوگ اٹکل بچو جو جی میں آوے ہانک دیں اب تو ہر تفخص اینے حق میں ہیا گمان کرتا ہے کہ میں خود قانون ساز ہوں۔ ِ سوالات کا جواب وینا کیا مشکل ہے حالا تک پیہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور حضور كا اتباع تو ہر چيز ميں ہے اس جي تحقيقات ميں اتباع ہے اس ميں بھى اتباع ہے

کہ جو تحقیق نہ ہو کہ دے کہ مجھے تحقیق نہیں یہ بھی تواتاع ہی میں داخل ہے تو امت کو اس کی اجازت شیں کہ جاہے شخفیق ہویا نہ ہو ہر سوال کا کچھ نہ کچھ جواب دیدے ۔ سوآج کل ایک تو یہ مرض ہے کہ بلا تحقیق کے سوال کا جواب دیدیا جاتا ہے اور بیہ کہ ہر سوال کا جواب ہر سائل کو دیدیا جاتا ہے حالاتکہ ہر سوال کا جواب ہر سائل کے مناسب نہیں ہو تا مثلاً اگر کوئی طبیب ہے عکھیا اور کیلے کے مدہر کرنے کی ترکیب یو جھے تو گو طعبیب نا واقف نہیں لیکن کیا ہر سخص کو اس کی ترکیب ہتا دینا مناسب ہے۔ اگر طبیب کو کسی مریض پر بیہ اطمینان نہ ہو کہ اس سے تنکھیا اچھی طرح مدیر ہو سکے گا تو اگر وہ طبیب مدیر (بصیفہ اسم الفاعل) ہے تو اس کو وہ نسخہ ہر گزنہ ہتائے گا۔ ای طری علماء کو جاہنے کہ بیہ مستجھیں کہ کون ساسوال کس کے منصب کے مناسب ہے بعضا سوال غیر ضروری ہوتا ہے بعضا غیر مناسب اگر کوئی اصرار کرے تو کہہ دے کہ مجھے تحقیق نہیں اور اگرید کہتے ہوئے عار آوے تو کہہ وے کہ یہ سوال تمہارے منصب ہے بالاتر ہے بہت سے بہت وہ یہ سمجھے گا کہ انہیں کچھ آتا نہیں تو اس سے تمہارا کیا نقصان۔ اگر کوئی کے گا کہ انہیں کچھ نہیں آتا بتو کیا وہ تم ہے کچھ چھین لے گا۔ کیمنیا گرے اگر کوئی کے کہ تنہیں کچھ نہیں آتا تم جھوٹے ہو تو وہ اس کہنے ہے ذرہ برابر دلگیر نہ ہو گا۔ اگر ساری دنیا بھی کیے کہ وہ جھوٹا ہے تو اگر وہ کچ چچ کیمیاگر ہے تو اس کو کچھ قلق نہیں ہو گا کیو نکیہ وہ تو اپنے کمال میں مست ہے بلحہ اور خوش ہو گا کہ اجھا ہے لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں ورنہ ناحق بولیس کی مگرانی ہو نے گئے گی ای طرح جو سیح مشائخ ہیں اگر ان کے معتقدین تم ہو جائیں تو وہ تو اور خوش ہوں کہ اچھا ہے ذمہ داری کم ہوئی۔ اگر امام سنے کہ میرے بیس مقتر بول میں وس مقتری کم ہو گئے تو بیہ خوش ہونے کی بات ہے کیونکہ بوجھ ہاکا ہوا۔ آگر بعد کو معلوم ہوا کہ وضو نہیں کیا تھا نماز نہیں ہوئی تو وس ہی ہے گہنا یڑے گاک اپنی نماز لوٹالیس ورنہ ہیس سے کہنا بڑتا تو جتنے معتقد کم ہول اچھا ہے مگر آج کل اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ معتقد برد ھیں تو یہ امراض ہیں بعطے

نامناسب سوالات کا جو میں جواب نہیں دیتا تو میرے پاس دھمکی کے تطوط آتے ہیں کہ حدیث میں ہے۔ بین کہ حدیث میں ہے۔

من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام الناريوم القيمة لعنی اگر کسی سے کوئی علم کی بات ہو جھی جاوے اور وہ اس کو نہ بتلاوے تو اس کو دوزخ کی نگام لگائی جاوے گی۔ اس قدر بد تہذیبی سپیل سٹی ہے کہ مسئلہ یو چھتے ہیں اور بیہ حدیث لکھتے ہیں ارے بھائی جس سے مسلم پوچھا جائے کیا اس سے میں معاملہ کیا جاتا ہے افسوس کس عالم سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا انہوں نے جواب نمیں دیا کیونکہ وہ سائل کے مناسب نہ تھا بہت سے ایسے مسائل ہیں جو عوام کے سیجھنے کے نہیں مثلاً تقدیر کا مسئلہ یا تصوف کا کوئی باریک مسئلہ مثلاً وحدة الوجود فرض سيجيم كوئى عامي اليا مئله يوجهتا ہے تو اس كو كيا جواب ديا جائے گا ہی کہ بھائی ہیہ تیری سمجھ سے باہر ہے اور اگر اس کو جواب دیا گیا تو وہ گمراہ ہو گا۔ سووہ کوئی ابیا ہی مسکلہ تھا اس نے اشیں مین حدیث سائی اور کہا کہ قیامت میں تمہارے دوزخ کی لگام نگائی جاوے گی انہوں نے اس کو خوب جواب ویا کیا کہ بہت اچھاجب قیامت میں میرے لگام لگے اور میں آپ کو مدد کے لئے بلاؤں تو اس وقت مت آئے گا آپ بے فکر رہے آپ کو تکلیف شیں دوں گا اور اگر مدد کے لئے بلاؤں تو تم مت آنا تم میری فکر میں نہ پڑو۔ ایسے موقعوں پر میں بھی یمی جواب دیدیا کرتا ہول ہر شے کے قواعد میں بات بیر ہے استفتاء اور افقاء لیعنی سوال اور جواب کے بھی قواعد ہیں ان قواعد کے اندر رہ کر جواب دینا جاہتے الیا تابع عوام نه ہو جاتا چاہئے کہ وہ جیسا بھی سوال کریں اس کا جواب ضرور دیدیا جائے چاہے وہ جواب ان کے مناسب ہو یا نہ ہو۔ مگر آج کل تو بس اس کی کو سشش ہے کہ کوئی بداعتقاد نہ ہو جاوے اور بیر نہ سمجھ لیے کہ ان کو پچھ آتا نہیں میں کہنا ہوں کہ اگر واقع میں بھی نہ آتا ہو تو اس میں عار کی کیا بات ہے۔ ہزر مجممر جو نوشیرو ان کا وزیر تھا ایک وائشمند شخص نظا اس کا شار حکماء میں ہے اس سے کی بر سیا نے کوئی بات ہو چھی اس نے صاف کمہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں

، بوصیانے کہا کہ تم اتنے تو مشہور وانشمند ہو اور سلطنت کے سب کام تمہارے سیر د ہیں اور پھر بھی تنہیں اتنی سی بات معلوم نہیں اس نے اس کا برد ااحچھا جواب دیا کہا کہ بڑی ٹی ہے تو معلومات کی تنخواہ ہے جو مجھ کو خزانہ شاہی سے ملتی ہے اور اگر کہیں مجمولات کے مقابلہ میں تنخواہ ہوتی تو مجمولات اتنی ہیں کہ ایک خزانہ تو كيا دس خزانے بھى اس كے لئے كافى ند ہوتے وجہ بير كد ہر شخص كے معلومات تو محدود ہیں اور مجمولات نا محدود ہیں سوجس کے علم کی بیہ حالت ہو وہ کیا وعویٰ كرے عالم ہونے كا اس حالت ميں دعوىٰ محض كبر بے جو ناشى ہوتا ہے جسل ے اس جہل کے سبب سمجھتا ہے کہ میں برا فلسفی ہوں عاقل ہوں عالم ہوں قانون دان ہوں ایسا ہوں وہیا ہوں یہ سب دعویٰ ای جہل سے ناشی ہیں کہ وہ علم کی حقیقت کو جانتا شیس اور اس کے درجہ کو سمجھتا نہیں آگر حقیقت پر نظر ہوتی تو وہ اتنی دور ہے کہ اس کے سامنے اپنی معلومات بھے در چھے نظر آتیں اور سے یقین ہو جاتا کہ میں سیجھ نہیں جانتا حضرت مولانا اساعیل شہید رحمته اللہ علیہ ا کیک بار وعظ سے فارغ ہوئے جس میں عجیب عجیب علوم و حقائق بیان فرمائے تھے لوگ بہت خوش ہوئے اور کسی نے کہا کہ سجان اللہ کیا علم ہے مولانا نے فرمایا کہ میرا علم تو کچھ بھی نہیں اس نے عرض کیا کہ بیہ حضرت کی تواضع ہے اس ہر ایک بوی احیمی بات فرمائی فرمایا کہ بیہ میں نے تواضع نے نہیں کما بلحہ بیہ کہنا کہ میراعلم کچھ نہیں ہیہ دراصل تکبر کا کلمہ ہے کیونکہ بیہ بات وہ تمخص کے گا جو حقیقت علم کی جانتا ہوں سو اس کہنے سے تو بیہ معلوم ہوا کہ میں علم کی حقیقت جانتا ہوں خیر یہ ایک لطیفہ ہے اس کی نظیر ایک حضرت حاجی صاحب کا ار شادے حضرت کی خدمت میں کوئی بررگ تشریف لائے حضرت نے اپنے حسن ظمن کا اظہار فرمایا تو انہوں نے کہا من میج نیم حضرت بینے گھے اور حاضرین ے فرمایا کہ جب عارف اپنی تعریف کرنا جاہتا ہے تو یہ کتا ہے کہ من جیج نیم گویا فناء کا دعویٰ کرتا ہے اس طرح ایک بزرگ کا نیور میں آئے تھے عبدالرحمٰن . خان کے مدج کے جواب میں انہوں نے کما تھا کہ من ہم کہ من دانم ۔

خانصاحب نے کہا کہ یہ تو معرفت نفس کا دعویٰ ہے جس کے لوازم میں سے معرفت رب ہے جیسا ہر رگول کا ارشاد ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه اور یہ جو میں نے کما کہ کمال کی حقیقت جاننے والا اپنے سے کمال کی تفی کرے گا اس میں وجود کا کمال بھی آگیا۔ اس طرح اس کی حقیقت پر جب نظر ہو گی اس وقت اس کو صرف حق تعالی ہی کے لئے ٹامت کرے گا اور غیر حق ہے اس کی نفی کرے گا مگر نفی معنے بطلان نہیں بلحہ بمعنے اصمحلال اور مسئلہ وحدۃ الوجود کی یمی حقیقت ہے اس تفسیر کے بعد اہل ظاہر کا اس پر یہ اعتراض کہ یہ محض باطل عقیدہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرمائیں کہ اللہ خالق کل شدنی خدا تو کے کہ ا میں نے مخلوق کو وجود دیا اور یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کا وجود ہی نہیں گر اس شرح کے بعد یہ اعتراض محض بے بنیاد ہو گیا ہی سئلہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود وجود حقیق ہے اور مخلوق کا وجود محض تطلی اور عار منی ہے تو اس معنے جو اصل وجود الله تعالیٰ عی کا ہوا اور اس کے مقابلہ میں سب کا وجود عدم کے مشایہ ہوا اس لئے اس مسئلہ کا لقب وحدۃ الوجود پڑ گیا گو یا۔ وجود جو وجود کہنے کا مستحق ہے وہ ایک ہی ہے بیعنی حق تعالیٰ کا اور اس کے آگے سب کا وجود معتد بہ اور قابل اعتناء و قابل اعتبار و قابل شار نهيس سو مسئله محض بے غيار ہے البية وه درجه علم میں قوم کا مقصود نہیں بلحہ ورجہ حال میں مقصود ہے اور اس ورجہ حال کو ایک مثال نے سمجھو کہ ایک تحصیلدار اینے اجلاس میں بیٹھا حاکمانہ اہمہ سے اپنے ما تخنول کو خطأب کر رہاہے کیونکہ آخر اس کو خدانے حکومت دی ہے اور حکومت کا اُٹر ہوتا ہی ہے اتنے میں وائسرائے اپنے نظام اور پروگر ام کے خلاف دورہ کرتے کرتے د فعنہ تخصیل میں بے شان و گمان آپنجا جیسے کہ حکام اکثر کسی مصلحت ہے الیا کرتے بھی ہیں۔ کیااس وقت تحصیلدار وائسرائے کے سامنے اپنی کوئی ہستی مستحجے گا اب اس کا کیا رنگ ہو گا اس قدر مغلوب اور مرعوب ہو گا کہ اینے کسی ما تحت سے بھی حاکمانہ کہے ہے خطاب نہ کر سکے گا اور بیہ حالت با قصد ہوگی بلحہ اگر اس کے خلاف کا بھی وہ قصد کرے گا تب بھی رہ حاکمانہ ابجہ اور اپنی شان

عکومت و کھلانے پر ہر گز قادر نہ ہو سکے گا۔ اب تحصیلدار صاحب لاکھ سوچتے<sup>'</sup> ہیں کہ میں تحصیلدار ہوں حاتم ہون اور ساری تخصیل پر میری حکومت ہے <sup>اور</sup> ان سب یا توں کو متحضر کر کے وہ چاہتا ہے کہ اسی جوش ہے اپنے چپراس کو تھم وے گر اس بر قادر ہی نہیں ہوتا اور آواز ہی نہیں نکلتی بلعہ اس وقت اگر اس کے ساتھ کوئی ادب اور تعظیم کا ہر تاؤ کرے تو وہ بھی اس کو ناگوار ہو۔ کو قانون ہے اس کو نہ تعظیم کے لئے اٹھنا ضروری ہے نہ عدالت کے وقت کے بعد وہال موجود رہنا ضروری کیکن بھلا وہ ہیٹھا تو رہے یا اٹھ کر وہاں ہے چلا تو جاوے اگر البے وقت یہ تنگف جانے کا قصد بھی کرتا ہے تو ایک ایک قدم سو سومن کا جو جاتا ہے اور آگے نہیں پڑتا بلحہ عجب نہیں کہ مارے رعب کے بے ہوش ہو جاوے جینانچہ بعضے گواہ رعب حکومت ہے بر سر اجلاس ہے ہوش ہو گئے ہیں اور بعصے کچھ کا کچھ کہ گئے یہاں تک کہ حاکم کو بیا کہنا پڑا کہ انہیں باہر لے جاکر کچھ نہااؤ تاکہ ان کے حواس درست ہول کیکن جب واپس آئے تو پھر حواس تم بس یہ ہے دحدۃ الوجود جو کیفیت اس تخصیلدار کی وائسرائے کے سامنے ہوئی اگریمی کیفیت ہندہ کی خق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے ہو تو وہ وحدہ الوجود ہے اس کو سیخ سعدی علیہ الرحمتہ نے کئی مقام پر مختلف عنوانات سے یوستان میں بیان کیا ہے۔ میں ان مقامات کے اہمدائی حصوں کے بیتے دیتا ہوں کہ اگر کسی کا ول جاہے و مکھ

مقام اول -

رنیم دہے باپسر در دے گذشتند بر قلب شاہ نشے

الى قولە -

تو اے غافل از حق چناں درد ہی کہ بر خویشن مصبے می شی

مقام ثانی-

کے قطرہ از اہر نیسال چید خل شد چو دریائے پہنا بدید

الى قولىرسە

کہ جائے کہ وریاست من کیتم گر اوہست حقا کہ من نیستم ع گراوہست حقاکہ من نسیتم۔ لیعنی میری تواس کے ساتھ بیہ نسبت ہے کہ آگر وہ ہست ہے تو میں نیست ہوں ثُمُ الی قولہ۔

> جمه گرچه سعند ازال کمترند که باستیش نام ستی بدند

> > مقام ثالث -

کم دیدہ باتی کہ درباغ دراغ ہتا بہ ہمی کرکے چوں چراغ کے گفت کانے کرمک دل فروز چہ بودت کہ دیگر نیائی ہہ روز .

بین کرمک آتشیں خاک زاد جواب از سر روشنائی چہ داد کہ من روز وشب جزبہ صحرانیم ولے پیش خورشید پیدائیم

ایک اور مثال سمجھو۔ کیا ستارے دن میں آسان پر موجود نہیں ہیں ضرور موجود ہیں لیکن ان کا وجود آفاب کے سامنے اتنا مضحل ہو گیا ہے کہ یہ معلوم ہو تا ہے کہ گویا ان کا وجود ہی نہیں پس بالکل ای طرح گو ممکنات کا وجود تو ہے لیکن واجب کے وجود کے سامنے بالکل مضمحل اور کالعدم ہے جس کو یہ اضمحلال درجہ حال میں محسوس ہونے لگتا ہے اس کی نظر پھر اور کسی کے وجود کی طرف ہوتی ہی نہیں لیکن عدم نظر عدم واقعی کو تو مشازم نہیں۔ یہ بات اتنی طرف ہوتی ہی نئیں لیکن عدم نظر عدم واقعی کو تو مشازم نہیں۔ یہ بات اتنی سل ہے کہ ایک گنوار کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے غرش اس مسئلہ وحدة الوجود کی حقیقت شخیق علمی کے درجہ میں تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں لیکن صرف اس سے عارف نہیں ہو سکتے کونکہ وہ عارف کا حال ہوتا ہے ہمارا محض قال ہوتا ہے باتی

ہم تو اِس کے حال کو محض الفاظ میں نقل کر دیتے ہیں جیسے طوطے صاحب نج بی بھیجو نبی جی بھیجو رٹ رہے تھے گر جب بلی نے آگر دیوچا تو سوائے نیس نیس کے اس وقت کچھ منہ ہے نہ لکلا سب پڑھنا بھول گئے کیونکہ وہ پڑھنا نرا قال تھا عال نہ تھا۔ ای طرح ہمارا صرف قال ہے اور عارف کا حال ہوتا ہے صاحب حال کی تو میر کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو نہ کسی سے نفع کی توقع ہوتی ہے نہ کسی کے ضرر کا خوف ہو تا ہے رہے یہ نقال جو تصوف بگھارتے پھرتے ہیں ان کے كيزنے كو تو أكر كوئى كانشيبل آجائے تو ور كے مارے كانبے لكيں اور ذہان سارى د نیا کے یاد شاہ بھی ہجوم کر کے اس پر چڑہائی کر دیں تب بھی اس کے قلب میں ذرہ برابر انڑنہ ہو یہ فرق ہے نقال میں اور صوفی میں اور یہ حال اگر سی کو حاصل کرنا ہو تو اس کی میہ تدبیر نہیں کہ زی تحقیق علمی کو کافی سمجھ لے بلحہ اس کے لئے چیخ کی ضرورت ہے تقریر کے وقت ایک صاحب کے اس کہنے پر کہ اب تو یہ مسئلہ بہت آسان ہو گیا فرمایا کہ صرف لفظ آسان ہو گئے نیکن اس آسانی ہے کیا ہوتا ہے بس ایسا آسان ہو گیا جیسے ایک پیر زادے جو کماؤ کھاؤ تھے وہ بہت کمے لیے سفر پیدل کرتے تھے اور جہال جہال ان کے مرید ہوتے وہال ٹھسرتے اور ایک ایک دن میں کئی کئی جگہ دعوت کھاتے۔ وہ حلتے بھی بہت تھے پچاس ساٹھ کوس روزانہ پیدل چل لیتے ہتھے اور کھاؤ بھی بہت تھے کل ملا کر چار پانچ سیر روز کھا لیتے ہوں گے ایک مرتبہ ایک ٹائی ان کے ساتھ ہو گیا جو چلتے چلتے اور کھاتے کھاتے تھک گیا جب اس نے انکار کیا تو پیرزادے صاحب کہتے ہیں کہ ارے بید قوف چلنا اور کھانا بھی کوئی مشکل کام ہے پاؤل اٹھایاآگے رکھ دیا لقمہ اٹھایا منه میں رکھ لیا۔

اب دیکھئے لفظ تو کتنے آسان ہیں لیکن کوئی کر کے دیکھے اس وقت اصل اور نقل کا فرق معلوم ہو گا جیسے ایک شخص نے تو شراب پی رکھی ہے ایسے شخص کی نشہ میں ایک خاص بیئت ہوتی ہے اور ایک شرابتدل کی محض نقل کر رہا ہے اس نے خود شراب نہیں پی تو جس نے شرابیدل کو دیکھا ہوگاوہ دیکھتے ہی ہجپان نے گاکہ یہ شراب ہے ہوئے ہے اور وہ شرابیوں کی محض نقل اتار رہا ہے اور دونوں کی حالتوں میں کھلا ہوا فرق محسوس کرے گا اور دیکھتے ہی سمجھ لے گاکہ یہ اور حالت ہے وہ اور حالت ہے یہ ساختہ ہے وہ بیساختہ ہے اس طرح اہل حال پر جو سکر کی حالت طاری ہوتی ہے وہ حقیقت شنای سے ناشی ہوتی ہے اس کا رنگ ہی دوسرا ہوتا ہے اور جو محض ملفوظات کا نقل کرنے والا ہے اس کا وہ رنگ کمال۔ مولانا فرماتے ہیں۔

حرف درولیثال بدزدو مرددول تابہ پیش جاہلال خواند فسوں تو تصوف محض الفاظ ہی کے درجہ میں آسان ہے معنی کے اعتبار سے آسان نہیں ای کو کہتے ہیں۔

صوفی نشود صافی تادر بخند جائے
ہمیار سفر باید تاپختد شود خائے
فقط۔ اس تقریر پر مجلس بھی ختم ہو گئی پھر تحصیلدار صاحب لکھنے کو
جن کی حاضری کا ذکر اس ملفوظ کے شروع میں ہے خطاب کر کے فرمایا کہ آج
ہمارے تحصیلدار صاحب کی برکت ہے جو اتنے مضمون ذہن میں آگئے اور مثال
بھی میں نے تحصیلدار ہی کی دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا سبب صدور کیا

۲ر رمضان المبارك چهار شنبه مجلس عبیح (الفظ۱۲۸) خلاف اصول ہونے کے سبب ایک صاحب کو حاضری کی ممانعت

کل ایک صاحب کو خلاف اصول ہونے کی بناء پر حاضری کی اجازت نمیں دی گئی تھی وہ بہت خفا ہو کر گئے اور کما کہ میرے تو ہزر گوں ہے ان کے تعلقات تھے۔ حضرت اقدس نے من کر مجملہ اور امور کے فرمایا کہ اگر وہ اپنے بزرگول کا حوالہ دیدیتے تو میں ضرور بلالیتا خود تو پہلے اطلاع نہ دی۔ پھر الٹا مجھ پر الزام۔ پھر جب وہ مجھ ہے اس بات کے متوقع تھے کہ ان کے بزرگول کے ساتھ جو میرے تعلقات تھے ان سے میں متاثر ہوں گا تو ان تعلقات کا اثر خود انہوں نے کیوں نہ لیا کہ میرے انکار اجازت سے برا نہ مانے۔ ان کو تو ان تعلقات کا علم تھا جھے تو علم بھی نہ تھا۔ ان کو تو ضرور ہی اثر لینا جا ہے تھا۔ تعلقات کا علم تھا جھے تو علم بھی نہ تھا۔ ان کو تو ضرور ہی اثر لینا جا ہے تھا۔ (الفوظ ۱۲۹) پیماری میں اجر و تواب

ضعف علالت کے متعلق فرمایا کہ دیر دیر تک سوچا کرتا ہوں اس کے اُ بعد مشکل سے وضو کے لئے اٹھا جاتا ہے۔ نکھنے پڑھنے کے کام کم کر دیئے تھے تاکہ ذکر اللّٰہ کے لئے وقت ملے کیونکہ مجھی وقت ہی نہیں ملابوی ہوس تھی لیکن جب فارغ ہو گیا تو اب میے عوارض ہو گئے۔۔

> گر گریزی بر امید راحت زان طرف جم پیشت آید آفت

اجر الگ ملے گا۔

### (المفط ۱۳۰) د نیا کی حقیقت بھی اہل دین نے صحیحی

مس سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ رسوم کی یابندی حقائق سمجھنے کے لئے حجاب ہو جاتی ہے چنانچہ مولانا محمد لیعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے عام دستور کے خلاف سفر میں ساتھ لے جانے کے لئے لحاف کی اس طرح یہ بنائی کہ استر تو اندر کی طرف رکھا اور اہرا ہاہر کی طرف۔ سس نے بیہ سمجھ کر کہ مولانا کو دنیا کی کیا خبر عام دستور کے مطابق اس کی بنہ بنا دی۔ مولانا نے پھراس کو درست کیا اور جب عرض کیا گیا کہ کاف نہ کرنے کا معردف طریقہ نہی ہے تو فرمایا کہ کس عظمند نے بیہ طریقنہ ایجاد کیا ہے۔ سفر کے گرد وغبار سے بچانا استر کا زیادہ ضرور ی ہے یا اہرے کا کیونکہ رات کو اوڑھتے وقت استر مند پر رہتا ہے اگر استر میں گر دو غبار ہوا تو سانس کے ذریعہ ہے اس کا اثر دماغ تک پہنچے گا تو دماغ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے یا اہرے کی۔ دیکھئے رہے گنٹی موٹی بات ہے کیکن اس طرف مسی کا ذہن نہیں جاتانہ سب ابرے کی حفاظت کرتے ہیں استر کی نہیں کیونکہ استر تو اندر رہتا ہے اس لئے وہ چھیا رہتا ہے اس کو کوئی دیکھتا نہیں اور ابرا اوپر رہتا ہے اس کو سب دیکھتے ہیں وہ میلانہ ہونا چاہئے بس زینت اور تجل پر نظر ہے۔ اس تقریر کے بعد ایک اہل علم نے عرض کیا کہ دنیا کی راحت اور آزادی بھی انہیں حضرات ہے سکھتے و نیا کی حقیقت بھی اہل وین ہی نے سمجھی ہے فرمایا کہ جی ہاں میں تو کما کرتا ہوں کہ دنیا دار توانی محبوبہ کو بعنی دنیا کو بھی نہیں پہھانتے۔احیما

۳ ر مضان المبارک و ۳۳ پنجشنبه (الفوظا ۱۳) سیاست دانی مولویت کے لئے شرط نہیں نو تعلیم یا فتوں کے اس اعتراض کا ذکر تھا کہ مولویوں کو سیاست نہیں آتی نہ اس سے ان کو مناسبت حالا تکہ بیہ بہت ضرور ی چیز ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ سیاست دانی مولویت کے لئے شرط خمیں اگر کسی مولوی کو اس ہے مناسبت نہ ہو تو اس ہے اس **کی** مولویت میں پچھ فرق نہیں آتا۔ یہ مناسبت الگ چیز ہے جتے کہ نبوت تک کے لئے بھی لازم نہیں چنانچے یہ آیات اس کے متعلق نص صریح ہیں اَلَہْ فَدَالِی اَلْمَلَامِنُ اَبَدَیْ اِسْرَآئِيلَ مِن بَعْدِ مُولِسَى اِذُقَالُوالِنَبِيّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا تُقَالِن فِي سَمِيْلُ اللَّهِ الى قوله تعالى وَقَالَ لَهُمُّ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدُ بَعَثَ لَكُمْ کا اَلُوْکَ مَاکِدُ وَکُھے باوجود ایک نبی کے موجود ہونے کے پھر بھی خاص قال کے لئے ایک مستقل بادشاہ کی ضرورت سمجی گئی اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہے عرین کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ہوئے ہوئے جو کہ نبی تھے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی تک کے کئے سیاست دان ہونا ضروری نہیں تو جب نبوت سے سیاست کا مفارق ہونا ممکن ہے تو مولویت ہے سیاست کے مفارق ہونے میں کیا اشکال ہے اور کیوں اعتراض ہے اس ہے میہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ایک جماعت سیاست دان ہو اور دوسری جماعت صرف احکام کی تبلیغ کرے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں جیسے که طالوت نو سیای امور کو انجام و بیتے تھے اور حضرت شمویل علیہ السلام احکام شرعیه کی خبلیغ فرماتے تھے۔ البتہ اس صورت میں اہل سیاست کے ذمہ سے ضروری ہو گاکہ وہ اہل شریعت سے جواز و عدم جواز کی متحقیق کر کر کے اینے سای امور کو انجام دیں۔ ہال بعض انبیاء جامع بھی ہوئے ہیں چنانچہ ہمارے حضور اقدس صکی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی آپ میں دونوں شانمیں بدرجه کمال موجود تتھیں لیکن ہر نبی تو جامع نہیں ہوئے۔ ای طرح اگر حضور کے غلاموں میں بھی کوئی عالم مولویت اور سیاست دونوں کا جامع نہ ہو تو اس کو تا قص اور قابل ملامت کیول مسمجھا جاتا ہے اب دیکھئے جیسے طبیب کا نبی ہونا ضروری نہیں تو اس صورت ہیں اگر دوا کی ضرورت ہو گی تو حضور اقد س صلی

الله عليه وسلم كا امتى دوا تو طبيب ہے يو چھے گا اور په حضور ہے يو چھے گا كه په دوا حلال سے یا حرام۔ ایک اور زیادہ قوی نظیر یاد آئی۔ فن باغبانی کا ایک معمول ہے جس کو تاہر کہتے ہیں اس کی ترکیب ہے ہے کہ تھجور کے در خوں میں ایک ز ہو تا ہے ایک مادہ۔ نر میں صرف چھول آتا ہے پھل نہیں آتا اور مادہ یر پھول بھی آتا ہے اور کھل بھی۔ نر کے پھولول کو لیکر مادہ کے نیچے کھڑے ہو کر او چھالا جاتا ہے وہ مہینوں کو مس کرتے ہوئے نیچے گر جاتے ہیں۔ بس اس سے تھجور کے مادہ در خست کو گویا حمل رہ جاتا ہے اس کا پھر پیہ اثر ہو تا ہے کہ پھل بہت زیادہ آتا ہے ای کو تابیر کہتے ہیں تو فن باغبانی کا یہ حویا ایک سئلہ ہے جس کو اہل مدینہ سب جائے تھے اور وہ ہر سال ای کے مطابق عمل کرتے تھے اور یہ محض ایک دنیوی بات تھی نیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اس عمل کو دیکھ کر حضور کو شبہ ہوا کہ کہیں ہے عمل شکون کے طور پر تو نہیں کیا جاتا۔ دیکھئے آگر نبوت کے لئے فن باغبانی پر پورا عبور لازم ہوتا تو یہ شبہ ہی نہ ہو تا گر چونکہ محض شبہ تھا یقین نہ تھا اس لئے آپ نے حضر ات صحلبہ رہنی اللہ تعظم کو بہت ہی ملکے تفظول میں اس عمل سے منع فرمایا بیعنی صرف بیہ فرمایا کہ اگر ابیانہ کرو تو اچھاہے۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عظم تو حضور کے جان نثار ہے اور حضور کے اشاروں پر چلتے ہے اس لئے انہوں نے جب فصل آئی تو اس معمول کو ترک کر دیالیکن اس کا بیہ اثر ہوا کہ اس سال پھل بہت کم آیا۔ جب حضور کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس عمل کی اجازت عطا فرماد کی اور فرمایا انتہ اعلم باحدود دنیا کم بینی بی تجمل کی اجازت عطا فرماد کی اور فرمایا انتہ اعلم باحدود دنیا کم بینی بی تجربہ کی بات تھی احکام سے اس کا بچھ تعلق نہیں اس کو تم زیادہ جانے ہو باتی احکام خواہ وہ و نیا ہی کے متعلق ہوں اس بیں ان اہل تجربہ کو بھی اتباع لازم ہو گا بھی اہل زیع نے اس صدیت سے بیہ استباط کر لیا کہ نکاح طلاق میراث و غیرہ بیہ سب دنیوی باتیں ہیں ان کے متعلق جو فقہاء نے سائل لکھے میراث و غیرہ بیہ سب دنیوی باتیں ہیں ان کے متعلق جو فقہاء نے سائل لکھے ہیں ان پر عمل ضروری نہیں کیونکہ حضور کا ارشاد ہے انتہ اعلم با حدود دنیا کم

اہ اس لئے میں نے حدیث کی میر صحیح تفسیر کر دی کہ احکام سب واجب العمل ہیں جاہے وہ دنیا ہی کے متعلق ہوں۔ غرض جب حضور جیسے علوم اولین و آخری کے جاننے والے کے لئے فن باغبانی کے مسئلہ تابیر سے واقف ہونا لازم نمیں تو معلوم ہو گیا کہ بیہ کوئی نقص نمیں پھر غضب ہے کہ نبی کا تو تمام فنون سے دانف ند ہونا کوئی نقص نہ ہو اور ایک مولوی پچارہ اگر فن سیاست نہ جانتا ہو تو اس کا بیہ نقص سمجھا جاوے اور اس کو نشانہ ملامت منایا جائے پھر نو تعلیم یافتوں کی تو کیا شکایت آج کل کے مولوی خود ہی تھسل گئے چنانچہ بھلوں نے میرے سامنے خود یہ تبویز پیش کی کہ علماء کو ماہر سیاست ہونا چاہئے ان کو مصر بھجا جاوے۔ بیروت بھیجا جاوے تاکہ وہال کے ماہرین سیاست سے وہ سیاست سیکھ کر آئیں اور یہال کے مداری دینیہ میں طلبہ کو سیاست کا با قاعدہ نصاب تجویز کر کے ورس سیاست دیا کریں میں نے کہا کہ جائے اس کے کہ بہال سے علماء وہاں سیاست سکھنے کے لئے بھی جائیں وہاں سے ماہرین سیاست تنخواہ دیکر بلائے جائیں اور وہ علماء کے سامنے اپنے اصول سیاست کو بیش کر کے ان کے متعلق احکام شرعید یو چیس اور علاء انہیں جزئیات سیاست کے متعلق شرعی احکام بتائیں۔ اس طرح ماہرین سیاست تو ماہر شریعت ہو جائیں اور ماہرین شریعت ماہر سیاست ہو جائیں نہ بلدی بلکے نہ سی کرے بس اس وقت تو بال بال کرتے رہے کھر وہی خیط۔

الفرقان میں آیک آگریزی دال عہدہ دار نے آیک مضمون لکھا ہے جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیه کی کتاب ججتہ اللہ البالغہ کے حوالہ سے یہ خابت کرنا چاہا ہے کہ عقل معاد کے ساتھ عقل معاش کا بھی ہونا ضروری ہے اور عقل معاش تھی محض ادکام کی حکمتیں اور مصالح ہی نہیں بلحہ صائع جدیدہ کی ایجاد جس کا کہیں حجتہ اللہ میں نشان تک نہیں ایسے لوگوں کا شریعت پر جدیدہ کی ایجاد جس کا کہیں حجتہ اللہ میں نشان تک نہیں ایسے لوگوں کا شریعت پر جمعہ کو کا ایسا ہی ہے جسے میں کوئی کتاب فن زراعت یا گھوں کے موضوع پر تصنیف کرنا ایسا ہی ہے جسے میں کوئی کتاب فن زراعت یا قانون کے موضوع پر تصنیف کروں۔ ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب نے سود کے قانون کے موضوع پر تصنیف کروں۔ ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب نے سود کے

متعلق مجھ سے کہا کہ فلال صاحب کی تفسیر میں جو اردو کے مشہور مضمون نگار ہیں سود کے متعلق میہ لکھا ہے میں نے کہا کہ آپ ڈی کلکٹر ہیں فیصلے کرتے ہیں آب مجھے قانون کی اردو کتاب و بیجئے میں نے عربی اور فاری بھی پڑھی ہے اس لنے ار دو کا سمجھنا میرے لئے کیا مشکل ہے میں اس کی شرح لکھ کر آپ کو دوں۔ اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس شرح کو کتاب کے الفاظ پر منطبق کر دوں گا بھر آپ اس تاری ہے ای شرح کے مطابق اینے قیصلے لکھا کریں۔ اگر آپ ایسا کریں تو کیا گور نمنٹ سے آپ پر لتاڑ نہ پڑے ضرور پڑے اور سخت باز پر س ہو اس صورت میں آپ یہ جواب ویں کہ ایک ماہر زبان کی شرح کے مطابق میں نے فصلے دیئے ہیں تو کیا ہے جواب قبول ہو گا ہر گز نہیں بلحہ یہ تنبید ہو گی کہ ہے مانا کہ وہ زبان جانتا ہے کیکن فین تو شمیں جانتا اس کے رائے قانونی امور ہیں معتبر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فلال پیجارہ کیا جانے کہ تفسیر کیے کہتے ہیں او پھر فرمایا کہ افسوس جو اٹھتا ہے سب سے پہلے قران ہر یا دین ہر مشق کرتا ہے چنانچہ دین پر ایک مشق سے بھی کی جاتی ہے کہ احکام دیدیہ سے مقصود بالذات صرف مصالح دنیویہ کو قرار دیا جاتا ہے ہم کو اس کا انکار نہیں کہ ان احکام ہے بھے و بوی مصلحتی بھی حاصل ہو جاتی ہیں لیکن وہ ان کے لئے موضوع تو نہیں مثلاً نماز باجماعت اصل میں تو موضوع ہے عبادت کے لئے لیکن اس میں بیہ نفع بھی متوقع ہے کہ جب سب ملکر نماز بر ھیں گے تو آپس میں اتفاق ہو گا یہ تو نہیں کہ نماز باجماعت کا تھم ہی انفاق کے لئے ہے اگر سے بات ہے تو کلب گھر کو زیادہ ترجیح ہو گی کیونکہ مسجد میں تو آکٹر نمازی امام تک کو بھی شیں بھیانتے اور کلب گھر میں سب ممبر آیک جگہ جمع ہوتے ہیں اور آلیس میں خوب میل جول ہوتا ہے جس سے محبت بوصل ہے اور انفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو کلب گھر میں جانے کا اہتمام جماعت سے بھی زیادہ کرنا جائے۔ اگر دنیوی تحکمتوں ہی پر مدار احکام رکھا جائے گا تو پھر ہمیشہ احکام بدلا کریں گے کیونکہ مجھی وہ حکمت کسی چیز ہے حاصل ہو گ اور مجھی کسی چیز ہے رہا ترتب بدون منقصودیت کے اس کا انکار نہیں جیسے کوئی جج

کو جائے تو اس سے اصل مقصود تو عبادت ہے لیعنی طواف بیت اللہ اور وقوف عرفات لیکن راستے ہیں جمعی اور سمندر کی سیر کا لطف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ غرض لوگوں نے یہ گت بنار کھی ہے شریعت کی۔

نوٹ از جامع۔ بعد برخاست مجلس ایک صاحب نے جو معززین لکھنےو میں سے میں اور بہت قابل و کیل اور آیک کالج میں محدث لا ( یعنی قانون شرع محدی کے یروفیسر ہیں احقر سے نہایت مسرت کیساتھ فرمایا کہ آج تو حضرت کی تقریر ہے میرا ایک بہت برانا شبہ زائل ہو گیا۔ میں اس شبہ میں مبتلا تھا کہ جب قرآن و حدیث موجود ہیں اور ہم عربی بھی جانتے ہیں (بیہ صاحب عربی بھی جانتے ہیں) تو استنباط سیائل مثل فقهاء کے ہم بھی کر سکتے ہیں ان کی تقلید کی کیا ضرورت ہے حضرت کی اس مثال سے میری بوری تسلی ہو گئی کہ اگر میں کسی قانونی کتاب کی شرح لکھول تو وہ اس بناء ہر معتبر نہ ہو گی کہ میں کو زبان جانتا ہوں کیکن فن تو نہیں جانتا۔ انہیں صاحب نے یہ واقعہ بھی نقل کیا کہ ایک مضہور مسلمان بجے نے نقتهاء مجتدین کے خلاف اپنی رائے سے نمسی شرعی حق کے متعلق فیصله دیا تھا اور بیہ نکھا تھا کہ قرآن اور حدیث موجود ہیں ان کو میں بھی سمجھ سکتا ہوں لہذا کوئی وجہ نہیں کہ میں فقہاء کے سائل کا امتاع کروں اور اشیں کی رائے کے مطابق فیصلہ دول۔ اس فیصلہ کو پر یوی کو نسل لندن نے یہ لکھ کر مسترد کر دیا کہ مسائل شرعیہ ہیں ائمہ مجتندین ہی کی رائے معتبر ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ساری عمر انہیں مسائل کے سلجھانے میں صرف کر دی جتنے وہ اس فن سے واقف تھے اتنا اور کوئی نہیں ہو سکتالبذا تمہاری رائے ان کی رائے کے مقابلہ میں ہر گز قابل اعتبار نہ ہو گی اور ہر گزنہ مانی جائے گی۔ حضرت اقدس اس واقعہ کو بن کر بہت مسرور ہوئے۔

# ۵ رر مضان المبارك و ۳۱ هاه شنبه مجلس بعد الظهر (الفوظ ۱۳۲) عبادت میں غلو کی ممانعت

احقر سے فرمایا کہ ملفوظات میں فوائد ہوں زوائد نہ ہوں۔ جب عبادت میں بھی غلو کی ممانعت ہے تو عبارات میں کیوں نہ ممانعت ہو گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نیوی کے دو ستونوں میں آیک رسی بندھی ہوئی ویکھی تو بوچھا کہ بیا کس لئے باندھی گئی ہے معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی الله عنهانے اس لئے باند ھی ہے کہ جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاویں تو اس ہے کچھ سمارا لے لیں آپ نے اس کو پہند انہیں فرمایا اور میہ ارشاد فرما کر رسی تھلوا دی کہ تازگی رہنے تک نماز پڑھٹا چاہئے اور جب تھک جاویں تو بیٹھ جائیں نیز حضور نے ایک بار بہ بھی فرمایا اذا نعس احدکم و هویصلی فلیرقد سیخی جب نماز برجے برجے (مراد تفل نماز ہے اور ذکر وغیرہ بھی ای تھم میں ہے) نیند کا غلبہ ہو تو اس وفت سو جانا جاہئے غرض حضور نے عبادات میں بھی راحت اور عافیت کے طریقے کو پیند فرمایا ہے چھر یہ نہیں کہ اس کی محض ترغیب ہی دی ہو بلحہ تاکید کی ہے۔ مشائخ محققین نے بھی ریاضات و مجاہدات میں غلو ہے مما نعت فرمائی ہے۔ حسین این منصور رحمتہ اللہ علیہ کو ایک بار ایک بزرگ نے و یکھا کہ باوجود د عوب آجانے کے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ذکر میں مشغول رہے اس پر انہوں نے ایک ایبالفظ فرمایا جس کو ہم تو نقل بھی نہیں کر کتے اور یہ بھی فرمایا کہ بیہ شخص عنقریب تھی بلا میں مبتلا ہونے والا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت حافظ فرماتے ہیں۔

گفت آسان گیر برخود کارم کزروئے طبع سخت می گیرد جمان بر مردمال سخت کوش حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک ذاکر نے بوچھا کہ بعض اوقات جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے اس کا کیا علاج کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ نیند کا علاج سونا پڑکر سورہا کرو جب نیند کھر جائے اٹھ کر پھر ذکر پورا کر لیا حضرت کے ایک اور خادم تھے جو صاحب علم بھی تھے انہوں نے باوجود ممانعت کے ریاضات اور مجاہدات میں اتنی زیادتی کی کہ بیس کا غلبہ ہو گیا۔ انہیں کشف بھی ہونے لگا تھا کیونکہ کبھی بیس کے غلبہ ہے کھی غلبہ ہو گیا۔ انہیں کشف بھی ہونے لگا تھا کیونکہ کبھی بیس کے غلبہ ہے کھی اشتعال نظام کی وجہ سے نورانی حروف میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے۔ انہیں ای اشتعال اخلاط کی وجہ سے نورانی حروف میں کچھ عربی عبار تیں بھی لکھی ہوئی نظر اشتعال اخلاط کی وجہ سے نورانی حروف میں کچھ عربی عبار تیں بھی لکھی ہوئی نظر ان تھیں جب حضرت گنگو ہی کو اس حال کی اطلاع دی گئی تو فرمایا کہ عنقریب ان کو جنون ہونے والا ہے۔ چنانچہ جنون ہو گیا پھر یہاں تک نومت بہتی کہ ایک ورخت کے نیچے نگ د ہڑنگ بیٹھ رہے تھے نہ نماز نہ روزہ۔ یہ انجام ہوا اس کا مولاناروی فرماتے ہیں۔

گر طبع خواہد زمن سلطان ویں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

یں اگر وہ آرام ہی کرانا چاہیں تو آرام کرو اور مجاہدہ پر خاک ڈالو۔ یہ تو معالجہ ہے مریض کو کیا حق ہے کہ اس میں اپنی رائے کو دخل دے۔ ظبیب صاحب بھیرت ہوتا ہے بھی بد پر ہیزی تک بھی کراتا ہے گر باطنی بد پر ہیزی معصیت کے درجہ میں نہیں ہوتی۔ اس لئے شخ کی ضرورت ہے گو بہ ضجے ہے کہ کہ کتابوں میں سب کچھ ہے لیکن ان میں کلیات ہی تو ہیں یہ جزئیہ تو نہیں کہ اس حالت میں اول کرو اس حالت میں اول کرو۔ اس کو تو شخ محقق ہی تجویز کر اے اس حالت میں ایبا فرق سکتا ہے کتابوں سے خود تجویز کرنے اور شخ سے تجویز کرانے میں بس ایبا فرق سکتا ہے کتابوں سے خود تجویز کرنے اور شخ سے تجویز کرانے میں بس ایبا فرق سے جیسا کی نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

گر مصور صورت آن دلتال خواہد کشید لیک حیرانم کہ نازش راچیاں خواہد کشید محبوب کا فوٹو تو لے لیالیکن اس میں ناز و انداز کمال۔ بس ایک ٹھوس فوٹو ہے جو ایسا مستقل مزاج ہے کہ بداتا ہی نہیں ہی ایک حال پر قائم ہے اور جس کا وہ فوٹو ہے اس میں ہر دفت انقلابی حرکات ہوتی رہتی ہیں ایک بدرگ فرماتے ہیں کہ صدیق میں شب و روز ستر انقلاب ہوتے ہیں دیکھئے جو ولی کامل ہے اس کی حالت میں بھی اتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں ہاں تبدیل کی قسمیں دو ہیں ایک تبدیل الی الخیر دوسری تبدیل الی الشر۔

ایسے حصرات میں تبدیل الی الشر خمیں ہوتی کیکن تبدیل الی الخیر برابر ہوتی رہتی ہے جس ہے ان کے درجات برجے رہتے ہیں اگر ایک حالت بررہیں تو ترقی کیسے ہو اگر طالب علم ایک ہی سبق کو روز پڑھتارہے تو وہ کیا ترتی کر سکتا ہے۔ ترقی تو رہے کہ نیا مبق روز پڑھے ان ہی ترقیات کو انقلابات ہے تعبیر کیا الیا ہے جس کی مراد نہ سمجھنے سے ناواقف انقلاب کو عام سمجھ کر اینے ہر انقلاب کو ترقی سیجھنے لگا اور آکثر صوفیہ کی عبار تول میں ایسے ابہامات ہوتے ہیں جس سے منجھی وہ نشانہ ماامت اور مجھی غلط منہی کا سبب بن جاتے ہیں اور وجہ اس کی ہیے ہوتی ہے کہ ان کی نظرِ دوسروں پر نہ تھی کہ ان کو نقصان ہو گا بلحہ فقط اینے ہی اوپر نظر تھی کہ اگر لوگ ہمیں برا بھی سمجھیں گے تو سمجھا کریں انہیں اس کی پروا ہی کیا ہے ہاں فقہاء کی نظر نہایت وسیع تھی ان حضرات کی اینے اوپر تو نظر تھی ہی لیکن اس کے ساتھ ہی تمام عالم پر بھی نظر تھی۔ وہ حضرات جامع تھے ان کا شاہی وہاغ تھا انسوں نے سب کا انتظام کیا اور تھم دیا کہ الین کوئی بات مت کرو جس سے تم ہر دوسروں کو شبہ ہو کیونکہ میہ شبہ چونکہ بلا دلیل ہو گا اس لئے صاحب شبہ کو اس کا گناہ ہو گا اور تم سبب ہو گے اس گناہ کے۔ ان حضر ات نے تو یہاں تک عوام کی حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے کہ بیہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ مباح تو مباح اگر کسی مستحب میں بھی میہ احتمال ہوا کہ عوام کمیں اس کو مستحب کے ورجہ سے بردھا کر موکد یا واجب نہ سمجھنے لگیں تو اس مستحب کو بھی مکروہ قرار دیدیا۔ اس حفاظت کی الی مثال ہے جیسے آپ کا کوئی بچہ مصار ہے اور اس کو طبیب نے حلوا مصر متایا ہے تو آپ اس کو ضرر سے مجانے کے لئے یہاں تک اہتمام

کریں گے کہ آپ خود بھی حلوا نہیں کھائیں گے۔ دیکھے گوآپ کے لئے طبیب نے حلوے کو معز نہیں کمالیکن پھر بھی چونکہ ہے ہے آپ کو محبت ہے اس لئے اگر آپ کا بی بھی چاہے گا تب بھی حلوانہ کھائیں گے تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچ کا بھی کہیں تی نہ لیچا جائے اور کھا کر ضرر میں نہ مبتلا ہو جائے اس کی حفاظت کے لئے آپ نے اپنی مر غوب بلعہ مفید ٹی کو بھی اپنے لئے ناجائز کر لیا۔ یہ معنی ہیں فقماء کے بعض افعال متحبہ کو بھی مکروہ کتے ہیں جس کی فضیلت حدیث میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فعل کو مکروہ کتے ہیں جس کی فضیلت حدیث میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فعل کو مکروہ کتے ہیں جس کی فضیلت حدیث میں اس جہ معز ضین کئی نہیں سمجھے کہ کیوں مکروہ کتے ہیں جو میں نے مثال دی ہے اس میں مبتی اعتراض نہ کیا کہ حلوے سے منع تو کیا تھا ہے کو اور گھر کے افسر نے منع کر دیا گھر والوں کو بھی صوفیہ اور فقماء میں اس فرق کے ذکر کرنے کے بعد حضرت اقد س نے حاضرین سے والمانہ لہد میں فرمایا کہ میں دل سے ماانوں بعد حضرت اقد س نے حاضرین سے والمانہ لہد میں فرمایا کہ میں دل سے ماانوں بھی میں حشر زیادہ پند کر تا ہوں اس سے کہ صوفیوں میں حشر ہو کیونکہ میں ای جاعت کو افعنل سمجھتا ہوں۔

ہاں غیر محقق ملانوں کی طرح بھے میں خطکی بھی نہیں میں بے اوب نہیں۔ حفرات صوفیہ کا بھی بجد اوب کرتا ہوں اور جو ان کو برا کے اس کو گتا تی مجھتا ہوں کیونکہ میں ان حضرات کی غلطیوں کا منشا جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ان سے کمال غلطی ہوئی۔ اس منشاء پر میری نظر ہوئے ہے وہ غلطیاں زیادہ ثقیل نہیں معلوم ہو تیں۔ ای لئے اللہ اللہ کرنے والے کا میں نے غلطیاں زیادہ ثقیل نہیں معلوم ہو تیں۔ ای لئے اللہ اللہ کرنے والے کا میں نے ممللہ کیا ہے مگر ایسے عنوان ہے کہ دل نہ دکھے اور حق واضح ہو جائے۔ مجھے مولانا روی کا میہ قول بہت پند ہے۔ ع زم گولیکن مگو غیر صواب ناوہ غلطیوں کے ایک وجہ بعض صوفیہ کی زبان درازی کی ہے بھی ہے کہ بعض طبیعتیں آزاد ہوتی ہیں اور بعض میں اوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن عبدیت تو بھی ہے کہ اوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن عبدیت تو بھی ہے کہ اوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن عبدیت تو بھی ہے کہ اوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن عبدیت تو بھی ہے کہ اوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن عبدیت تو بھی ہے کہ اوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن عبدیت تو بھی ہے کہ اوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن عبدیت تو بھی ہے کہ اوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن عبدیت تو بھی ہے کہ اوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن عبدیت تو بھی ہے کہ اوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن عبدیت تو بھی ہے کہ اوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن عبدیت تو بھی ہے کہ اوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ اوبی کا بھی عذر میان فرماتے ہیں۔

گفتگوئے عاشقال در کار رب
جوشش عشق است نے ترک ادب
آگے فرماتے ہیں۔

اسے فرماتے ہیں۔

اسے ادب ترنیست زو کس در جہال

اب ادب ترنیست زوکس در نمال

ایعنی باطن میں توباادب ہیں۔ علا نہ بے ادب ہیں۔

یہ عذر بیان کرنے کے ساتھ ہی دوسری جگہ ادب کو ترجیح دیے ہیں۔

از خدا خواہیم توبق ادب بیادب محروم مانداز فضل رب

بے ادب خود رائد تنما داشت بد بیعہ آئش در جمہ آفاق زو

ہر کہ گنائی گند اندر طریق باشد اندر لجئہ جیرت غریق

از ادب پر نور گشت ست ایں فلک وز ادب معصوم و پاک آلد ملک

اب تو آکش صوفی صاحب حال بھی نہیں رہے محض نقل کی نقل رہ گئی ادر گئی ہیں۔ مولانا

وہ بھی ہے ادبوں کی۔ نقل کرہ تو با ادبوں کی کرو تاکہ لوگ بچویں تو نہیں۔ مولانا

فرماتے ہیں<sup>ے</sup>

ظالم ال قوریحہ چشمال دو کتھ

ادب وہ چیز ہے کہ ایک شخص حضرت احمہ بن طنبل رحمتہ اللہ علیہ کے الد میں فاوہ انتقال کر گیا کسی نے اس کو خواب میں ویکھا تو پوچھا کہ حق بتعالی نانہ میں فاوہ انتقال کر گیا کسی نے اس کو خواب میں ویکھا تو پوچھا کہ حق بتعالی نے تمہری مغفرت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اس نے کما کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت صرف ایک ایسے عمل پر فرمادی جس کو میں بہت ہی معمولی سجھتا تھا۔ وہ ہے کہ ایک وفعہ میں نہر پر وضو کر رہا تھا کہ حضرت احمد این حنبل آئے اور میری پائیں میں وضو کر نے کے لئے بیٹھ گئے اس طرح کہ میرے سامنے کا پانی ان کی طرف میں وضو کر نے کے لئے بیٹھ گئے اس طرح کہ میرے سامنے کا پانی ان کی طرف میں وضو کر تا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ میرا مستعمل پانی ان کے استعال میں نہ آنا

چاہئے۔ یہ بے ادبی ہے لہذا میں وہاں سے اٹھ کر ان کی پائیں میں جابیٹھا اس ای عمل پر میری مغفرت ہو گئی کہ جمارے مقبول پندے کا ادب کیا۔ تو دیکھئے اتنی قدر ہے وہان ادب کی۔ بیہ بھی کوئی بوا بھاری کام تھا۔ نیکن چونکہ اس میں ادب تن اس لئے اس قدر مقبول ہوا پھر ایک شخص کا قصد بیان کیا جنہوں نے اہل طریق کے ادب کی تعلیم سن کر اپنی سج طبعی سے عجیب نتیجہ نکالا۔ وہ واقعہ بیہ میان کیا کہ ایک ٹھوس و ماغ کے آدمی نے جو بہت سے مشائخ کے پاس وراز وراز مدت تک رہ چکے تھے اور جنہوں نے مدینہ طیبہ سے لیکر ہندوستان تک استفادہ شیوخ میں چھان مارا تھالئیکن پھر بھی انہیں اتنی اجنبیت تھی طریق ہے کہ مجھے آپ نے بیہ لکھا کہ مشاکن کی تعلیم کا خلاصہ بیا سمجھ میں آیا کہ جمیں برا سمجھو۔ سجان الله کیا خلاصه مستجفا۔ نیکن مجھے ان پر غصہ خبیں آیا کیو نکہ ان کی طبیعت کو سی ہے مناسبت ہی نہ تھی تو وہ میہ نہ کہتے تو اور کیا کہتے بلحہ بجائے غصہ کے میں نے انہیں یہ رائے دی کہ تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ استدہ کسی شیخ سے تعلق نہ رکھو کیونکہ جب کسی ہے مناسبت نہیں ہے تو تعلق عجائے مفید ہونے کے مضر ہو گا بس اللہ ہے وعاء کرتے رہو کہ وہی رہنمائی فرماتے رہیں۔ اور جمال تك ايني سمجھ كام دے قرآن و حديث ير عمل ركھو۔ اس صورت ميں أكر كوئي لغزش بھی ہو جاوے گی۔۔۔۔۔

تو اميد ہے كہ معاف ہو جائے۔ كيونكہ نيت تو احيمى ہے اور اپن سمجھ كے مطابق عمل بھى كر رہے ہو اس لئے ہيں نے انسيں كى رائے دى دكيھے اس طريق ہيں تنگى نہيں ايسوں كے لئے بھى راہ ہے كچھ وقفہ كے بعد اوب ہى كے علمالہ ہيں خصوصيت كے ساتھ مغلوبان كے ساتھ ان كے عذر كى ہناء پر اوب ملحوظ ركھنے كے متعلق ان كے عذر كى تو خيج كے لئے اپنا ایک واقعہ مثال كے طور پر ميان كيا كہ ایک بار مجھ پر بوجہ نيند كے غلبہ كے ایک ایس حالت بن النوم واليظلہ طارى ہوئى كہ جس سے مجھ كو بزرگوں كى مغلوبيت كا گويا مشاہدہ ہو گيا جمعہ كا دن تھا دو پہر كو سويا نہيں تھا اس حالت ميں ڈاک كھى۔ نيند كے غاہہ كى

وجہ سے بار بار ایسی حالت ہو ہو جاتی تھی کہ الفاظ بچھ کے سچھ لکھے جاتے تھے گو بالكل بے ہوش تونہ تھا آخر الفاظ تو ارادے ہى سے لکھے جا سکتے تھے كيونك لكھنا ا کیک فعل اختیاری ہے بلا ارادہ اس کا صدور کیسے ہو سکتا تھا تو اس وقت اختیار تو تقالیکن اتنا ضعیف اور مضمحل تھا کہ الفاظ تو صحیح ہوتے تھے لیکن پچھ حمے پچھ لکھے جاتے تھے جن کو پھر نظر ثانی سے درست کرنا پڑتا تھا ہس میرے خیال میں آیا کہ بزر گول کی مغلوبیت جس میں ان سے شطحیات کا صدور ہوتا ہے اس کے مشلبہ ہوتی ہو گی۔ اس وفت کوئی دوسرا مجھ کو لکھتا ہوا دیکھتا تو یہ نسیں سمجھ سکتا تھا کہ میری میہ حالت ہے میں خود اس وقت اپنی اس حالت کو الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا کیکن مشاہرہ اور زوق ہے مجھے اس کی حقیقت معلوم ہے تو جو کیفیت اس وقت مجھ پر گذری اس کے میان پر میں قاور نہیں۔ اس وقت مجھے اہل غلبہ کا عذر معلوم ہوا کہ جب نیند کے غلبہ نے جو ایک معمولی چیز ہے یہ حالت پیدا کر دی تو جس پر سکر کی حالت طاری ہو وہ کیوں نہ مغلوب ہو گا اور جس طرح اس وقت مجھ کو کوئی دیکھنے والا مغلوب نہیں سمجھ سکتا تھا ای طرح اہل سکر کو دوسرے عام لوگ مغلوب نہیں سمجھ سکتے اس وجہ سے میہ دیکھ کر کہ بیہ تشخص کھاتا ہے پیتا ہے ہنتا ہے بولتا ہے اعتراض کر دیا کہ پھر نماز کیوں نہیں بڑھتا روزے کیوں شیں رکھتابات یہ ہے کہ اس کے حواس سالم ہیں کیکن عقل غائب ہے ہے بہت ہی باریک بات ہے حواس اور عقل دو جدا چیزیں ہیں اور مدار تکلیف عقل ہے نہ کہ حواس۔ چنانچہ اگر کسی کے حواس تو ہیں نیکن عقل نہیں تو وہ احکام کا مکلّف نہیں دیکھئے گھوڑے بیل میں حواس تو ہیں لیکن عقل نہیں۔ اگر حواس نهیں تو دانا گھاس کیسے کھاتے ہیں اور اینے نفع و ضرر کا کیسے احساس ہوتا ہے۔ البنۃ و بوانے کتے میں حواس بھی شیں۔ خلاف اس کے معمولی کتے میں حواس میں ممر چونکہ عقل سیں اس لئے مكلف سیں۔ اس طرح بعض مجاذیب كی عقل تو زائل ہو جاتی ہے لیکن حواس باتی رہتے ہیں وہ ہنتے ہیں یو لتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں کیکن نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ان کے حواس تو ہیں کیکن عقل نہیں رہی اس کئے وہ مکلّف شمیں۔ اس واسطے احتیاط یہ ہے کہ ملس کے معاملہ میں دخل نہ دے کاملین پرچھوڑ دیے۔

> ور نیابد حال پخته هی خام پس سخن کو تاه باید و السلام

اليول كانه معتقد هو نه مخالف اور أكر تتحقيق كا زياده شوق هو توبيه ديكھيے کہ اس زمانہ کے جو مسلم کاملین ہیں ان کا کیا پر تاؤ ہے وہ اگر ادب کرتے ہوں تو تم بھی اس کی رعایت کرو اور اگر وہ اس کو بے ہودہ سمجھیں تو تم بھی ان کی تقلید کرو۔ ایک صاحب نے ایک خاص نام کیکر پچھ سوال کرنا جاہا تو ان کو روک دیا اور فرمایا کہ نام نہ کیجئے۔ بیہ ہمارا شیوہ نہیں کہ ذاتیات کے متعلق کوئی تھم لگاویں بیہ ہمارے بزر گول کی عادت شمیں۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے۔ میں تو مسائل کلیے بیان کر رہا جول۔ ان احکام میں سب کے احکام آگئے کیونکہ میں تو قانون بیان کر رہا ہوں۔ اب تو ان مسائل کی بھی خبر نہیں دیکھ لیجئے ایک چھوٹا سا منلہ ہے کہ حواس کی ورستی اور چیز ہے عقل کی درستی اور چیز ہے اور ہر ایک کے جدا احکام ہیں ای کی لوگوں کو خبر شمیں۔ ایک صاحب نے کما کہ جن مجذوبوں کو زمانہ کے اہل اللہ اچھا سمجھیں کیا انہیں بزرگ سمجھا جائے۔ فرمایا کہ میری تقریر میں تو کوئی شق چھونی شیں۔ اس کی مناء پر بہتر یہ ہے کہ یہ بھی ند کرے کیونکہ نبی ہر تو ایمان لانا ضروری ہے۔ ولی ہر ایمان لانا ضروری شیں۔ قیامت میں سے بیہ مواخذہ نہ ہو گا کہ تم نے فلال ولی کو ولی کیول نہیں سمجھا البتة ایسے کو برا بھی نہ سمجھے اپنے کام میں لگارہے۔

کار خُود کن کار بیگانه مکن در زبین دیگران خانه مکن

اور براسمجھنا تو خطرناک یا کم از کم فضول بی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ بزید پر لعنت کرنا کیسا ہے۔ میں نے کہا کہ جس کو یہ یقین ہو کہ بزید ہے مالت میں مرے گا وہ ایسا کرے اور یہ یقین ظاہر ہے کہ مرنے بزید ہے اچھی حالت میں مرے گا وہ ایسا کرے اور یہ یقین ظاہر ہے کہ مرنے

کے بعد ہو گا اس لئے اس وقت ہے سوال ہی فضول ہے کیونکہ اگر خدانحواستہ یزید سے بھی مدتر ہو کر مرے تو پھر بر کی ذلت ہو گی جس پر لعنت کرتے تھے اس سے بھی زیادہ مستحق لعنت ثابت ہوئے ابھی تو خود ہماری ہی حالت الی ہے کہ جس پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔

کہ رشک برد فرشتہ بر پاکی ما محکہ خندہ زند دیو زنا باکی ما ایمان چو سلامت بلب گور بریم احسنت بدیں چستی و چالاکی ما احسنت بدیں چستی و چالاکی ما کیا خبر کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ع تایار کرا خواہد و میکش ہے کہ

اشدبه

اگر کسی کو پھانی کا تھم ہو گیا ہو اور اس نے مراحم خسروانہ کے تحت
میں اپیل کی ہو اور سزامعاف ہو جانے کی صرف ایک موہوم سی امید ہو تو کیا وہ
اس شخص کی فکر میں پڑے گا جس پر کوئی ایسا جرم قائم کیا گیا ہو جس میں صرف
پانچ روپیہ جرمانہ کا شبہ ہو۔ اگر کوئی ہو قوف اور بھی ایسا کرے بھی تو یہ کتی به
جوڑبات ہے وہ تو دراصل اس دوسرے کے مقدمہ کا تذکرہ بھی پندنہ کرے گا
چہ جائیکہ اس کی پیروی کرے یا پوچھنے پر اس کے متعلق کوئی مشورہ بھی دے
بعد وہ تو یہ کہ کر اپنا پیچھا چھڑا لے گا کہ ابی ہم اپی ہی مصیبت میں مبتلا ہیں جو
شخص اپنے جرم کو دکھ لے کہ اس کا حق تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور کھنے
خقوق اوا ہو رہے ہیں نماز تک تو ٹھیک ہے نہیں پھر کیا منہ لیکر کسی کو ہراکہیں
اور براسمجھیں بلعہ اگر غلطی سے کسی برے کو بھلا سمجھ لیا تو یہ اتنا برا نہیں ہے
جتنا یہ کہ کسی بھلے کو برا سمجھیں بلعہ اگر غلطی سے کسی برے کو بھلا سمجھ لیا تو یہ اتنا برا نہیں ہے
جتنا یہ کہ کسی بھلے کو برا سمجھ بیٹھ یہ بہت ہی خطرناک اور نازک معاملہ ہے۔

### ۲ رر مضان المبارك و٢٣١ه يحثيبه مجلس بعد الفجر (الفوظ ۱۳۳) ول آزاري سے چ كرحق بيان كرنا جاہئے

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ بات توحق کے لیکن عنوان نرم ہو۔ ول ازار اور غیر ممذب نہ ہو۔ مولانا فرماتے ہیں ع نرم گولیکن مگو غیر صواب لیکن یہ نہیں کہ زید سمجھے ہمارے مشرب کا ہے۔ سے ممرو سمجھے ہمارے مشرب کا ہے۔ کہ ریمضان المبارک واسلاھ دو شغبہ مجلس بعد الفجر کے ریمایت کا ایک و قبق مسئلہ کی رعایت

ایک صاحب نے اپنے صاحب ہو اور تھا تھران کو خطران کو رہایت تکلیف دہ علالت پر یہ منت مانی کہ صحت ہو جانے پر چار تھل شکرانہ حرم کعبہ میں اوا کروں گا چو نکہ ان کے پاس سفر خرج نہ تھا اس لئے انہوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں درخواست کی کہ اگر کوئی صاحب جج بدل کے لئے لکھیں تو ان کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ حسن اتفاق سے ایک صاحب نے حضرت کے ذریعہ سے جج بدل کرنے والا تجویز کرایا تو حضرت نے انہیں صاحب کا حوالہ دیدیا اور پھر براہ راست خط و کتابت سے سب با تیں طے ہو گئیں۔ سوء اتفاق سے صاحب محدوج کے صاحب اور وہی عود کر آئی ہے بعد اب پھر یماری ای محدوج کے صاحب اور وہی عود کر آئی ہے یا اس یماری ای بیلی مماری کے سلمہ میں ہے اور وہی عود کر آئی ہے یا اس یماری سے پوری بہلی مماری کے سلمہ میں ہے اور وہی عود کر آئی ہے یا اس یماری سے پوری محت ہو گئی تھی اور اب بیہ از سر نو پھر متقلا یمار ہوئے ہیں اور اس یماری کا صحت ہو گئی تھی اور اب بیہ از سر نو پھر متقلا یمار ہوئے ہیں اور اس یماری کا سلمت میں۔ اس کی شخصی طافق سے ضروری ہے۔ مابشہ یماری ہی عود کر آئی ہے بیا اور اس یماری کا کو کہ آگر تیجیلی یماری ہی عود کر آئی ہے تو ابھی صحت ہوئی ہی نمیں اس لئے میاد کہ آگر تیجیلی یماری ہی عود کر آئی ہے تو ابھی صحت ہوئی ہی نمیں اس لئے مین واجب نمیں ہوئی اور تقدیم اوا جائز نمیں یعنی آگر قبل صحت کے اس منت کے اس منت واجب نمیں ہوئی اور تقدیم اوا جائز نمیں یعنی آگر قبل صحت کے اس منت

کو بورا کر لیا گیا تو بعد صحت بھر ادا کرتا ہو گا۔ اور اگر سیجیلی میماری ہے بالکل صحت ہو گئی تھی اور اب از سر نو میمار ہوئے ہیں تو البتہ اس وقت کا ادا کرنا کا فی ہو جائے گا۔ بلا اس تحقیق کے سفر نہ کیا جائے۔ نیز اس امر میں ایک دوسری اہم شخفیق بھی ضروری ہے وہ یہ کہ منت کرتے وقت جج کی نیت تھی یا محض حرم شریف میں نماز شکرانہ پڑھنے کی۔ اگر جج کی بھی نیت تھی تو جج بدل میں جانے سے منت پوری نہ ہو گی بلعہ اس کے لئے اپنے ذاتی خرج سے سفر کرنا ضروری ہو گا۔ اور اگر محض شکرانے کی نماز وہاں پڑھنے کی نیت تھی جج کی مستقل نیت نہو گا۔ اور اگر محض شکرانے کی نماز وہاں پڑھنے کی نیت تھی جج کی مستقل نیت نہیں تھی تو جج بدل میں بھی وہاں نماز ادا کر لینا منت کے پورے ہونے کے لئے نیس تھی تو جج بدل میں بھی وہاں نماز ادا کر لینا منت کے پورے ہونے کے لئے کا فی ہوگا۔

(نوٹ از جامع) سبحان اللہ آج کل ایسے د قائق کی طرف عموماً نظر ہی سیس جاتی حالا تکہ اب معلوم ہونے کے بعد یہ باتیں نمایاں طور پر بہت ضروری اور قابل اہتمام معلوم ہوتی ہیں۔

۸ر رمضام المبارك و٢٣١ه سه شنبه مجلس بعد الظهر (الفوظ ۱۳۵۵) زین کی دو مختلف تفسیریں

حضرات فقهاء کے متعلق فرمایا کہ یہ جماعت دنیا ہمر میں سب نیادہ عاقل گذری ہے حکماء ان کے سامنے طفل کمتب معلوم ہوتے ہیں جن کی نظر دور رس نہیں وہ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ نصوص کے ہوتے ہوئے انہوں نے تیاس کیا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے انہوں نے اس کی تصریح کی ہے کہ القیاس مظہر لامذیت لیمنی جو احکام نصوص میں مضمر ہیں اور عام افہام کی رسائی ہے بعید ہیں ان کو قیاس صرف ظاہر کر دیتا ہے متقلا کسی حکم کو خابت نہیں کرتا چنانچہ کتاب اعلاء السن اس کا بین شاہد ہے اس صورت میں قیاس پر نہیں کرتا چنانچہ کتاب اعلاء السن اس کا بین شاہد ہے اس صورت میں قیاس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہو سکتالیکن نصوص سے مسائل کا استعباط کر لینا ہر شخص کا کوئی اشکال وارد نہیں ہو سکتالیکن نصوص سے مسائل کا استعباط کر لینا ہر شخص کا

کام شیں۔ بیہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے حضرات مجتندین ہی کو عطا فرمایا تھا۔ پس در حقیقت عاقل وہی حضرات تھے اور آج کل جن کو بردا عاقل سمجھا جاتا ہے وہ اہل صنعت بين ابل عقل شبين اور بقول حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب رحمته اللد عليه تعيني چاقو اچھے بنانا جانتے ہیں۔ عاقل شیں آکل ہیں۔ بیعنی کھانا کمانا احجھا جانتے ہیں۔ بیہ لوگوں کی غلطی ہے کہ صناعین کو عاقل کہتے ہیں ایک نو تعلیم یافتہ نے ایک ما ہواری رسالہ میں اینے مضمون میں علماء پر نمی اعتراض کیا ہے کہ ان میں عقل معاد تو ہے عقل معاش نہین حالاتکہ وہ بھی ضروری ہے انہیں چاہئے که ہوائی جہاز موٹر وغیرہ ہنانا بھی سیکھیں اور سکھائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صنعتوں کے جانبے ہی کا نام مفل ہے تو ریل میں سفر کرنے والوں ہے جن میں ہڑے ہوے پڑھے لکھے اور عاقل بھی ہوتے ہیں ذرا پوچھئے کہ انجن کس طرح چلایا جاتا ہے اور اس کے کل پرزوں کی کیا حقیقت ہے ان میں سے باشٹناء شاذ ا کی بھی ایبانہ نکلے گا کہ اس کی پوری وا تفیت رکھنا ہو حالانکہ اس سے نفع سب اٹھا رہے ہیں تو کیا ہے سب پاکل آبیں ان میں کوئی عاقل ہی شیں اور کیا صرف ڈرا ئیور ہی عاقل ہے جو ایک ادنی تنخواہ دار اور ذلیل و خوار ملازم ہے کل پرزو<sup>ں</sup> کی حقیقت تو شاید وائسرائے کو بھی معلوم نہ ہو تو کیااس نو تعلیم یافتہ کے نزدیک وہ بھی عاقل نہیں اگر وہ عاقل نہیں تو اس کے تو بیہ معنے ہوئے کہ محور نمنٹ بھی عاقل نہیں جو ایک غیر عاقل کو اتنی ہوی تنخواہ دے رہی ہے پیں جس طرح صنعتیں نہ جاننے کی وجہ ہے وائسرائے کو تم عاقل نہیں کما جاتا۔ ای طرح علماء کو بھی نہیں کہ جاسکتا۔ ہاں میں خود ان صنعتوں کے سکھنے اور دنیوی ترقی كرنے كا مخالف نہيں أكر ترقی كريں اجازت ہے شريعت ميں منع كون كرتا ہے باتی ہے نہ کمال ہے نہ نقص ایک مستقل چیز ہے اور مباح ہے جس کو مناسبت ہو کرے بلحہ اگر اخیمی نیت ہے ہو ہم اس کو متحب کہتے ہیں کیکن پیہ ہمارا منصبی فرض نہیں کہ ہم اس کی ترغیب دیں میں کافی ہے کہ منع نہ کریں۔ سب کو معلوم ہے کہ حکیم عبدالہید اور حکیم عبدالعزیز کا بیہ کام ہے کہ

مثلاً أكر كوئي دق كا مريض آئے تو اس كو نسخه كهديں۔ جب دق كا نسخه كهديا تو حق ادا ہو گیا ہے نہیں کہ اگر اس مریض کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہو تو اس پر بھی نظر کریں اور اس کے متعلق بھی مشورہ دیں۔ اب فرض سیجئے یہ مخض نسخہ لکھوا کر چلا۔ باہر دروازہ پر ایک پھار جوتے شینے والا ملا اس نے ٹوٹی جوتی دیکھ کر کما کہ ذراادهر آنا جب وہ پاس پنجاتو کما کہ تمہاری جوتی ٹوٹی ہوئی ہے تھیم صاحب نے اس کے متعلق بھی کچھ کما۔ کما کچھ نہیں کما معلوم جو تا ہے انہیں تمہارے ساتھ ذرا بدردی نہیں اگر کائا چھ جائے تو کیا ہو۔ اس ضرر سے جانا بھی تو ضروری فخا اس صورت میں آپ جواب میں کیا کہیں گے یمی کہیں سے کہ جو تیوں کی و کیھ بھال محکم صاحب کے ذمہ نہیں چمار کے ذمہ ہے ہاں محکیم صاحب اس وفت و خل ویں گے جب دیکھیں گے کہ جوتی اس طرح سلوائی جار بی ہے کہ یاؤل کی کھال کے اندر ٹاکھ چینجے لگے ہیں کیونکہ یہ معز صحت ہے غرض تھیم صاحب جوتی سلوانے سے منع نہ کریں گے لیکن اگر اس بے و هنگے بن سے سلوائی جائے گی تو ضرور منع کریں گے ان کے ذمہ جوتی سلوانا منیں کیکن جوتی سلوانے کے آداب ہتانا ہے۔ ای طرح علماء کی ذمہ دنیا کمانے کی تعلیم و ترغیب وینا نہیں لیکن اس کے آداب بتانا ہے دنیا کمائے سے وہ منع نہیں کرتے دنیا کماؤ گر اس طرح کہ دین محفوظ رہے اب ان دونوں میں فرق بتلاہیے وہ مضمون نگار صاحب کہتے ہیں کہ علماء میں مکمل تعلیم نہیں کی جاتی ہوائی جماز ہانا نہیں سکھایا جاتا اھ پھر حضرت اقدی نے فرمایا کہ بوں عقل پر پردے پڑگئے د نیا اور دین دو مختلف شعبے ہیں علماء پر اہ رست دین کی تعلیم کے لئے ہیں رہی و نیا اس کے اہل ونیا خود ذمہ دار ہیں ہر ایک کا جدا کام ہے۔ ہاں اگر ہم مہاح دنیا ہے على الأطلاق منع كريس توبيعك قابل الزام بين باتى تعليمات مين أكر كسى عنوان سے مطلق دنیا سے منع کرنے کا شبہ ہوتا ہو سو مراد ان کی وہی مقید ہے ایعنی د نیائے مصر کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ دنیائے مصر کی مخصیل میں منهمک ہیں تو قرینہ حال سے بیہ ہی سمجھا جائے گا کہ حمو لفظ مطلق ہے حمر مراد مطلق

نیں ہے بلحہ مقیر ہے تو آگر علماء یا خود شارع علیہ السلام سی عبارت میں دنیا ہے منع کریں تو اس سے مراد دنیائے مصر بی ہو گی چنانچہ خود حق تعالیٰ کے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام نیں ای عنوان سے دنیائے مصر سے منع فرمایا گیا ہے چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنم کو احد کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے یول خطاب فرمايا ٢ مِنْكُمُ مِنْ يُرِيدُ الدَّنيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْأَخِرَةِ وَيَحْتَ یمال و نیائے مطلق کا ذکر ہے اور صحابہ کے حالات کے دیکھنے سے و نیائے مقید مراد ہے۔ اگرییہ سب حالات اور آیات و احادیث ملا کر پھر علماء کے کلام کو دیکھو تو معلوم ہو گا کہ دنیا کی ممانعت ہے علاء کی بھی نہی مراد ہے کہ جو دنیا مصر دین ہے اس کو چھوڑو پھر ساتھ ہی ہیا بھی ہے کہ علماء کی ممانعت کو ایک ہی جلسہ میں سن کر فیصلہ کر لیا گیا انہوں نے کسی دوسرے جلسہ میں سیہ بھی تو کہا ہو گا کہ ہب د نیا وہ ندموم ہے جو بنالب ہو حب دین پر اور جو تابع ہو وہ ندموم شیں چِنانچِه خود قرآن ہی میں ہے قُلُ إِنْ كَانَ 'آبَاءُكُمْ وَٱبْنَاءُكُمْ وَالِخُوانُنكُمْ الٰی قوله اَحَتَ اِلْهُكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ الآبِهِ دَيَكُ خُودِ قَرَآنَ بَى كَى تَصْرَتُ سَ حب د نیا منع نہیں ہیمہ اصبیت و نیا لعین اللہ و رسول ہے زیادہ محبوب ہونا منع ہے تو علماء اس کے خلاف کب تعلیم دے سکتے ہیں بھنوں کو بیہ تملطی ہو گئی کہ مطلق محبت کو مذموم سمجھا چنانچہ ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ عدی پھوں کی محبت ول ہے نہیں جاتی۔ میں نے لکھا کہ بیوی پچوں کی محبت ہے تو گھبراتے ہو لیکن بہت سی اور چیزیں بھی تو ہیں جن سے محبت ہے ان کو کیوں نہیں چھوڑتے یا چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے بیاس میں یانی ہے محبت ہے بھوک میں کھانے سے محبت ہے نمیند میں سونے سے محبت ہے۔ ان چیزوں کے بارہ میں مجھی نہ او چھا کہ ان کی محبت نمیں جاتی۔ کیا مدی ہے ہی مثق کے لئے رہ گئے جیں اگر تمہارے نزدیک عارف وہی ہے جس کو غیر اللہ کی محبت بالکل نہ رہی ہو تو عارف تو تم جوی چوں کو چھوڑ کر بھی نہ ہوئے کیا اور ضروریات زندگی ہے مجبت ہوتے ہوئے تم اپنے معیار کے مطابق عارف ہو سکتے ہو بس تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی بھی مطلق

محبت عارف ہونے کے منافی شیں ہے بھر طبکہ اللہ اور رسول کی محبت کے مزاحم اور مصادم ند ہو۔ یہ سب موٹی موٹی باتیں ہیں کوئی الجھن کی بات شیں ہے دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بردھ کر تو ہم زاہد اور تارک غیر اللہ ہو نہیں سکتے لیکن جب فارس کی سلطنت پر قبضہ ہوا ہے اور وہ اتنی بوی اور دولت مند سلطنت تھی کہ اس کے مقابلہ میں عیسا ئیوں کی سلطنت کی کوئی حقیقت نہ تھی جس کا ظاہری سبب بھی تھا کہ وہاں ایک ہی خاندان میں سلطنت مدت دراز ہے برابر چکی آر ہی تھی اور جگھ تو غارت و تاراج ہے حکومتیں بدلتی رہیں لیکن ومال کیانیوں ہی کی سلطنت برابر قائم رہی اور انقلابات ہے محفوظ رہی غرض وہ برسی پرانی سلطنت تھی جب وہ گئتے ہوئی تو وہاں سے ایسی عجیب و غریب چیزیں مال غنیمت میں آئیں کہ اس ہے پہلے تمہی و تکھنے میں بھی شیں آئی تھیں ہوے بڑے ذخائر و غنائم متجد نبوی میں لا کر ڈھیر کئے گئے جن کو دیکھ کر بھی آٹکھیں چکا چوند ہوتی تھیں۔ ان میں ایک قالین ایبا تھا کہ جس میں پھول ہوئے ایسے خوشنمائے ہوئے تھے کہ دیکھنے والو کو یہ معلوم ہی نہ ہو تا تھا کہ یہ قالین ہے بلحہ یہ معلوم ہو تا تھا کہ ایک نمایت سر سنر و شاداب باغ ہے جس میں طرح طرح کے در خت ہیں اور ان میں پھل گئے ہوئے ہیں پھول کھلے ہوئے ہیں معلوم تو باغ ہو تا تھا اور تھا قالین صنعتیں پہلے بھی تھیں لیکن پہلے وہ آلہ تجارت تہیں تخفیں بلحہ ان کو کمال سمجھا جاتا تھا اور مجائے اس کے کہ ان کو بازاروں میں لا کر يچا جائے اور نفع حاصل كيا جائے ان كو چھيايا جاتا تھا دوسروں كو سكھانے اور متانے ہے حل کیا جاتا تھا تو اس ڈھیر میں الیبی الیبی صنعتوں کی چیزیں تھیں حضرت عمر ر منی اللہ عند نے ان چیزوں کو دیکھا تو جو اثر ان پر ہوا اور جو رائے انہوں نے ظاہر کی وہ دیکھنے کے قابل ہے اس کے بعد کیا ان پریا ان کے پیروں پریہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مطلقاً ترک دنیا سکھاتے ہیں پہلے تو آپ ان ذخائر و غنائم کو و کھھ کر روئے اور پھر یہ دعائی کہ اے اللہ بیہ تو ہم نہیں عرض کرتے کہ آپ ان چیزوں کی محبت ہمارے ول سے نکال دیجئے کیونکہ آپ کا ارشاد ہے فریش للتناسِ

حُبِّ الشَّمَهَوَاتِ مِنَ النِّسَكَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبَ رَالُفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنُعَامِ وَالْحَرْثِ. جب آپُ لَے خود انَ چیزوں کی محبت کو ہمارے قلوب میں مزین فرما دیا ہے تو اس کے زائل ہونے کی دعاء کرنا تو تخت گنتاخی ہے کنیکن ہیہ عرض ہے کہ ان چیزوں کی محبت کو آپ اپنی محبت کی معین بنا دیجئے سجان اللہ کیا احجمی دعا فرمائی اور کیسا حقیقت کو سمجھا زین کی دو مختلف تفسیری ہیں اور وہ اختلاف اس میں ہے کہ زین جو مبنی للمفعول ہے اس کا فاعل کون ہے ان چیزوں کی جو محبت مزین (بفتح الیاء) کر دی گئی تو اس کا مزین (بحمر الیاء) کون ہے بینی اس تزئین کا فاعل کون ہے بینی اس میں اختلاف ہے کہ اس تزمین کے فاعل حق تعالیٰ ہیں یا شیطان ہے اب یہاں ضرورت علم کی ہے افعال میں ایک مرتبہ تو خلق کا ہے اور ایک کسب کا سو مرتبہ خلق میں تو اللہ تعالی فاعل ہیں اور مرتبہ کسب میں شیطان تعنی اس زینت کے پیدا کرنے والے اور خالق تو حق تعالیٰ ہیں انہوں نے یہ چیز قلب میں پیدا فرما دی اگر تم اس کو اینے محل میں استعال کرو تو وہ خیر ہے اور اگر غیر محل میں استعال کرو تو وہی شر ہے یہ استعال مرتبہ کسب کا ہے اور اس مرتبہ میں شیطان متصرف ہوتا ہے۔ حصرت عمر رمنی اللہ عنہ کی مرتبہ خلق پر نظر تھی کیونکہ عارف کی غلبہ تو حید میں اول اس پر نظر جاتی ہے۔ اس کے غلبہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ ان چیزوں کی محبت توآپ نے طبائع میں پیدا کر دی ہے یہ کیسے زائل ہو سکتی ہے اور اس سے ہم اپنا تبریہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو ان چیزوں کی طرف طبعی میلان ہے روپیہ پیسہ کیا کسی کو ہرا لگتا ہے اگر برا لگتا تو انبیاء علیهم السلام دوسرول کو ہانٹتے نہیں اگر سانپ چھو سمجھتے تو کیا دوسروں کو سانب چھو بانٹے جاتے ہیں ہمارے حضور اقدی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو سو اونٹ ایک آیک شخص کو ایک ایک وقت میں عطا فرمائے جیں کوئی بادشاہ بھی ایس داد و دہش کیا کرے گا جیسی حضور نے کی ہے تو کیا آپ نے سانپ چھو بانے۔ بھر حال ان چیزوں کی ہر مخض کو طبعی محبت ہے اس کئے < فنرت عمر رضی اللہ

عند نے یہ وعا نہیں کی کہ ان کی محبت ذائل فرما دیجئے بلحہ یہ دعا کی کہ آپ نے جو ان چیزوں کی محبت ہوارے آپ نے جو ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی ہے وہ معین ہو جاوے آپ کی محبت کی سے ہیں مولانا ای مصلحت کو فرماتے ہیں ۔

شہوت دنیا مثال بگلخن است کہ ازو حمام تقوی روشن است

اگر مسی چیز کی محبت ہی نہ ہو ہو اس کے ترک میں مجاہرہ ہی کیا ہو۔ کمال تو نیمی ہے کہ ایک چیز کا اشتیاق ہو لیکن میہ سمجھ کر کہ اس کا استعمال اس طرح مضر ہو گا اس کو ترک کر دے مولانا کا یمی مطلب ہے کہ صبر عن الدنیا میں فضیلت ہے اور ونیا کی رغبت ہی تو سب ہے تقوی کا کیونکہ جب اس کے بے محل استعلال ہے رک سمیا تو صبر عن الدنیا کی فضیلت حاصل ہو سنی اور میں تقوی ہے تو تقوی کا سب نہی دنیا ہے غرض ہم تو حب دنیا کو بھی برا شمیں سمجھتے کیونکہ تقوی کا سبب نہی ہے اب ہتلاسیئے کہ علماء پر خواہ نخواہ تھمت انگانا کہ یہ دنیا کو چھڑاتے ہیں اپنی عاقبت خراب کرنا شیں ہے تو کیا ہے ہاں ہم یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں کہ دنیا کا بھی جو کام کرو ہم سے پوچھ کر کرو کہ جائز ہے یا ناجائز غرض ادھوری بات س کر علاء کے متعلق غلط رائے قائم کر لی گئی ہے۔ اگر یوری بات مُصندے دل ہے سنتے تو ایسے پیجا اعتراضات کی نوہت نہ آتی۔ اگر انگریزی ہے منع کرنے کی ہناء ہر یہ شبہ ہے تو میں کہنا ہوں کہ اگر انگریزی کو منع کرتے ہیں تو عربی کی بھی تو ترغیب دیتے ہیں۔ جب عربی کی ترغیب کا بھی کوئی اثر لوگوں یر پہیں ہوتا تو انگریزی کی ممانعت کا اثر ان کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے۔ پس جو عربی نہ پڑھنے کی وجہ ہے بیعنی سستی اور کا ہلی وہی وجہ ہے انگریزی نہ پڑھنے کی بھی۔ لوگ خواہ مخواہ علماء سے بد گمان ہو رہے ہیں میں تو کما کرتا ہول کہ کسی محقق مولوی کے پاس چھ مینے رہ جاؤ پھر جو کوئی بھی بد گمانی رہ جادے۔

تو نہ دیدی گھے سلیمان را چہ شنای زباں مرغال را

محقق علماء کو دیکھا نہیں تھالا نہیں اور دل میں ایک ڈراؤنا خیال یکا کیا کہ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم فلال مولوی کے پاس رہے ہم نے ان میں یہ یہ کمزوریال ویکھیں تو میں کموں گا کہ جب آپ مریض ہیں تو کسی تحکیم حاذق کے پاس جاتے آپ پساری کے یہاں گئے اور سب حكيموں سے بد گمان ہو گئے۔ اجی جس کے پاس آپ گئے وہ حكيم تھا ہى كب وہ تو بنساری تھا جس کو اینے مکے سیدھے کرنے سے کام وہ کیا جانے حکمت کے کہتے ہیں حکیموں کے پاس جاؤ جب معلوم ہو کہ حکیم کیسے ہوتے ہیں وہ حکیم حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ سلطنت بھی دین کے منافی شیں۔ آخر انبیاء علیهم السلام میں بادشاه بھی تو ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام بی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دونوں شائیں تھیں۔آپ نبی بھی تھے اور باوشاہ بھی تھے بھر کیا آپ کے علماء امت یا گل ہیں کہ سلطنت کی یا ترقی مالی کی ندمت کریں بلحہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو یہ وعاکی تھی رّبّ هَبْ إِلَى مُلْكًا لاَ يَنْبُغِنَى لِأَحَدِمِن بَعَدَى كه الله مجھ سلطنت عطافرمائے جو الیئی ہو کہ پھر ولین کسی کو نہ کیلے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ الیمی ترقی سیجئے کہ پھر کوئی آپ کا مقابلہ نہ کر سکے لیکن جائز ہونا جائز نہ ہو۔ اب آپ نے د کھے لیا کہ علماء مطلق ترقی کو منع نہیں کرتے بلحہ اس کو مقید کرتے ہیں حدود شرعیہ کے ساتھ باقی بعض ہزرگوں نے جو سلطنت چھوڑی ہے تو محض اس لئے کہ وہ ان کے نداق کے موافق شیں تھی جیسے بھنی جوئی ہوئی بعدوں کو موافق نہیں آتی کیکن وہ اس کے ترک کی تعلیم نو اوروں کو نہیں کرتے بلحہ اگر تم کو مرغ موافق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کھاؤ پچھ مضائقہ نہیں۔ سوجن بزرگوں نے لذات کو چھوڑا ہے معالجہ سمجھ کے چھوڑا ہے۔ ترک لذات کو عبادت نہیں سمجھا جیسے معالجہ جسمانی میں پر بیز کرایا جاتا ہے ویکھتے طبیب ایک کو ایک چیز سے منع

کرتا ہے ایک کو نہیں طبیبوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا وہ جب مسل دیتے ہیں تو تاکید کر دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی تھا بیٹھابا تیں نہ کرنا سوتا نہیں کوئی تھیل چیز نہ کھانا۔ برابر خیال رکھنا کہ اب دست آیا اب دست آیا۔ اس ترک لذت اور حماء دین مراقبہ اور ترک طعام و منام و خلوت پر کوئی اعتراض نہیں کرتا اور حماء دین صوفیہ نے جو ترک لذات اور مراقبہ کرایا تو اس پر اعتراض ہے۔ آخر ان دونوں میں فرق ہی کیا ہے جو ایک جگہ تو ضروری سمجھا جاتا ہے اور دوسری جگہ قابل میں فرق ہی کیا ہے جو ایک جگہ تو ضروری سمجھا جاتا ہے اور دوسری جگہ قابل اعتراض ٹھرایا جاتا ہے جس طرح طبیب علالت کے دوران میں بد پر ہیز کراتا ہے گھر بعد صحت جب ضرورت باقی نہیں رہتی پر ہیز چھڑا دیتا ہے ای طرح صوفی محق ان مجھتا ہے۔ یوں اگر صوفی محق ان مجھتا ہے۔ یوں اگر صوفی محق ان مجھتا ہے۔ یوں اگر ختم ہونے پر معالجہ بھی دائم رہے گا درنہ مرش ختم ہونے پر معالجہ بھی ختم ہو جاتا ہے گھر کیا حال ہوتا ہے کہ دل بہ یار دست بکار اور خال ہوتا ہے کہ دل بہ یار دست بکار اور دو حال ہوتا ہے کہ دل بہ یار دست بکار اور

وہ ماں ہو ہے۔

چو فقر اندر قبائے شاہی آمد بہ تمیر عبیداللی آمد

سلطنت کے اندر بھی فقیری ہو سکتی ہے اور ای ہے جواب ہو گیا بھن

جہلاء کے اعتراض کا کہ پیر خود تو مرغ اڑاتے ہیں اور مریدوں کو بھوکا مارتے

ہیں اس اعتراض کا منتا محض ناوا قفیت ہے۔ چول نہ دید ند حقیقت رہ افسانہ

زدند۔ انہیں اس فرق کی وجہ نہیں معلوم وہ وجہ اس شعر میں ظاہر کی گئی ہے۔

تو صاحب نفسی اے غافل میاں خاک خول ہے خود

کہ صاحب ول اگر زہرے خورد آل انگین باشد

مرض جو معالجہ سے فارغ جو چکا ہو پھر اس کو برہیز کی ضرورت نہیں

رہتی چنانچہ مولانا فرماتے ہیں۔ خلوت و چلہ ہر ولازم نماند۔

پھر اس کو اجازت ہو جاتی ہے کہ بنے یولے عوام سے ملے معاملہ

کھر اس کو اجازت ہو جاتی ہے کہ بنے یولے عوام سے ملے معاملہ

کرے پھریہ چیزیں اس کو مصر شیں ہوتیں پھر تو اس کا وہ درجہ ہو جاتا ہے

حضرت حاجی صاحب کا یہ ارشاد نقل فرماکر فرمایا کہ اخر اللہ تعالیٰ نے محصندا پانی اور گرم کھانا اینے ہندوں ہی کے لئے تو پیدا فربایا ہے یا صرف یہود و نساری کے لئے خود اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ قُل مَنْ حَدَّمَ رَیْکَةَ اللَّهِ الَّذِي آخُرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالْطَيِبَاتِ مِنَ الرِّزُوقِ قُلُ هِيَى لِلَّذِيْنَ المَّنُوُافِي الْحَيُوةِ الدُّنياكَ خَالِصَةً يُوكُمُ اللَّقِيمَةِ ويكف يبال كافرول كاذكر بى نهيس اس سے معلوم ہوا کہ حیات و نیامیں بھی ہے تعتیں اصل میں اہل ایمان ہی کے لئے پیدا فرمائی گئی ہیں اوروں کو انہیں کے طفیل میں مل جاتی ہیں گر اہل ایمان کے لئے ان طبیبات كاخاص مونا مقير ب أيك قيد كم ساته اوروه بيب خالصة يوم القيامة ليعنى اس قیدکے ساتھ ان کے لئے مخصوص ہیں کہ قیامت کے روز بھی خالص رہیں کدورائے ہے تو مومنین کے ساتھ یہ نعتیں حیات دنیا میں اس طرح خاص ہیں کہ وہ ان کو اس طرح برتیں کہ وہ قیامت میں بھی کدورات ہے خالص رہیں اور ان سے وہاں کوئی ضرر نہ ہو اور کفار جو ان چیزوں کو بر نتے ہیں تو وہ اس قید ہے تمين برنے اس خالصة يوم القيامة كے مصداق مومنين بى بي جوبرتے میں بیہ قید بھی ملحوظ رکھتے ہیں پھر جو اس کی تحریم کا اعتقاد رکھے اس کی اللہ تعالیٰ ای مذمت فرماتے ہیں پھر آگ فرماتے ہیں کہ اور کو اسی چیز ممنوع ہیں قُلُ النَّما حَدَّهُمْ رَبِّي الْفُوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَهَابَطَنَ وَالَّا ثُمَّ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقّ وَأَنُ تُشْيَرِكُو ُ ابِاللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّل بِهِ سُلُطَأَنَا ۚ وَآنُ تَقُوُلُواعَلَى اللَّهِ عَالاً

تَعْلَمُونَ عُرض الله سے رجو کھانے پینے سے کس نے منع کیا ہے دیکھتے قرآن کی توبد تعلیم سے تواس تفیر کے سمجھنے سے پہلے خالصة بوم القیامة كى تركیب میں میں بہت بریشان خلد اللہ کا شکر ہے کہ نہایت آسانی سے سمجھ میں آگیا کہ مومنین کی شخصیص اس قید کے ساتھ ہے کہ ان کے لئے قیامت کے روز بھی میہ تعتیں کدورات ہے خالی اور بے خطر ہوں گی بیہ بات اور کسی کو نصیب نہیں ہیں یہ حال ہے اور حال قید ہوتی ہے عامل کی جس کی کافی تقریر ابھی گذری جب علماء کی مید محقیق قرآن مجید سے ہے تو ان پر یہ شبہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مطلقاً تخصیل د نیا ہے منع کرتے ہیں مگر اس پر بھی معترضین کی بیہ حالت اور بیہ جہالت ہے کہ دنیا میں کوئی کی ہو کوئی کو تاہی ہو کوئی پستی ہو ہر معاملہ کو مولویوں ہی کے ذمہ تھویتے ہیں ہس وہی مثل صادق آتی ہے کرے گا کوئی ہے گا کوئی۔ لیکن اہل علم کو اس ملامت ہے رہے ہر گزنہ کرنا چاہئے بلحہ میں تو کہنا ہوں کہ خوش ہونا خاہئے کیونکہ تجربہ ہے کہ ماامت سے آدمی دین میں زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اس کنے کہ حمیت ضد۔ اور می انسان کا طبعی امر ہے جب جاروں طرف سے لتاڑ یزتی ہے تو اپنی بات کی چھے یہ جاتی ہے کہ اب تو مین کریں گئے اس لئے لوگول کی المامت سے علماء کو ول گیر نہ ہونا جائے اس سے ان کا دین پختہ ہو جائے گا۔ میں نے تو ای ملکہ پر نظر کر کے ایک خاص علاج کیا تھا جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ا یک بریلی کے خان صاحب کا بوتا علی گڑھ کا لج میں پڑھتا تھا خان صاحب نے میرے سامنے اسے پیش کیا کہ ریہ نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھا د بیجئے۔ میں نے بلا سی تمید کے سادگی اور جدردی کے ساتھ یوچھا کہ تھائی تم نماز کیوں نہیں ریر منتے اس نے بے تکلف کما کہ سی جمہدوں میں نے کہا بال سی بی کہہ دو کہنے لگا بات سے کہ میں خدا ہی کا قائل نہیں نماز تس کی پڑھوں اور اس کہنے کے ساتھ ہی رونے لگا اور کھنے لگا کہ اس کے ذمہ دار خود میرے والدین ہیں جنہوں نے شروع ہی سے مجھے انگریزی میں لگا دیا اور دین کی کوئی تعلیم ہی نہ دی۔ میں نے خان صاحب سے کہا کہ ابی آپ تو نماز کو لئے پھرتے ہیں اس شخص میں تو

ا میان بھی نہیں پہلے اس کے امیان کی فکر شیجئے خواہ بے نمازی ہی رہے وہ بہت یریتان ہوئے اور کہنے گئے کہ اس کا کیا علاج میں نے کہا کہ اس کا علاج تو ہے ۔ کٹیکن اگر اس کی کم نہ رہے حجمی جاوے اور بلا دلیل اس رہے عمل کیا جاوے تو ہتاؤ*ل* انہوں نے بیہ شرط مان کی میں نے کہا کہ ان کو علی گڑھ کا لج سے ہٹا کر مسی سر کاری اسکول میں واخل کرا دیا جاوے چنانچہ انسوں نے نہی کیا تقریباً سال بھر کے بعد پھر جب بریلی جانے کا اتفاق ہوا وہ پھر ملے اور میان کیا کہ اب وہ لڑ کا یکا دیدار اور نمازی ہو گیا۔ اس وقت خان صاحب نے مجھ سے کما کہ اب تواس کی وجہ بتا دیجئے۔ میں نے کہا کہ علی گڑھ کالج میں تو سب آزاد خیال مسلمان ہی لڑ کوں کا مجمع تھا آزادی ہے جو چاہتے تھے بک دیتے تھے وہاں حمیت اسلام کے جذبه كاكوئي محرك ند تها جب سركاري الكول مين داخل مو كيا تو ومال زياده تر ہندوؤل کے لڑکول سے سابقہ بڑا اور ان میں عادت چھیٹر چھاڑ کی ہوتی ہے وہ ند ہی گفتگو اسلام کے خلاف کرتے تھے یہ حمیت قومی میں جواب دینا تھا اس ضد میں آگر بیہ وین پر پختہ ہو گیا اس کو سن کر خان صاحب کہنے گئے کہ جی مال بیہ ہی واقعہ بھی ہے پھر تو یہال تک نوبت کپنجی کہ اس نے مجھ سے بیعت ہونے کی · در خواست کی گو میں نے مرید شمیل کیا کیونکہ میں لیسے جلدی کسی کو بیعت شمیل کیا کر تا مگر وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ تو میری ای پر نظر ہو گئی کہ انسان کے اندر کچ کا مادہ ہے چنانچہ اس موقعہ پر کچ ہی کام آئی جو ملامت اور اعتراض ہے ابھری تو علماء کو بھی جہلاء کے ملامت سے بددل نہ ہونا چاہئے اور اس واقعہ میں الله تعالیٰ کی دستگیری ہے کہ اس کے لئے جو تبحویز نافع تھی وہ ہی ذہن میں آئی حالا نکیہ بظاہر یہ الٹی می بات تھی اور تعبل عمل دوسروں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی تھی اس لئے میں اس پر تفریعاً بیہ ایک بات بھی کما کرتا ہوں کہ جس پر اعتماد ہو اس ہے قبل و قال نہیں کرنا جاہئے کہ اس کی کیا وجہ اس کی کیا وجہ۔ اگر مریض طبیب سے ہر نسخہ کی وجہ یو چھے گا تو طبیب بدول ہو جائے گا البتہ اگر کسی طبیب پر اعتاد نہ رہے تو اس کو چھوڑ وینا تو برا شیں کیکن اس ہے ہر ہر ووا کی

وجہ بوچھنا یہ بالکل خلاف اصول ہے اور ہر گر مناسب نہیں اب آپ اس عابح کو دیکھئے جو اس لڑ کے کا ہیں نے کیا بھلا آپ عقلاء زمانہ سے من تو لیں یہ علاج ۔ اس اس کی مرض کی لم منجانب اللہ سمجھ ہیں آگئ گریہ بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ اس علاج کو ہر سے گئے بعض جگہ یہی آج مفتر بھی ہو جاتی ہے یہ طبیب ہی کا کام ہے کہ نبض دکھ کر ذوقی طور پر مرض کی تشخیص کرے۔ تشخیص ایک ذوقی چیز ہے۔ ای طرح امراض روحانی کی تشخیص بھی ایک ذوقی چیز ہے۔

۱۱۲ رمضان المبارك و٢٠٠١ه دو شنبه مجلس بعد الظهر

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمانا کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ڈر ہوتا ہے گوبھن او قات دوزخ کا نہیں زہتا۔ بلا شبہ جیسے کوئی احمال ہی حملہ کا نہیں دیکھنے ان صور تول میں اگر کسی کو پورا و ثوق بھی ہو کہ شیر میرا کچھ نہیں کرے گا کین اس یقین کے بعد بھی وہ اپنے دل کو شول کے دکھے لے کہ آیا پھر بھی اس کی اس کے دل میں اس کی ہیت کا اثر کسی کو بیت ہے یا نہیں۔ ضرور اپنے دل میں اس کی ہیت کا اثر یائے گالیکن سے ایڈاء کی ہیت ہے یا نہیں۔ ضرور اپنے دل میں اس کی ہیت کا اثر بیائے گالیکن سے ایڈاء کی ہیت نہیں ذات کی ہیت ہے کیونکہ خدانے اس کی ذات میں ہیں بیت رکھی ہے بھائی کتے تھے کہ دبلی کے عجائب خانہ میں ایک شیر کٹ گھر میں بند تھا ایک گنوار تماشائی نے اس کو مقید سمجھ کر کنڑی سے چھیڑا گر وہ اس کی برداہ بھی نہ کرتا تھا اور برابر او ھر سے او ھر ادھر سے ادھر تھا جب وہ گوار بہت دہر تک چھیڑ تا رہا تو وہ ذرا کھڑا ہو گیا اور آئکھیں کھول کر اس گنوار کو گنوار فورا دھڑام سے زمین پر گرا اور وہیں پیشاب خطا ہو ڈرا تو وہ کیا بت تھی بس عظمت تھی اس کی ذات کی جس سے باوجود اس کے کہ اس کو پورا بھین تھا کہ سے گھر میں بند ہے میرا پھی نہیں کر سکتا اتنا خوف اس کی اس کو پورا بھین تھا کہ سے گئے گھر میں بند ہے میرا پھی نہیں کر سکتا اتنا خوف اس کو اس کو پورا بھین تھا کہ سے گھر میں بند ہے میرا پھی نہیں کر سکتا اتنا خوف اس کی ذات کی جس سے باوجود اس کے کہ اس کو پورا بھین تھا کہ سے گھر میں بند ہے میرا پھی نہیں کر سکتا اتنا خوف اس کی ذات کی جس سے باوجود اس کے کہ اس کو پورا بھین تھا کہ سے گھر میں بند ہے میرا پھی نہیں کر سکتا اتنا خوف اس

کے دل بر طاری ہو گیا جب ایک ادنی شیر کی ذات میں اتنی عظمت ہے تو حق تعالیٰ کی عظمت کا کیا ٹھکانا ہے۔

ان حضرات کو اللہ تعالیٰ سے خوف عظمت ذات کا ہوتا ہے اور ہم سوالوں کو دوزخ کا اور عقومت کا غلبہ رجاء ہے اولیاء اللہ سے بیہ خوف مفک ہو جاتا ہے لیکن وہ خوف عظمت کالمجھی مظک نہیں ہو تا البتہ جنت میں گوییہ خوف تو رہے گا گھر اس کی کیفیت ہدل جاوے گی بیعنی ہجائے اضطرار کے اس میں سکون ہو گا اور بیہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہاں خوف میں بھی راحت ہو کیو نکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب مجھے قدرت ہے وہ باوجود استحضار عظمت کے پریشانی نہ ہونے دیں کے اس پر ایشانی نه ہونے پر ایک مسئلہ کی شخفیق اور متفرع فرمائی وہ پیہ کہ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عشاق کو جنت میں بھی شورش عشقی رہے گی ان کا ہے قول اس عبارت سے مشہور ہے ان الجنان لجنة ليس فيها حور ولا قصور ولکن فیھا ارنی ارنی۔ گر بے قول محض غلط ہے۔ اور اس غلطی کا منٹا چند مقدمات کا جمع ہونا ہے اول مقدمہ یہ کہ حق تعالیٰ کے ساتھ عشق عقلی تو سب کو ہے ان حضرات کو عشق طبعی بھی ہے۔ دوسر امقدمہ بیہ کہ محبت طبیعہ کے لئے اشتیاق والتماب لازم ہے۔ تیسرا مقدمہ بیہ کہ لازم اینے ملزوم سے بھی مطک نہیں ہو تا چوتھا مقدمہ بیہ کہ جمال حسن البی کی کوئی حد نہیں ہے جس قدر اس کا انکشاف ہوتا جاتا ہے آگے شوق ہو ھتا چلا جاتا ہے اور یہاں دنیا کے محبوبوں کے وصال سے سیری اس لئے ہو جاتی ہے کہ ان کا حسن متناہی ہے اس کے حصول کامل ہے شوق زائل ہو جاتا ہے اور وہاں حسن کی حد نسیں لہذا شوق کی بھی حدیثہ جو گی اور اس کے لئے التماب و اضطراب لازم ہے اس لئے بیہ بھی دائمی ہو گا اور اس اضطراب میں وہ حضرات حور و قصور کی طرف التفات بھی نہ کریں گے اور اس قول کی شبرت سے میں نے اکابر کو بھی میہ دعوی کرتے ویکھا ہے۔ الحمدللہ الله تعالیٰ نے اس کا جواب مبرے دل میں ڈال دیا وہ ہیے کہ ان حضرات کو ان • تمدمات میں ہے ایک مقدمہ میں غلطی ہو گئی وہ بیر کہ زوال اثنتیاق کا مدار حسن

کی تناہی اور حصول کامل پر ر کھا گیا اور وہاں نہ حسن متناہی ہو گانہ حصول کامل اس لئے اثنتیاق زائل نہ ہو گا اور اس کے لئے شورش لازم ہے سو نہی غلطی ہے بلحہ اس کا مدار حصول کامل بقدر استعداد ہے اور وہاں کو حصول کامل نہ ہو گا مگر بقدر استعداد ہو جاوے گا اس کئے اشتیاق التمانی ندرہے گا سکون ہو جاوے گا اور یمال عشاق الى كو بقدر استعداد مهى حصول نهيس جوتا اس كئے التهاب جوتا ہے اور دلیل اس کی نصوص واله علی تفی حزن و نصب و لغوب و حصول طمانیت و *راحت* من کل الوجوہ ہیں سو ان قائلین کی اس حقیقت پر نظر شیں گئی کہ استعداد کی ِ ایک انتاء ہے دنیا میں دنیا میں جو جنگی ان کے قلب پر منکشف ہوتی ہے وہ اس ِ استعداد کی انتناء تک نہیں مجھنچتی میہ وجہ ہے دنیا میں اشتیاق و التهاب باقی رہنے گ خلاف اس کے جنت چونکہ سکون کی جگہ ہے وہاں جنتی استعداد ہے اس کے مطابق پوری تجل ہو جائے گی گو وہ تجل تو غیر متناہی ہے لیکن استعداد کی جو انتاء ہے اس کے انتہائی درجہ تک وہ حاصل ہو جائے گی جس کا بیراثر ہو گا کہ لذت تو ہو گی شوق متعجع اضطراب نہ ہو گا اس کئے وہال اضطراب بھی نہ ہو گا جس کا دعوی ان غیر محققین صوفیہ نے کر دیا۔ اور میہ غیر محقق صوفی بس ایسی باتوں کو نکات تصوف مسجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی کیا جانیں ان نکات کو۔ ارے 🕝 بھائی مولوی تو وہ بھی جانتے ہیں جو تم جانتے ہو اور اس سے آگے بھی جانتے ہیں اور موٹی بات ہے کہ اگر وہاں جا کر بھی بے چینی رہی تو وہ جنت ہی کیا رہی وہال تو سکون ہی سکون اور چین ہی چین ہو گا۔ وہال اضطراب اور بے چینی کا کیا کام صوفیه کی الیی غلطیوں کو سمجھ لینا اور بیان کر دینا اور پھر ان کو رقع کر دینا ہیہ بھی محفق کی صحبت ہی ریہ مو توف ہے۔

# ۱۵ر رمضان المبارك والسلاھ سه شنبه مجلس بعد الفجر (النظ ۱۳۷۷) چھوٹی جھوٹی باتون کا نتیجہ زوال سلطنت ہوتا ہے

ایک خادم کی ایک ادنی انظامی غفلت سے بہت دریہ تک پریشانی رہی پھر فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بہت اہتمام چاہئے۔ سلطنت جو گئی ہے میرے نزدیک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اہتمام کی غفلت ہی ہے گئی ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی جزئیات کی طرف ہے جو غفلتیں ہوتی رہتی ہیں وہ سب مل کر ایک بہت بڑا مجموعہ غفلتوں کا ہو جاتا ہے جو آخر میں رنگ لاتا ہے اور زوال سلطنت کا موجب ہو جاتا ہے۔ نیز جب چھوٹی چھوٹی باتوں کا اہتمام نمیں ہوتا تو غفلت کی عادت پڑ جاتی ہے پھر بڑے بڑے امور میں مھی غفلت ہونے لگتی ہے اور وہ براہ راست مخل ہیں- سلطنت کی اس لئے چھوٹی چیزوں کا اہتمام وبیا بھی ضروری ہے جب جھوٹی چیزوں کا اہتمام ہو گا تو ہر بتا عادت بوی چیزوں کا تو اہتمام ضرور کی ہی ہوگا اس میں ایک برداراز نیہ بھی ہے کہ چھوٹے امور میں کو تاہی کرنے سے باہمی معاملات میں بھی ہی عمل ہوتا ہے جس سے باہم کدورت پیدا ہو جاتی ہے اس صورت میں باہم الفت شیں رہتی اور مدار سلطنت کا باہمی اتفاق یر ہے۔ اس اہتمام کی تائید میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بار شب کے وقت حضرت علی رضی اللہ عند آکر ہاتیں کرنے گئے تو آپ نے فوراً چراغ گل کر دیا کیونکہ اس وقت آپ بیت المال کا کام کر رہے تھے اور چراغ میں تیل بھی بیت المال ہی کا نفا- لیجئے ہے بھی کوئی برسی بات تھی نیکن جو تحض ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اہتمام کر ریگاوہ بڑے بڑے امور کو تو کیوں نظر انداز کر ریگا-

#### (النظام ۱۳) مرزت رامے کے باطل مجد نے کی دلیل

آج شب کو حضرت اقدی مدظلهم العالی کو پھر بعض شکایت ہو سمکیں جس سے غیر معمولی ضعف لاحق ہو گیا- بعد فجر زائرین کا حسب معمول ہجوم

تھا۔ حضرت اقدی نے یہ کہلا بھیجا کہ آج ضعف زیادہ ہے جموم کا تخل نہیں لنذا صرف چند صاحبول کو بلا سکتا ہول اور بقیہ سے معافی جاہتا ہول میہ س کر سب نے بلا ادنی تامل قبول کیا بلحہ بعض از خود واپس تشریف کے گئے۔ پھر موجودین کی ایک فہرست مرتب کی گئی جس میں سے بلانے کے لئے پہلے ۱۸ صاحب منتف کئے گئے اور نوباتی رہے کئین حضرت اقدس نے جاہا کہ نہ بلائے جانیوالوں کی تعداد زیادہ ہو جن میں مخصوص حضرات بھی کانی تعداد میں ہوں تاکہ ان کو خصوصیت کا نازنه ہو اور غیر مخصوصین کو اپنی عدم خصوصیت پر حسرت نه ہو اور اجهالی طور بر فرمایا که اس کا عکس ہونا جائے چنانچہ فہرست بر نظر ٹانی کی گئی تو حسن انفاق ہے جو تعداد استخاب میں آئی وہ بالکل سائن کا عکس تھا میمن نو بلانے ے لئے اور اٹھازہ والیس کیلئے اور حضرت اقدیں کبی جائے تھے اس کے متعلق فرمایا کہ انتخاب کرتے وفت بھے کو بہت ندامت ہوئی لیکن انتخاب نہ کرتا تو کیا کر تا جہاں تک ہو سکا استخاب میں اس کی رعابت کی گئی کہ اوروں کی دل شکنی نہ ہواس کے بعد ایک محبّ خاص نے تبدیل علاج کی ضرورت پر گفتگو شروع کی تو فرمایا کہ اس وقت بیر گفتگو ہے نتیجہ ہے کیونکہ بلامشورہ کچھ مطے شیں کیا جا سکتا-عجلت مناسب نہیں۔ جو شقیں ہیں ان سے سب پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہر شق کے مرحجات بھی اور موانع بھی سب دیکھنہ جا ہنیں-مشورہ جو مسنون ہے تو ای مصانب سے لئے کہ تمام شقوق سامنے آجا کیں پھر ان میں سے ایک شق کو ترجیح دیدی جاوے لیکن اس انتخاب کے لئے گثرت رائے سیجے طریقہ نہیں جیسا اس وفتت عام مٰداق ہو گیا- کثرت رائے کے غیر سیج ہونے کی ایک خاص دلیل نمایت قوی ای وقت ذہن میں آئی وہ یہ کہ جنگ بدر میں ستر قیدی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لائے گئے اس وقت تک اس کے متعلق کوئی نص تھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاوے - حضور نے محابہ سے مشورہ کیا۔ خود حضور کی رائے مبارک یہ تھی کہ کچھ فندیہ لیکر سب کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ تو بڑے رحیم و کریم تھے۔ خود محابہ

کی بھی زیادہ تر میں رائے ہوئی کیونکہ اس میں مصلحت معلوم ہوئی اور مصلحت تکھلی ہوئی تھی- کیونکہ وہ سب قیدی بڑے بڑے سر دار تھے- بیہ خیال ہوا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائیگا تو ان کی تالیف قلب ہو گی- ممکن ہے کہ حضور کی شان کرم کو د کیھے کر ان لوگوں کو محبت ہو اور اسلام لے آئیں اور یہ رائے محض اس وجہ ے نہ تھی کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے مبارک ہیں تھی بلحد خود صحابہ کی بھی آزادانہ رائے اس مصلحت سے جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہی تھی اور مشورہ اس لئے کیا بھی جاتا ہے کہ مختلف رائمیں معلوم ہوں جن میں ہے بھر متشریا امیر ایک کو ترجی دے سکے اور مشورہ کا حاصل میں ہے کہ سب کی رائے طاہر ہو جائے اس لئے سب صحابہ نے آزادانہ اپنی رائے پیش کی تھی- اتنی بری جماعت میں صرف حضرت عمر رضی الله عند اور سعد بن معاذ اس رائے میں موافق نه تنے کہ ان قیدیوں کو فدریہ کیکر جھوڑ دیا جائے۔ سب مجمع میں ان دو برر کول کی بید رائے تھی کہ بید بروے بوے سروار بین ان سب کو بھا کر ویا جائے تاکہ کفر کی شوکت ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کی بید دھاک بیٹھ جائے کہ افوہ ان میں اتنی قوت ہے کہ تمنی جماعت کی بروا نہیں کی اور تمنی کو تدبیر و تالیف ے اپنے میں مدغم كرنا نہيں جائے سب سے مستغنى ہیں - جب رائے كا نتخاب ہوا تو نمبی رائے منتخب ہوئی کہ فدیہ لیکر سب کو چھوڑ دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اس وقت دیکھئے صاف ای کثرت رائے کی صورت تھی اگریہ طریقہ کثرت رائے کا حق ہو بتا تو اس کے خلاف آیت کیوں نازل فرمائی گئی اور آیت بھی کیسی خنت - ارشاد موالولا كِتَابُ مِينَ اللَّهِ سَلَقَ لَمَسَّكُمْ فِيلُمَا أَحَذُ تُمُ فِيلِهِ عَذَابُ عَظِیہُم ٔ ایعنی اگر تمہاری تقدیر میں پہلے سے خیر نہ لکھ دی گئی ہوتی تو تم نے جو عمل کیا اس پر عذاب عظیم آتا جب بیه آیت نازل ہو چکی تو حضور کو دیکھا گیا کہ رو رہے ہیں۔ خضرات صحابہ نے بریشان ہو کر یو چھا کہ حضرت کیا بات ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب آگیا تھالیکن رک گیا اور اِگر نازل ہو جاتا تو سوائے عمر اور سعد بن معاذ کے کوئی نہ پچتا سب ہلاک ہو جاتے

اھ - اللہ تعالیٰ نے غلطی و کھلانے کے لئے عذاب و کھلا دیا اور ہے و کھلانے کے لئے کہ اجتمادی غلطی معاف ہے عذاب کو ٹال دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جائے اس کے فخر کرتے کہ میری رائے کے مطابق و جی نازل ہوئی بہت مغموم اور شر مندہ تھے کہ بیں اس قابل کہاں کہ میری رائے کے موافق و جی نازل ہوئی۔ خیر میہ قصہ تو ہوالیکن جن کو فدید دے کر چھوڑ دیا گیا ان بیں سے اکثر نے بعد کو اسلام قبول کر لیا- انہیں بین حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے اگر وہ قبل کر دئے جاتے تو ان کی اولاد کمال ہوتی اور ہو عباس کی خلافت کمال ہوتی اور جو ان سے اسلام کی رونق اور قوت ہوئی وہ کمال ہوتی - ہمر صال کشرت رائے کا باطل ہوتا اس سے زیادہ کس ولیل سے خابت ہو سکتا ہے۔

٢٠ رمضان السارك ٢٠ ١٣ هه يحشيه (مجلس بعد الظهر )

(النطاع ۱۳۳) عبادات میں اجر عمل و اخلاص پر موقوف ہے

فرمایا کہ عبادات میں اجر لذت پر موقوف نہیں ہے عمل و اخلاص پر ہے۔ بررگوں کی تو اس باب میں یہال تک نظر گئ ہے کہ ایک بزرگ خلوت میں یہ وعا کرتے سنے گئے کہ اے اللہ مجھے تفویض تو عطا فرمائے لیکن لذت تفویض ہے اپی بناہ میں رکھئے۔ تفویض تو نصیب ہو گر اس میں جو لذت ہوتی ہے اس ہے محفوظ ہوں تاکہ خالص تفویض نصیب ہو اس میں نفس کی اتنی بھی آمیزش نہ ہونے یاوے کہ وہ لذت سے خوش ہو اھے۔ سجان اللہ کیا اخلاص تھا۔ آمیزش نہ ہونے یاوے کہ وہ لذت سے خوش ہو اھے۔ سجان اللہ کیا اخلاص تھا۔ اب لوگ طریق میں بھی لذت ہی ڈھونڈھتے ہیں۔ ابی لذت ہے ہی کیا چیز۔ شیخ شیر ازی تو فرماتے ہیں۔

اگر مرد عشقی گم خولیش گیر وگرنه ره عافیت پیش گیر گم میں لذت کی کمی بھی آگئ اور یہ تو تشقیق ہے- آگے ایک ثق کو

ترجیح دیتے ہیں فرماتے ہیں--

مترس از محبت که خاکت کند که باقی شوی چون بلاکت کند

فاک ہونا وہی گم ہونا ہے جس کی تغییر اوپر آچکی اور احوال و کیفیات جن میں لذت ہوتی ہے ان کے متعلق حضرت جنید علیه الرحمتہ فرماتے ہیں تلك خیالات تدری بھا اطلاقال الطریقة لیمن یہ احوال و کیفیات تو محض دل خوش کن خیالات ہیں جو اطفال طریق کو بملانے کے لئے اور راہ پر ڈالنے کے لئے ہوتے ہیں جیسے کس جہ نے پڑھنا شروع کیا تو پہلے اس کو لڈو کھلا کھلا کر شوق دلاتے ہیں جب ذرااس کو علم کا چرکا لگ گیا تو پھر وہ فود النا استاد کو لڈو وے وے رے کر سبق پڑھتا ہے لیجئے حضرت جنید کتنے ہوئے صاحب طریق ہیں وہ سید درجہ سمجھتے ہیں لذت کا یا بالفاظ دیگر یوں کئے کہ جس مریض سے غذا بلا اچار چننی کے نہ کھائی جا سکے اس کو طبیب عار منی طور پر جمعلحت اجازت دے دیے جس جی کہ ہیں گرچہ اچار جی کے دیتے ہیں کہ بھائی اگر تجھ سے یوں غذا نہیں کھائی جاتی تو تو دستر خوان پر پچھ اچار جینی بھی رکھ لیا کر ۔ کس طرح بقدر ضرورت غذا تو بیٹ میں پنچے جس پر حیات کا دارومدار ہے اھے۔

پھر حضرت اقد س مدظام العالی نے فرمایا کہ اگر باوجود لذت کی اس تحقیق کے سمجھ لینے کے پھر بھی طبعًا اس کی خواہش ہو بالخصوص اس نیت سے کہ یہ اعمال مقصودہ میں معین ہوگی تو اس کے حصول کے لئے صرف دعا کر لینے کا مضا گفتہ نہیں لیکن اس کی مخصیل کی تدیر نہ کرے اور تدیر میں یہ بھی داخل ہے کہ مثلًا شخ سے لذت کے حصول کا طریق پوچھنے لگے اس سے پوچھنا یہ خود خلاف اصول ہے کیونکہ یہ نہ اس کے ذمہ ہے نہ اس کے قبضہ میں ہو الن بیہ شیوخ تو پھارے خود ہی قبض میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور بھن او قات تو الن کی ایس شدید حالت ہوتی ہے کہ اگر مرید پر وہی حالت طاری ہو جائے تو اس سے سوائے خود کشی کے اور پچھ نہ بن پڑے سو جب وہ خود اپنا ہی علاج نہیں کر سے سوائے خود کشی کے اور پچھ نہ بن پڑے سو جب وہ خود اپنا ہی علاج نہیں کر

سکتے تو پھر شمارا علاج تو کیا کریں گے اور اسیں جب یہ حالت پیش آتی ہے تو ان کا دستور العمل زبان حال یا زبان قال ہے یہ ہو تا ہے۔

باغبان گریخ روزے صحبت گل بایدش برجفائے خار ججران صبر بلبل بایدش اے دل اندر بند زلفش از بریشانی مغال مرغ زیرک چوں بدام افتد محمل بایدش تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کا فریست راه رو گر صد جنر دارد توکل بایدش

اب لوگ کیفیات کو شیخ کے قبضہ میں سمجھتے ہیں ہے بردی سخت علطی ہے وہ مستھے ہی نہیں کہ شخ کے ذمہ ہے کیا۔ شخ کے ذمہ صرف تعلیم طریق ہے ثمرہ اس کے قبضہ میں نہیں- اب آجکل نہ پیر کو خبر کہ مرید کا منصب کیا ہے نہ مريد كو خبر كه پير كا منصب كيا ہے اور بيہ تو ان كا حال ہے جو دكاندار نہيں ورنه د کا ندازوں کا تو کیکھ نہ ہو چھنے کہ کیا حال ہے وہاں تو بس میر کیفیت ہے کہ پیر صاحب تو مرید کے ذمہ میہ سمجھتے ہیں کہ جو مال دولت تمهارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو اور مرید صاحب تلطی ہے پیر کے ذمہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دولت باطنی تم کنے بیٹھے ہو وہ سب ہمیں بول ہی ذے دو ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے - بیہ تو گویا تجارت ہو گئی جس پر میہ آیت سادق آتی ہے- اَمَنْسَکَتُبد لُونَ الَّذِی هُوَآدُنی بِالَّذِی هُو خَيْرٌ مشهور ہے كہ ایك مرید نے چرسے فواب بيان كيا کہ اس کی انگلیاں تو غلیظ میں تھری ہوئی ہیں اور پیر کی شمد میں پیر من کر یولے که خواب ٹھیک تو ہے تم سگ ونیا ہو ہم اہل دین ہیں- مرید نے کما کہ ابھی خواب بورا توسن لیجئے میں نے میر تھی دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چائ رہے ہیں اور میں آپ گی- اب پیر صاحب جیپ چاہے میہ خواب گھڑ ا ہوا ہو لیکن ہو یمی رہا ے کہ پیر تو مریدوں ہے و نیا کما رہے ہیں اور مرید پیجارے ان کو سیاپیر سمجھ کر \_ان ہے دین کے طالب ہیں- ماشاء اللہ- ایک ہمارے حضرت مولانا گنگوہی تھے بمشكل اور بهت اصراريز تو ايك والني ملك كو مريد كياليكن بيه شرط لگا دى كه نه ممجھ کوئی ہریہ جھجیں نہ مجھی یہاں آئیں۔ والی ملک تو یوی چیز ہے اب تو کوئی گاؤک کا چود هری بھی مرید ہو جائے تو پیر صاحب مارے خوشی ہے بھولے نہ سائمیں کہ میاں اور کچھ شیں تو سال بھر کا غلہ ہی گاؤں سے آجایا کرے گا-

### (المنولان ۱۴۴) بكاء قلب مقصود ہے

جن احوال و کیفیت کا ملفوظ بالا کے شروع میں ذکر ہے ان کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ ایک دوست نے مجھے دہلی سے خط لکھا کہ اس کا مجھے بوارنج ہے کے مجھ کو رونا نہیں آتا۔ میں نے انہیں نکھا کہ یہ جو نہ رونے پر رہے ہے یہ ہاء قلب سے اور ایکاء قلب ہی مقصور سے لکاء مین مقصود خمیں اور وہ آپ کو حاصل ہے جس پر خدا کا شکر سیجئے۔ اس سے ان کی بالکل تسلی ہو گئی۔ اھ۔ بھر فرمایا کہ لوگول نے رونے کے مقصود ہونے کے متعلق اشعار بھی یاد کر رکھے ہیں مثال<sup>ے</sup>

درلیں ہر گربہ آخر خندہ ایست مرد آخر بین مبارک بنده ایست

کیکن سب حجگہ لکاء قلب ہی مراد ہے لکاء عین مراد خمیں اگریہ نہ ہو تا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں فان لم تبکوا فتباکوا بلحہ عجائے تیا کوا کے نکاء کی تدبیر ارشاد فرمائے- پھر فرمایا کہ اس رستہ میں بوے بوے گڑھے ہیں- ہر قدم پر ایک گڑھا ہے ان ہی کو حضرت حافظ شیرازی رحمتہ اللہ علبه فرماتے ہیں۔

> درراه عشق وسوسه اهرمن بسی ست مبعدار وگوش رابه پیام سروش دار

ان ہی وساوی میں پیہ شکایت بھی واخل ہے کہ عبادت میں لذت نہیں آتی رونا نہیں آتا اس لئے ان سب کو قطع کرنا چاہئے کیونکہ ان سے مایوی پیدا ہوتی ہے اور مایوی اس طریق میں سب سے بڑھ کر مانع ہے پھر دو سرے مصرعہ

میں جو پیام سروش کی طرف متوجہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ وحی ہے۔ تو اس شعر کا · حاصل میہ جواکہ اس طریق میں بوے بوے وساوس میں ان سے ہوشیار رہو اور صرف وحی کا ابتاع کرتے رہو۔ وہی ان سب وساوس کی قاطع ہے لیعنی گو وساوس کے وجود کی قاطع شیں مگر ان کے اثر کی قاطع ہے۔ وساوس تو سب کو آتے ہیں۔ بروے برووں کو بھی آتے ہیں کیکن وہ پر وابھی شین کرتے کیونکہ وحی نے ہم کو وساوس سے بالکل ہے تکر کر دیا ہے۔ بعض طالبین جو ناواقف یا خود رائے ہیں وہ وساوش کے متعلق مطمئن کر دئے جانے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیمہ تمیل و قال کرتے ہیں۔ سو یہ بالکل خلاف طریق ہے ان کو سیخ کامل کا ہے چوں و چرا التاع كرنا جائے كيونكد وہ بينا ہے أور طالب نابينا- نابينا كاكام تو يہ ہے كدوه اپنے رہبر کا ہاتھ کیڑے ہوئے چپ چاپ چلتا رہے۔ اگر اس نے ہر قدم پر تحقیقات کرنا شروع کر دیا تو بس پھر وہ رستہ چل چکا- رہبر بینا ہے تم نابینا ہو- وہ رستہ کے سب نشیب و فراز و کچھ رہا ہے تم نہیں دکچھ رہے۔ جدھر وہ لے چلے ہس او هر بے تھنگے جلتے رہو- نفس اور شیطان لاکھ وسونے سے ڈالیں مطلق التفات نه كرد- شيطان تو مايوس مناتا ہے- نشخ مانوس مناتا ہے- سوتم مبتلائے وساوس ہو کر باس کے باس نہ پھٹکو بلعہ وساوس سے اغراض کر کئے کیسوئی كيها تھ انس مع اللہ پيدا كرو جو اصل مقصود ہے-

### ٢٢ رأ مضان المبارك ٢٠ ١١ ه بخشنبه

(الفوظ اسما) نسبت صحبت ابل الله سے حاصل ہوتی ہے

نصوف کے عامض حقائق کا ذکر تھا۔ فرمایا کہ جو چیزیں باغ کے گرد آگر جھاڑ جھنکاڑ کے درجہ میں تصوف کے تابع اور محافظ تھیں ان کو لوگول نے مقصود سمجھ لیا۔ وہ چیزیں اپنی ذات میں منکر نہیں ہیں مگر ان کا درجہ بھی تو متعین ہونا چاہئے اور میہ خرابل تعمیم انہ وت سے ہوئی کہ جو چیزیں عبن تصوف نہ

تھیں گو معین تضوف تھیں اور اس اعانت کی مصلحت سے خلوت میں کہنے کی تھیں اور صرف خواص سے کہنے کی تھیں اور وہ مصلحت بیہ تھی کہ جب ان بریا ان کے متعلقین ہر اس قشم کے حالات وارد ہول تو وہ پریشان نہ ہو- ان تحقیقات منطبق کر لیا کریں اور اس انطباق کو معیار ان واردات کی صحت و بطلان کا تمجھیں۔ اس غرض ہے ان کی تدوین ہوئی کیکن وہ چیزیں ابہازاروں میں بجئے لگیں۔ چنانچہ آجکل الیمی الیمی کتابوں کے ترجمہ ہونتے ہیں جیسے فصوص الحکم-اس لئے ان سے ضرر ہوا۔ اس کی ایک اونی مثال سے کہ سی طب کی کتاب کا محض ترجمه د کیھ کر ہوی کو مسهل تنہیں دیا جا سکتا حالا نکیہ وہ کتابیں صحیح ہیں کیکن وہ کتابیں طبیب کے لئے ہیں نہ کہ مریض کے لئے۔ مریض کی کتاب تو خود طبیب ہے اور طبیب کی کتاب وہ کتاب ہے باتھہ اگر طبیب بھی خود علیل ہو تو وہ بھی دوسرے طبیب سے رجوع کرتا ہے کیونکہ رائی العلیل علیل اس طرح و کیلوں کا اگر کوئی مقدمہ ہو تا ہے تو اس کی بھی پیروی وہ خود نہیں کرتے بلحہ دوسرے و کیلوں کے سپر د کرتے ہیں چنانچہ ایک و کیل مجھ کو رئیل میں ملے جو اینے نسی ذاتی مقدمہ کی پیروی کے لئے جا رہے تھے میں نے کما کہ آپ کو تو و کیل کرنانہ پڑتا ہو گا۔ کہا کہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بوجہ اس کے خود اپنا معاملہ ہوتا ہے طبیعت منتشر رہتی ہے اور دوسر ا خالی الذہن ہو تا ہے اس کی قوۃ فکریہ پوری طرح کام دیتی ہے اس لئے بہت اعلیٰ درجے کا وسیل بھی اپنے ذاتی مقدمات کی پیروی کے لئے دوسرے ہی و کیل کو مقرر کرتا ہے بس ای طرح تصوف کی ایسی ستامیں متہدوں کے کام کی ہیں اور مبتدی کی کتاب خود منتنی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ بیہ جو مقولہ مشہور ہے کہ تصوف ایک چیز سینہ ہمینہ ہے سوجو چیز سینہ بسینہ بہنچی ہے وہ البنہ سینہ ہی ہے حاصل ہوتی ہے جس کا ذریعہ صحبت ہے۔ اس میں تخصیص تفوف کی شمیں۔ ہر فن کا یمی حال ہے کہ اس سے مناسبت جب ہی پیدا ہوتی ہے جب سی استاد کی صحبت میں وہ فن سکھا جاوے۔ مثلاً اگر کوئی شخص سال بھر نسی ہو ھنی کو کام کرتے ہونے دیکھتا رہے لیکن اس

ے با قاعدہ سکھے نہیں تو باجود اس ایک سال کے مشاہدہ کے وہ ایک لکڑی تو درست کر دے۔ غرض کوئی فن ہو اس میں حذاقت اور اس سے مناسبت جب ہی حاصل ہو گی جب کوئی استاد توجہ کیاتھ سکھائےگا۔ سو وہ مناسبت اور حذاقت سیم اصل ہو گی جب کوئی استاد توجہ کیاتھ سکھائےگا۔ سو وہ مناسبت اور حذاقت سیم تبہ سینہ ہی حاصل ہوتی ہے۔ مدون کتابی دیکھنے سے نہیں آتی۔ خوان نہت سے دیکھ کر کوئی کباب نہیں بنا سکتا۔ باور چی ہی سے سکھنا پڑتا ہے۔ وہ جو باور چی اے سکھایا ہے ہی وہ سینہ ہی ہے اھ۔

### شنبه ۲۶ رمضان المبارك سنه ۱۳۷۰ ه مقام كانپور (بلغظ۱۳۲) مقصود ميس مشقت مطلوب نهيس

السلسلہ کلام فیض التیام فرمایا کہ ایک مولوی صاحب جو بہت ذہین ہیں یہ کہ رہے تھے کہ اعمال دینیہ میں جتنی زیادہ مشقت ہو گی اتا ہی زیادہ اجر ہوگا۔

میں اس میں تفصیل کرتا تھا کہ مقصود میں جو مشقت ہو اس میں تو اجر ہے لیکن اگر ذرائع میں ضرورت سے زاکد۔ اپنے اوپر مشقت ڈالی جاوے تو اس میں کوئی اجر نہیں اس پر وہ عث کر رہے تھے اور کی طرح مان کر ہی نہ دیتے تھے جب میں نے ایک مثال دی تب ان کی سمجھ میں آیا اور ضاموش ہوئے۔ میں نے کما کہ ایک شخص نماز کے لئے وضو کرتا چاہتا ہے تو اس کی دو صور تمیں ہیں ایک تو یہ کہ وضو کرتا چاہتا ہے تو اس کی دو صور تمیں ہیں ایک تو یہ کہ وضو کے لئے پانی بیمیں کے حوض سے لئے لے اور دوسری صورت یہ بھی ایک شخص نماز کے لئے وضو کرے تو کیا اس مشقت میں اس کو بچھ زاکد اجر ملے گا۔ ظاہر ہے کہ دو کوس چاں کر جان اس مشقت میں اس کو بچھ زاکد اجر ملے گا۔ ظاہر ہے کہ اس فضول مشقت میں چو نکہ کوئی مصلحت نہیں لہذا س پر بچھ بھی اجر نہ مطلب ہے کہ اس مثال سے معلوم ہو گیا کہ طریق میں جو بلا ضرورت مشقت ہو وہ موجب اجر نہیں البتہ نماز چونکہ مقصود ہے اس میں اول قیام اور کشت بچود موجود بیا مثال سے معلوم ہو گیا کہ طریق میں جو بلا ضرورت مشقت ہو وہ سے ضرور زیادہ اجر ملے گا گر اس میں بھی صدود ہیں مثال اس نی کھی صدود ہیں مثال اس نے معلوم ہو گیا کہ مقصود ہے اس میں اول قیام اور کشت بچود سے ضرور زیادہ اجر ملے گا گر اس میں بھی صدود ہیں مثال اس نی کھی صدود ہیں مثال اس نی کھی صدود ہیں مثال اس کی کھی اجر سے ضرور زیادہ اجر ملے گا گر اس میں کھی صدود ہیں مثال اس کی کھی اس جو سے ضرور زیادہ اجر ملے گا گر اس میں کھی صدود ہیں مثال اس کی کھی اجر سے خور کی دو اس کی کھی اس کیں کھیں کہی دور کی دور کی دور کیا کہی کہی کی کھی کی دور کی دور کیا کہی دور کی دور کی دور کی کھی کی کھی کی کھی کے دور کو کی دور کی دور کی دور کی دور کی کھی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کھی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کھی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کھی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کھی کی دور کی دور کی دور کی کھی دور کی دور کی دور کی دور کی کھی دور کی کھی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کھی دور کی دور کی دور کی دور کی کھی دور کھی دور کی دور کی دور کی کھی دور کی دور کی کھی دور کی کھی دور کی کی دور کی کھی دور کی کھی دور کی دور کی کھی دور کی کھی دور کی کھی

رہا اور اتنی دیر میں سویا کہ وقت پر آنکھ نہ کھلی اور مہے کی جماعت فوت ہو گئی تو اس کی بھی ممانعت ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے ہی واقعہ پر فرمایا کہ ساری رات سونا اور مہے کی نماز جماعت کے ساتھ اوا کرنا اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ رات بھر عبادت کر تارہ اور مہج کی جماعت فوت کر دے بہر حال اگر غیر ضروری مشقت میں کچھ اجر ہوتا تو خود حضور سے بڑھ کر کون عالی بہت ہو گا۔ حضور خود کیول نہ اس طریق مشقت کو اختیار فرماتے حضور کی سنت ہو گا۔ حضور خود کیول نہ اس طریق مشقت کو اختیار فرماتے حضور کی سنت تو یہ جو حدیثول میں نہ کور ہیں ماخیر بین امرین الااختار ایسد ہما بعنی جب مجمور دونول میں حضور کو اختیار دیا گیا تو حضور نے ہیش اس بات کو اختیار کیا جو دونول میں سے زیادہ سمل ہوئی۔

#### (المنط ۱۴۳) علماء کو شان استغناء اختیار کرنے کی ضرورت

بہ سلسلہ کلام فیض التیام فرمایا کہ یوں جی جاہتا ہے علماء کو ایسے طرز پر رہنا جاہئے کہ اگر امراء ان کی خدمت میں کچھ پیش کریں تو اس وقت ان کو بیہ اند بیٹہ ہو کہ کمیں انکار نہ کر دیں لوٹانہ دیں گر افسوس اب تو اکبڑ نے وہ طرز اختیار کیا ہے کہ امراء کو بیہ اند بیٹہ ہو تا ہے کہ کمیں مانگ نہ بیٹھیں اھے۔ (اللّفظ الم مہم) ھدی کمنفین میں تقویٰ کے لغوی معنی

سی سلسلہ کلام میں یہ فرمایا کہ حدی المقان پر ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ جو متقی ہوگا اس کے لئے ہدایت کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہے متقی ہے۔ اس کے مختلف جواب دئے گئے ہیں لیکن میرے نزدیک یمال تقویٰ کے افوی معنی مراد ہیں ایعنی دل میں کھنک پیدا ہونا۔ اور یہ امر محقق ہے کہ اول دل میں کھنک پیدا ہونا۔ اور میری سمجھ میں کہ اول دل میں کھک ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور میری سمجھ میں کہ اول دل میں کھک ہی پیدا ہوتی ہے کھر مدایت ہوتی ہے۔ اور میری سمجھ میں قرآن ہے انقاء معنی کھک کی ایک تائید آئی ہے سمورہ واللّیلِ میں فاَمامَن ابتخال و اُنظی ذَاتَقَیٰ ذَصَدَقَ بِالْحُسُنَى فَسَمَنیسَسِرَهُ لِلْبُسْتُرای وَاَمَامَنُ ابتخال وَ

استخدی وَکَذَّبَ بِالْحُسَنَىٰ فَسَنُيسَنِی للمُسَرِّی لِلمُسَرِّی مِن بھی نقابل ہو گا اور استخدی وَکَذَّبَ بِالْحُسَنَىٰ فَسَنُيسَنِی لَمُ لِلمُسَرِّی لِلمُسَرِّی مِن بھی نقابل ہو گا اور استخدے کے معنے ہوں گے فکر۔ اور کی حاصل ہے کھیک اور خوف کا جو انفوی معنے ہیں تقوی کے اور وہ ہمیشہ مقدم ہوتا ہے ہدایت رہا۔
ر پی کوئی اشکال نہیں رہا۔

نوٹ از جامع۔ میں ناظرین سے معانی جاہتا ہوں کہ جو کچھ تمید ہیں خیال ظاہر کیا گیا تھا اس کو میں پورانہ کر سکا اور اکثر حصہ تحقیم کے ملفوظات کا صاف نہ کر سکا اور اب چو تکہ ان کو صبط کئے عرصہ ہو گیا اس لئے ان کے صاف کرنے کی اب نہ ہمت ہے نہ تو تع لہذا اس ملفوظ ہر اس مجموعہ تعلیم اود کو ختم کیا جاتا ہے۔ (الفیظ ۱۳۵) کلام میں اعتدال کی ضرور ت

حضرت مولانا محمد بیقوب صاحب نانوتوی رحمته الله علیه کے تذکرہ کے سلسلہ بیں مولانا کا تقلیل کلام کے متعلق یہ ارشاد نقل فرمایا کہ تقلیل کلام خود مقصود ضیں بلعہ مقدمہ مقصود ہے مقصود تو اعتدال ہے لیکن جس کو کشرت کلام کی عادت پرئی ہوئی ہو اس کو اعتدال پر اس وقت تک عادة قدرت عاصل ضیں ہوتی جب تک کہ کشرت کلام کے مقابلہ بیں تقلیل کلام مبالغہ کے ساتھ نہ احتیار کرے بس محف اس مصلحت سے تقلیل کلام تجویز کیا جاتا ہے اس کی مثال مولانا نے بجیب دی فرمایا کہ اگر کسی کاغذ میں مزے رہنے کی وجہ ہی مثال مولانا نے بجیب دی فرمایا کہ اگر کسی کاغذ میں مزے رہنے کی وجہ ہی بل پڑھیا ہو اور اس کو ہموار کرنا چاہیں تو کاغذ کی خاصیت یہ ہے کہ ای صورت میں ہوتا ہو کو دوسری طرف موڈنا مقصود ضیں ہے بلعہ مقصود ہموار جب کہ اس کو دوسری طرف موڈنا مقصود ضیں ہے بلعہ مقصود ہموار کرنا ہے لیکن چو تکہ ازروئے خاصیت وہ اس وقت تک ہموار ضیں ہوتا جب کہ جباب مخالف میں اس کو نہ موڑا جائے اس لئے ایسا کرنے کی ضرورت واقع ہوتی ہانب مخالف میں اس کو نہ موڑا جائے اس لئے ایسا کرنے کی ضرورت واقع ہوتی ہے بیان اللہ کیا اچھی بات ہے تو تقلیل کلام سے خود تقلیل مقصود ضیں بلعہ اعتدال مقصود ہے اور تقلیل اس کی تدیر ہے اور میرے ذوق میں اس تقلیل عام ہے خود تقلیل مقصود نمیں اس تقلیل اس کی تدیر ہے اور میرے ذوق میں اس تقلیل اس کی تدیر ہے اور میرے ذوق میں اس تقلیل اس کی تدیر ہے اور میرے ذوق میں اس تقلیل اس کا تعدال مقصود ہے اور تقلیل اس کی تدیر ہے اور میرے ذوق میں اس تقلیل

مسکلہ پر تنبیہ ضروری ہے وہ میہ کہ اس حدیث تغنی سے بعض اہل ساع تمسک کرتے ہیں اور قوالی کو فعل مسنون قرار دیتے ہیں لیکن ان کا یہ تمسک صحیح نہیں کیونکیہ اول تو اس منعنبی میں اور قوالی میں بہت بڑا فرق ہے کہ یہاں گھر کی نابالغ لڑ کی ناواقف فن ملا اہتمام ملا تصنع ملا ساز و سان وغیرہ کے ہے دوسرے اگر کسی خاص مقت*فنی کی بناء پر حضور ہے احیاناً کوئی فعل صادر ہوا ہو تو اس ہے اس فعل* کا مسنون ہونا ٹاہت نہیں ہو تا باہمہ فعل مسنون اس کو کہیں گے جو حضور کی عادت غلبہ ہو۔ اس فرق کے معلوم نہ ہونے سے لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں ای غلطی کی رفع کرنے کے واسطے اس موضوع پر میں نے ایک وعظ کہا تھا جس كانام الغالب للطالب ہے اس كا حاصل يہ ہے كه اپنے يا اينے بزر كول كے اخلاق و عادت کی حمایت میں جو بھش لوگ حضور کے افعال و اقوال ہے علی الاطلاق تمسک کرتے ہیں اور ان اقوال و افعال کے سنت ہونے کا دعوی کرتے ہیں وہ صبح نہیں کیونکہ حضور کی سنت وہ ہے جو غالب عادت حضور کی ہو مثلاً حضور نے بعض موقعول پر غصہ بھی کیا ہے تو اگر کوئی ایبا شخص ہو جو نک چڑھا ہو اور کثرت سے غصہ کرتا ہو وہ اس سے تمک نہیں کر سکتا کیونکہ حضور کی عادت شریف کٹرت سے غصہ کرنے کی نہ تھی اس سے کی کہا جائے گا کہ بھائی تمهارے غصہ میں اور حضور کے غصہ میں بیہ فرق ہے کہ حضور کی عادت غصبہ کی غالب نہ تھی اور تم پر غالب ہے لہذا یہ سنت نہیں البنہ اس کے متعلق ایک باریک بات اور ہے گو سننے کے قابل تو یہ ند کورہ بات بھی باریک تھی لیکن دوسری بات سننے کے بعد بھی باریک ہی رہے گی وہ بات رہے کہ غلبہ کی دو قسمیں ہیں غلبہ حکمی اور غلبہ حقیقی غلبہ حقیقی تو ظاہر ہے کہ اس کا صدور کثیر ہوتا تھا۔ اور غلبہ حکمی ہیا ہے کہ اس کا صدور اس لئے کثیر نہ تھا کہ اس کا مقتضی غالب نہ تھا اور اگر مقتضی غالب ہو تا تو اس کا صدور بھی حقیقۃ غالب ہو تا مثالِ حضور نے کسی کی مد تمیزی پر غصہ فرمایا اس ہے اتنا تو معلوم ہوا کہ مقتضی پر غصہ کا ترتب سنت کے خلاف نمیں کیکن پھر جو حضور کی بیہ غالب عادت نہ تھی اس کی بیہ وجہ تھی

کہ اس زمانہ میں بد تمیزی زیادہ نہ تھی اب اگر کوئی زمانہ ایباآلیا جس میں بد تمیزی زیادہ ہونے گئ اور اس لئے غصہ کا وقوع بھی زیادہ ہونے لگا تو یہ بھی سنت کے خلاف نہ ہوگا۔ اس لئے کہ حاصل سنت کا مقتضی پر اس عادت کا صدور ہے میں فلاف نہ ہوگا۔ اس کی یہ مثال بھی وی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بڑاو تح پر مواظبت نہیں ہوئی تھی لیکن چونکہ حضور کو ان کی مواظبت ہی مقصود تھی گو عارض کی وجہ ہے مواظبت حقیق کی نوبت نہ اسکی اس لئے تراوت کو سنت موکدہ ہی قرار دیا گیا تو مواظبت کی دو قسمیں ہوئی میں مثال میں مواظبت مکمی کا تھی تھا جو تھم میں مثل مواظبت حقیق ہی ہو گیا اس مضمون کی اس وعظ الغالب للطالب میں بہت انہی شقیق ہے۔

#### (الفوظ ۱۳۷۱) حضرت مولانا يعقوب صاحب كے كمالات علميه

حضرت مولانا محمہ لیقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے کمالات علمیہ وعملیہ اور تحقیقات دینیہ و دنیویہ بیان فرما کر فرمایا کہ واقعی اس زمانہ میں ایسی جماعت کی ضرورت بھی کیونکہ حقائق مستور ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے الن حضرات کے ذریعہ سے ظاہر کر وئے گر کسی نے الن حضرات کے حالات مدون نہ کئے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور رحمت ہے کہ باوجود استے بوے صاحب کمال ہونے کے الن حضرات کا اصل نمائی یہ تھا کہ ہمیں کوئی نہ جانے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہی کو دیکھئے کہ استے بوے تو محقق اور اپنے وقت کے لمام لیکن تصنیف کوئی بھی نہیں سوائے ایک چھوٹے سے رسالہ کے وقت کے لمام لیکن تصنیف کوئی بھی نہیں سوائے ایک چھوٹے سے رسالہ کے جس میں حضرت مولانا کی جس میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بہت مختصر حالات فرندگی تحریر فرمائے ہیں اور وہ بھی نمایت ساوہ عبارت میں حالانکہ مولانا کی تقریر نمایت بلیغ اور عالمانہ ہوتی تھی ان حضرات کے کمالات کا کون احصاء کر تھر یہ نمونہ کے طور پر ایک آدھ کا ذکر کرتا ہوں مثانی ان حضرات میں بوی

کے ساتھ اس اعتدال کے حصول کے لئے کیہ تدبیر بھی معین ہے کہ جو کلام کرنا ہو تھوڑے تھوڑے فصل سے تین مرتبہ یہ سوچے کہ اگر یہ کلام نہ کیا جائے تو اس میں کوئی ضرر تو شیں ہے دنیا کا یا دین کا اگر تینوں دفعہ سوچنے کے بعدیہ رائے قائم ہو کہ اگر بیہ کلام نہ کریں گے تو ضرر ہو گا خواہ دین کا یا دنیا کا تب تو وہ کلام ضروری سمجھا جائے ورنہ نہیں ابتدا میں تو اس سوپینے میں ذرا تکلف ہو گا اور بعض او قات غلطی بھی ہو گی کیکن پھر اس کی مثق ہو جائے گی اور رفتہ رفتہ اعتدال طبعی میسر ہو جائے گا۔ میرے ذوق میں تو ضروری کلام کی سہل ہیہ پہچان ہے عرض کیا گیا کہ اس اصول کی مناء پر تو مزاح وغیرہ سب ترک کرنا ہو گا کیونکہ اس کے ترک سے کوئی ضرر تھوڑا ہی لازم آتا ہے۔ فرمایا کہ مبتدی کے کئے تو اس کا بھی ترک ضروری ہو گا تگر اعتدال میں جب رسوخ ہو جائے تو پھر راسخ شخص کو بدون اس معیار کے بھی اس کی اجازت ہے لیکن اشماک کی اور ''نثرت کی اس کو بھی ممانعت ہو گی اور رائخ چنجص کو جو اجازت ہے تو اس لئے کہ وہ صدیے نہیں بڑھے گا اور مزاح بھی وہی مسنون ہے کہ اس میں اعتدال ہو انهاک نہ ہو۔ بلا ضرورت انهاک تو کلام محمود میں بھی ممنوع ہے چنانچہ حضرت منطح عطارٌ فرماتے ہیں۔

> دل زېر گفتن جمير د ورېدن گرچه گفتارت بود در عدن

ایعنی زیادہ ہو لئے ہے ول مر جاتا ہے اگر چہ باتیں ایسی ایچی ایچی ہوں جیسے ور عدن چنانچہ حدیث شریف میں بھی کثرت کلام کی ممانعت آئی ہے چنانچہ بروایت ترفدی ارشاد ہے فان کشرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسدوۃ القلب اور گوعوماً کلام کی تین فتمیں سمجھی جاتی ہیں۔ مضر۔ نافع۔ اور عبث ایعنی نہ نافع ہو نہ مضر ایکن میر ہے نزدیک ہیا ، تقسیم ملاثی محض ظاہری ہے اور حقیقی تقسیم فقط نہ مضر ایکن میر ہے نزدیک ہیا ، تقسیم ملاثی محض ظاہری ہے اور حقیقی تقسیم فقط انتہ مضر ایکن میر کے دیکھا جائے تو انتہ مضر ہی میں داخل ہے گوواقع میں ایک درجہ کلام کا وہ بھی ہے کہ نہ نافع وہ بھی مے کہ نہ نافع

ہو نہ مصر ہولیکن تجربہ سے وہ کلام اس ورجہ تک رہتا نہیں جیسے کوئی افیون کھانا شروع کرے تو وہ اعتدال پر رہتی نہیں بلحہ بوصتی ہی چلی جاتی ہے کیونک ننس اندر ہے فتوی ویتا رہتا ہے کہ اگر تھوڑی سی اور کھا لی جائے تو کیا حرج ہے کیونکہ وہ سچیلی مقدار کے قریب ہی قریب ہے حالانکہ میہ مقدمہ کہ قریب کا قریب قریب ہوتا ہے غلط ہے ورنہ پھر تو مشرق و مغرب بھی قریب ہو جائیں گے اس قشم کے بعض مقدمات صحیح بھی ہیں مثلاً کسی کے بوے سے بوااس سے بھی بروا ہو تا ہے یہ صحیح ہے لیکن اس قشم کے بعض مقدمات غلط بھی ہوتے ہیں مثایًا قریب کا قریب قریب ہوتا ہے یہ غلط ہے اصلیجر فرمایا کہ اس قاعدہ کو پیش نظر رکھ کر بہت می حدیثیں حل ہو جاتی ہیں چنانچہ ترفدی کی ایک حدیث میں ہے کہ کوئی سیاہ فام لڑکی (خواہ جشن ہو خواہ رنگ ہی ایسا ہو جو جاریہ کے اطلاق ے طاہراً نابالغ تھی)آپ کے حضور میں دف پر (آپ کے مع الخبر کسی غزوہ سے واپسی کے سرور میں) کچھ گار ہی تھی اتنے میں حضرت ابو بحرؓ پھر حضرت علیؓ پھر حصرت عثمانؓ آگے پیچھے داخل ہوئے اور وہ ای طرح گاتی جاتی رہی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگئے تو اس نے دف کو چھیا دیا اور جیب ہو گئی اس پر حضور صلی الله عليه وسلم نے قرمايا كه اے عمر شيطان تم ، ے وُر تا ہے۔ يمال محققين نے اس اشكال كے جواب میں (كه أكروه فعل مباح تھا تو اس كو شيطانی اثر كيول بتلايا گیا اور اگر مباح نه تھا تو حضور نے کیسے جائز رکھا) بھی کہا ہے کہ وہ ایک عد تک جائز تھا اس حدیہے آگے منکر تھا سو جس وقت تک حضرت عمر رسنی اللہ عنہ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک اس لڑکی کا فعل اس حد کے اندر تھا اس کئے اجازت دی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اتفاق سے اس وقت جبکہ وہ لڑکی منعنسی مباح میں اس حدے آگے چینچنے کو تھی جے کہ اگر حضرت عمرٌ نه بھی سینجتے تب بھی اس وقت حضور خود سمنع فرماد ہے غرض مباحات کی ہر سنرت مباح نبيس موتى جيسے بھا ہوا موشت كھانا طبأ ممنوع نبيس بلحه مفيد ب لیکن آگر قوت معدہ ہے زیادہ اس کی کثرت کریں تو تخمہ ہو جائے اب یہال ایک

بات یہ تھی کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی برابھلا نہیں کہتے تھے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت علیحدہ منانا نہیں چاہتے تھے اور مثلاً مولانا مجمہ یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ میں یہ مجیب بات دیکھی کہ آگر سی مسئلہ میں کسی معاصر سے اختلاف ہوا تو اس مسئلہ کا جواب دینے کے بعد یہ بھی فرمادیے کہ مثلاً مولانا گنگوہی کی اس مسئلہ میں یہ تحقیق ہے تہمیں اختیار ہے جس شق پر چاہو عمل کرہ خواہ میری تحقیق پر خواہ مولانا کی تحقیق پر تمہیں دونوں پر عمل جائز ہے جس کا نام تحجب اور پارٹی بدی ہے وہاں بالکل چھو بھی نہیں گئی تھی جیسے ائمہ کی شان ہوتی ہے تعصب اور نگل خیالی مطلق نہ تھی۔ ان کمالات پر اس وقت تک نظر نہ تھی جب تک ان کے اضداد کو دیکھا نہ تھا چنانچہ جب تک میں واج بتد میں رہا ہی جب تک ان کے اضداد کو دیکھا نہ تھا چنانچہ جب تک میں واج بتد میں رہا ہی

آفا قہاگر دیدہ ام مهربتال و رزیدہ ام بسیار خوبال دیدہ ام لیکن تو چیزی دیگری کمیں بیے رنگ نہ دیکھا بلحہ یول کئے کہ وہ حضرات ہمیں ایک معنی کر نگاڑ گئے ان کے مقابلہ میں کوئی بزرگ نظر ہی نہیں آتا۔

ہمہ شہر پرز خوبال منم و خیال ما ہے جہہ شہر پرز خوبال منم و خیال ما ہے جہہ سم کابر کی سادگی و تواضع کے سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا یہ بالکل نئ عادت ہے ہمارے طالب علمی کے زمانہ میں ایسے ایسے تو اگاہر موجود تھے لیکن ان کے ہاتھ کوئی نہ چومنا تھا یوں ہاتھ چومنا بلعہ یاوک چومنا بلعہ یاوک چومنا بھی جائز ہے مگر رسما کبر وریاء کا مقدمہ ہے اس زمانہ میں وست ہوی یاوک چومنا بھی جائز ہے مگر رسما کبر وریاء کا مقدمہ ہے اس زمانہ میں وست ہوی کے جائے قلب ہوی ہی ہے مولانا کے جائے قلب ہوی ہوتی تھی اور اصل برکت کی چیز قلب ہوی ہی ہے مولانا روی کا مشہور ارشاد ہے۔

وست ہوی چوں رسید از دست شاہ پائے ہوی اندر ال ذم شد گناہ اور میں نے اس موقع پر نیہ اور یوھایا ہے۔

قلب بوی چوں رسید از دست شاه دست بوی اندران دم شد گناه

اب تو بہت تکافات ہو گئے چنانچہ نئے نئے لقب دیدئے گئے ہیں کوئی پینے الحدیث ہے گئے ہیں کوئی پینے الحدیث ہے کوئی پینے التفسیر ہے اور اس زمانہ میں یہاں تک سادگی تھی کہ مولانا کا لفظ بھی صرف مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے لئے استعال کیا جاتا تھا اور سب کو مولوی صاحب صرف کہتے تھے۔ بات سے ہے کہ وہ حفرات در حقیقت اہل کمال تھے۔ ان کو لمبے چوڑے القاب اور رسمی چیزوں کی حاجت ہی نہ تھی۔ اس ان اشعار کے بورے بورے مصداق تھے۔

باشد الل باطن درب آرایش ظاهر به نقاش احتیاج نیست دیوار گستال را زعشق ناتمام با جمال یار مستغنی ست به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روئی زیبارا و نفریبال نباتی جمه زیور بعتم دلیر باست که باحسن خدا داد آمد حسن الحضارة مجلوب بتطریة وغی البداوة حسن غیر مجلوب بسته به محتوان سید به محتوان

(النولاك ١١٧) حصول تقوىٰ ہے متعلق دوآيتوں ميں عجيب

تطبيق

بسلسله كلام فرماياكه ايك حبّله توالله تعالى كاارشاد به غَامَقُوا اللّه حَقَّ

تَقَاتِهِ اور دوسري جُله ارشاد بِ فَاتَقُوا اللَّهُ مَا اللَّهَ مَا عَمُومًا مَعْسرين نَے بيه کھا ہے کہ ووسری آیت پہلے کی ناسح ہے لیکن قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظری میں ان آیتوں کی عجیب تفسیر لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت میں کہلی آیت کے تھم کی تو خیج ہے نہ کہ کننے چو نکہ اس میں امر کا صیغه اختیار فرمایا گیا تھا اور امر گو اپنی حقیقت میں عموماً فور کو مقتضی شیں ہو تا کیکن۔۔۔ محاورات میں متبادر فور ہی ہو تا ہے اس کئے صحابہ غایت خشیت سے نیمی مستجھے کہ حق تقویٰ اختیار کرنے کا جو تھم ہے وہ فوری ہے اور فوری طور پر حق تقویٰ اختیار کر لینا استطاعت ہے باہر تھالبذا اس آیت کو سٰ کر گھبرا گئے کہ فورا اس درجہ کا تقوی کیونکر اختیار کر سکیں گے اس پر دوسر ی آیت نازل ،وئی جس میں سے تفسیر کر وی گئی کہ کامل تفویٰ اختیار کرنے کا فوری تحکم نہیں ہے بلحہ مطلب سے ہے کہ حسب استطاعت کوئشش کرو اور رفتہ رفتہ کامل تقوی اختیار کر او۔ رہا روایات میں اس کو نشخ کمنا سو نشخ متقدمین کی اصطلاح میں عام ہے رفع تھم و تو ضیح تھم کو بعنی صرف رفع تھم ہی کو نشخ نہیں کہتے ہے۔ تو ضیح علم کو بھی سنخ ہی ہے تعبیر کرتے ہیں اھ۔ الیس تفیر میں نے کہیں سیس دیکھی اس کئے جی جاہتا ہے کہ تفسیر مظہری چھپ جائے کئی بار تھوڑی تھوڑی چھپ ، کر رہ گئی قامنی صاحب کے خاندان والول کے یا ی قلمی نسخہ موجود ہے قامنی صاحب نے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنَا إِلاَّوْسَعَهَا كَى تَفْسِر بَهِي السِي بِي بِيَظْرِ لَكُمِي ب جس سے بہت سے اشکالات رفع ، و کئے دیکھئے علمی لطائف کیے یر اطف ہوتے ہیں اہل علم ہے ان کی قدر یو چھتے اس لئے انہیں اور کسی چیز میں اتا اطف نہیں آتا ان کی شان میں میہ شعر بالکل س<u>یا ہے ۔</u>

> تابدانی ہر کر این داں حواند از ہمہ کار جمال بے کار ماند

گر ہر شی کی قدر اس کے اہل ہی جانتے ہیں اس پر ایک شاعر کی حکابت میان فرمائی کہ اس کا ایک شاگر دھا جو اکثر اس کے پاس آیا جایا کرتا تھا اور

ا پنے استاد کے اشعار سنا کر تا تھا جب استاد اپنے شعر سناتا تو وہ کسی شعر کو کہ ویتا کہ سے ہزار رویب کا ہے اور کسی کو کہہ ویتا کہ سے پانچ سو کا ہے وہ لڑ کا اپنی میاض میں ان شعروں کو لکھ لیتا اور ہر ایک شعر کی قیمت بھی لکھ دیتا کہ بیہ شعر مثلاً مانچ سو كا بيم برار كا بيد وه ايك غريب عورت كالركا تقاس كى مال في الك ون شکایت کی که نو میچه کماتا شین خواه مخواه اینا وقت شعرول کے شوق میں گنوا رہا ہے اس نے کہا کہ واہ کون کہنا ہے کہ میں پچھ کماتا نہیں پھر اپنی بیاض لا کر د کھائی کہ دیکھو فلاں شعر میرے پاس اتنے روپید کا ہے فلال شعر اتنے کا ہزاروں لاکھوں روپوں کی میزان جوڑ کر بتا دی کہ دیکھو میرے پاس ہزاروں روپوں کے شعر موجود ہیں اس کی مال نے کما کہ اچھا جا بازار سے ان شعروں میں سے کسی شعر کو چے کر دو آنہ کی ترکاری ہی لے آ۔ اس پڑ آپ سنجزل کے یا س سنیے اور کما کہ وو آنہ کی ترکاری دیدے اس نے دیدی پھر آپ نے اپنی بیاض نکال کر کہا کہ اس کے بدلے میہ شعر جو پانچ سور دہیہ کا ہے لیے اس نے کہا کہ یا گل ہوا ہے دایوانہ ہوا ہے کہیں شعروں کے بدلے بھی ترکاری ملا کرتی ہے۔اس پر اس کو اپنے استاد پر بڑا غصہ آیا کہ بڑا جھوٹا ہے کتنا تھا کہ پانچ سو روپیہ کا شعر ہے یہ تو دو آنہ کا بھی نہ نکلا آپ فورا غصہ میں بھرے ہوئے استاد کے پاس مہنچے اور سب حال کہ کر کہا کہ بس جی میرا سلام ہے اب میں آپ کے پاس بھی نہ آوں گا استاد نے کہا کہ ارے کنجڑوں کیا جانے شعر کی قیمت کسی جوہری کے پاک جوہر کیجاؤ تو وہ اس کی قدر و قیمت جان سکتا ہے مشہور ہے کہ نسی کمہار کو نہیں ے کوئی بردا قیمتی گوہر ہاتھ آگیا تھا تو اس نے وہ گدہے کے بچہ کے گلے میں ڈالدیاتھا بھر اس کے استاد نے ایک تصیدہ لکھ کر اس کو دیا اور کما کہ اچھا یہ قصیدہ ایک ہزار روپید کا ہے لیکن اس کو باد شاہ کے یمال کیجا کر پیش کرو وہ اس کا قدر وان ہے چنانچہ اس نے وہ قصیدہ بادشاہ کے سامنے جاکر پیش کیا تو وہ اس کو س كر ببت خوش موا اور حكم دياك اس كو فوراك بزار روبيد نفذ انعام ديا جائے چنانچہ وہ انعام لے کر خوش خوش اپنی مال کے پاس پہنچا اور سب حال میان کیا تو

واقعی ع قدر محوہر شاہ داند یا بداند جوہری۔ بھر فرمایا کہ میں بھی مبھی مبھی کما کر تا ہوں کہ بیہ مضمون ایک لاکھ روپید کا ہے اور بیہ مضمون دو لاکھ روپید کا ہے تو اس ہے ہی مطلب ہے کہ جو علوم کا جوہر شناس ہے اس سے کوئی ان مضامین کی قدر رہے تھے جس کو علم کا ذوق حاصل ہو کوئی اس کے ول سے رہو تھے کہ میہ مضامین مکتنے بیش بہا ہیں ان کے مقابلہ میں لاکھ دو لاکھ روپیہ کی بھی کچھ ہستی نمیں ای وجہ سے یہ لوگ اور کسی کام کے نمیں رہتے مشہور ہے کہ لذات الافكار خير من لذات الابكار ليكن جو عنن اور بے حس لوگ ہيں وہ الكاركى لذت ہے بھی واقف نہیں ای طرح یہ آجکل کے نو تعلیم یافتہ نیچری بڑے ہوے علوم کو اغو کہتے ہیں وہ کیا جانیں علوم کو ان کے یہال جغرافیہ اور سائنس کے سوا اور بھی کچھ ہے آج کل بیہ تو علوم رہ گئے ہیں اور اس پر علماء کی بیقدری کرتے ہیں حالانکہ انہیں علم کی ہوا بھی نہیں گی وہ ہم پر طعن کرتے ہیں ہم ان ر میں تو ایسے موقعوں پر یہ آیت پڑھا کرتا ہوں اِنْ تَسَنَّخَرُ وَامِنَّا فَانِنَّا نَسُنْخُرُ مِنْکُمْ کَمَا تَسَنَخُونُونَ وَتُم ہماری عقل پر شمنخر کرتے ہو ہم تمہاری حماقت پر تمسخر کرتے ہیں۔

### (اللقظ ۱۴۸) شابان و بلی قصبہ پہلت کے رہنے والے

ایک سلسلہ کلام بیں فرمایا کہ اہل علم اکثر قصبات کے رہنے والے تھے چنانچہ اخیر میں خاندان عزیز یہ جو دہلی میں گذرا ہے اور جن کو بیں شاہان وہلی کما کرتا ہوں وہ سب حضرات وراصل قصبہ پیلت ضلع مظفر گر کے رہنے والے تھے۔ ای طرح لکھنو کے علماء فرگل محل ہمی قصبہ امیٹی ضلع لکھنو کے رہنے والے قصے اوہ پھر فرمایا کہ اہل علم کے بلحہ غیر اہل علم کے مستقل قیام کے لئے بھی قصبات ہی مناسب ہیں کیونکہ ان کی بین بین حالت ہے نہ وہاں ایسے فتنے ہیں جس ای عیم اس میں نے شہروں میں نہ ضروریات سے الی بے خبری ہے جیسی دیمات میں ای جب خبری کی بناء پر دیمات کا رہنا تو اتنا مصر ہے کہ بعض بادشاہوں نے اپنے بے خبری کی بناء پر دیمات کا رہنا تو اتنا مصر ہے کہ بعض بادشاہوں نے اپنے

بعض معتوبوں کو جلاوطن کر کے ویسات میں بھیج دیا ہے تاکہ رفتہ رفتہ ان کی نسل بالکار، جابل ہو جائے چنانچہ اس کا بتیجہ بعد چند پشتوں کے بین ظہور پذریہ ہوا۔

# (الفيظه ۱۴۴) صدقه ميں جان كابد له جان كہيں ثابت نہيں

ایک اہل علم نے اینے عرایف میں یہ دعاء طلب کی کہ آخرت میں حضرت اقدس کی معیت نصیب ہو اس پر فرمایا کہ بیہ سخت غلطی ہے جس میں اہل علم بھی مبتلا ہیں اور میں بہت لو حول کو اس پر متنب کر چکا ہول کیو نکہ ابھی یہ کہا خبر کہ آخرت میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں لہذا آخرت میں کسی خاص شخص کی معیت نه مائے بلحہ مطلق صالحین کی معیت طلب کر لے۔ اس غلطی میں بوے بوے مبتلا ہیں ای طرح بعمی دوسری غلطیاں ہیں جن میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں مثلاً یہ ایک عام رسم ہے کہ یمیاری میں اکثر بحرا ذرج کرتے ہیں حالا نکیہ جان کا بدلہ جان ایعنی فعربیہ میں ذہے کرنا بجز عقیقہ کے کہیں ثابت نہیں اگر سے کہا جانے کہ جان کا بدلہ جان سمجھ کر ذیج نہیں کرتے بلحہ مقصود صدقہ کرنا ہے جس کو در دبلا کے لئے حدیث میں معین بتلایا گیا ہے تو میں کتا ہوں کہ اگر یمی خیال ہے تو صرف بحرے کی قیت صدقہ کر دینے کو کیا اتنے کا گوشت بازار سے خرید کر صدقہ کر دینے کو دل کیوں گوارا نہیں کر تا اس سے ثابت ہوا کہ ضرور دل میں چور ہے اور ذع بی کو د فع ہماری میں زیادہ موٹر سمجھا جاتا ہے اور نہی فاسد عقیدہ دل میں جما ہوا ہے کہ جان کا بدلہ جان ہو جائے گا بلحہ ہمارے امام صاحب کے مشہور قول میں تو عقیقہ تک بھی بدعت ہے گو ہمارا عمل امام صاحب کے شاگر دوں کے فتویٰ پر ہے مگر خبر عقیقہ تو ہوجہ اس کے حدیث سے ثابت ہے اس سے متثنی ہے کیکن کسی دوسری کی جگہ نو فدیہ بیعنی جان کا بدلہ جان ہونا تہیں ٹاہت نہیں انسیں باتوں سے تو لوگ مجھے منشد د کہتے ہیں لیکن میں سے باتمیں اپنی طرف سے تو شیں کہنا قرآن و

حدیث اور قواعد و اصول فقد ہی کی بناء پر تو میں کہنا ہوں پھر تشدد کا الزام کیا۔ ملفو ظات جمع کر دہ خواجہ عزیز الحن صاحب ختم شد ملفو ظات جمع کر دہ حافظ جلیل احمد صاحب ملقب بہر القول الجلیل حصیہ جہار

(اللفوظ ۱۵۰) بغیر شوہر کے دستخط کے کسی عورت کے خط پڑھنے کا حکم

کوئی بل بل تحمیل ان کا ایک عریضہ حضرت والا کی خدمت میں آیا اور اس پر ان بل بل کے شوہر کے دستخط ندیتھے حضرت والا نے وہ عریضہ واپس فرما دیا کہ بلا شوہر کے دستخط کے عورت کا خط پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے بلا شوہر کے موجودگی کے اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنا۔

(الفوطاه) فيمتى بات

ایک بات بہت کام کی ہے سب کو سننا اور سمجھنا چاہئے طبقات کری
میں لکھا ہے کہ اپنے مریدوں کے سامنے اہل بدعت کی حکایات و اقوال بیان مت
کرو۔ جو خالی الذہن ہول گے ان کے ذہنوں میں وہ واقعات پہنچیں گے اس سے
ان کے ذہنوں پر براثر ہو گالہذا وہ واقعات ہی مت بیان کرو اس طرح کی اایک
بات میرے ذہن میں آئی ہے اور اس وقت مجھ کو اس کا سانا مقصود ہے وہ یہ کہ
بعض لوگ مذمت کے عنوان سے فاحشہ عور تول کے واقعات بیان کیا کرتے ہیں
سویہ بھی نہ چاہئے کیو تکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان واقعات کی برائی بیان کر رہے
ہیں مگر ان کے نفس کو ان واقعات میں لذت آئی ہے اس لئے ایسے واقعات کا
بیں مگر ان کے نفس کو ان واقعات میں لذت آئی ہے اس لئے ایسے واقعات کا

### (للفوظ ۱۵۲) استخاره کا مقصود ترد در فع کرنا ہے

ا کے اہل علم و فضل نے عرض کیا کہ طبقات شافعیہ میں استخارہ کے متعلق ایک بہت بڑے عالم کی (جن کا نام جامع کو یاد نسیں رہا) عجیب تحقیق نظر سے گذری وہ کہتے ہیں کہ بیر جو عام طور پر مشہور ہے کہ استخارہ سے مقصود استحبار ہے یہ صحیح نہیں بینی استخارہ کا مقصد میہ نہیں کہ ہم کو جو کسی کام میں تردد ہو رہا ہے کہ بیہ کام ہمارے لئے خیر ہے یا نہیں استخارہ کرنے سے بیہ ترود رفع ہو جائے ع اور ہم كو معلوم ہو جائے گاك يہ كام ہمارے لئے خبر ہے ياشر۔ پھرجو خبر ہو گا اس کو اختیار کریں گے چنانچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض او قات استخارہ کے بعد بھی وہ تردد رفع نہیں ہوتا اور بیہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان دونوں ہاتوں میں ہے کوئی بات مفید ہے تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ استخارہ موضوع ہوا تھا واسطے رفع تردد کے اور تردد رفع ہوا نہیں تو نعوذ باللہ شارع کا بیہ تھم گویا عبث ہی ہوا اور شارع کی طرف سے مجھی ایسی بات کا تھم نہیں ہو سکتا جو عبث ہو تو معلوم ہوا کہ استخارہ کا بیہ مقصود نہیں کہ کوئی بات اس کے ذرایعہ سے معلوم کر لی جاوے جس سے تردد رفع ہو اور اس کام کی دونوں شقوں میں سے آیک شق کی ترجیح ضرور قلب میں آجائے پھر اس راج جانب پر عمل کیا جاوے باہمہ استخارہ کی حقیقت پیے کہ استخارہ ایک دعاء ہے جس سے مقصود صرف طلب اعانت علی الخبر ہے لیعنی استخارہ کے ذریعہ ہے ہندہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میں جو پچھے کروں ای کے اندر خیر ہو اور جو کام میرے لئے خیر نہ ہو وہ کرنے ہی نہ دیجئے۔ ہیں وہ استخارہ کر کیکے تو اس کی ضرورت نہیں کہ سوچے کہ میرے قلب کا زیادہ ر جھان سس بات کی طرف ہے بھر جس بات کی طرف رجمان ہو اس پر عمل کرے اور ای کے اندر اپنے لئے خیر کو مقدر سمجھے بلحہ اس کو اختیار ہے کہ ووسرے مصالحہ کی بناء پر جس بات میں ترجیح و تیجے ای پر عمل کرے اور ای کے

اندر خمر سمجھے اھے۔

اس ير حضرت حكيم الامة وام ظلهم العالى نے ارشاد فرمايا كه اس وقت میرے نزدیک بھی ذو قامین اقرب معلوم ہوتا ہے جو طبقات شافعیہ سے نقل کیا گیا ہے نیز اصول شرعیہ میں ہے ایک اصل ہے اس کی تائید بھی ہوتی ہے وہ پیہ که قاعدہ کلیہ ہے کہ الهام حجت شرعید نہیں تو اگر استخارہ کا حاصل یہ سمجھا جاوے جو مشہور ہے کہ اس کے ذریعہ سے قلب میں ایس بات کا منجانب اللہ القاء ہوتا ہے کہ جس کے اندر خیر ہوتی ہے لہذااس القاء پر ہی عمل کرنا جاہئے تو چونکہ وہ القاء الهام ہے اور اس بر عمل کرنے کا تھم دیا گیا تو سویا الهام بر عمل كرنے كا تعم ديا كيا لبذا اگر استخارہ كے اس حاسل كو سجيح مانا جادے تو الهام كا ججت شرعیہ ہونا لازم آتا ہے اور لازم سمج نہیں لہذا ملزوم بھی سمج نہیں۔ نیز استخارہ کا حاصل اگر طبقات شافعیہ کے موافق مانا جادے تو اس سے ایک شبہ کا جواب بھی مخولی ہو جاتا ہے اس شبہ کی اور اس کے وقع کی تقریر یہ ہے کہ صریت میں آیا ہے کہ اذا دعا احد کم فلایقل اللهم اغفرلی ان شائت ارحمني ان شئت ارزقني ان شئت وليغرم المسئلة انه يفعل مايشاء لامكره له رواه البخاري أور دوسري صديث ب اذا دعا احدكم فلايقل اللهم اغفر أن شئت و لكن ليغرم المسئلة وليغرم الرغبة فأن الله تعالى لايتعاظمه شنئي اعطاه رواه مسلم يعني اس طرح دعانه ما كل كد اے اللہ اگر آپ جاہیں تو میری مغفرت فرما دیجئے مجھ پر رحمت فرما دیجئے مجھ کو رزق دید بیجئے اس سے معلوم ہوا کہ تشقیق کے ساتھ دعانہ مائٹنی چاہئے اس پریہ شبہ ہوتا تھا کہ استخارہ کے اندر جو دعا تعلیم فرمائی گئی ہے اس کے اندر تو تشقیق موجود ہے اور اس شبہ کے جولبات بھی ذہن میں تھے گئر انصاف یہ ہے کہ وہ جوابات مو صحیح اور معقول تھے مگر شافی نه تھے اور اب جبکہ استخارہ کا عاصل صرف طلب خیر مانا جائے تو پھر پوری تشفی ہو جاتی ہے کیونکہ اب استخارہ کی دعاکی بی جو تشقیق ہو گی وہ محض لفظی ہو گی واقع میں تشقیق نہ ہو گی ملحہ واقع میں صرف ایک ہی چیز مطلوب ہوگی اور وہ خیر ہے کہ وہی خیر ہر حال میں مطلوب ہے کہ اگر ایک شق میں خیر ہوتب تو اس کی دعاء ہے کہ اسی کی توفیق ہو جاوے اور اگر دوسری شق میں خیر ہو تو پھر اس کی دعاء ہے لہذا استخارہ کی دعاء ہر دوسری دعاؤں میں تشقیق کی منی ہے شبہ ضمیں ہو سکتا۔

الغرض میں سجھے ہے کہ استخارہ کا حاصل محض طلب خیر ہے نہ کہ استخبار پیر حضرت نے عبارت زیل لکھ کر عنایت فرمائی۔ فی فتح الباری کتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة تحت قوله عليه السلام ثم رضنى به مانصه واختلف فيماذا يفعل المستخبر بعد الاستخارة فقال (عزالدين) ابن عبدالسلام يفعل ما اتفق ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود في اخره ثم يغرم واول الحديث اذا اراداحدكم فليقل له. قلت دل هذا اللفظ على ان الاستنخارة لايختص بمافيه تردد بل هو اعم لما اراده بلا ترددو ايضا في حديث حابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها فاما مافيه تردد و ماليس فيه تردد و لايشكل قوله اذاهم فان الهم اعم للا رادة وماقبلها ولا يختص بالتردد كما في قوله تعالى وهمت كل امة برسولهم لياخذوه وغيره من النصوص القرآنية والحديثة ضمیمہ ملفوظ بالامتعلق تشقیق فی الدعاء (جو صاحب ملفوظ وام ظلهم العالی نے بعد میں لکھ کر الحاق کے لئے دیا) غور کرنے سے ذہن میں آیا کہ اگر وعاء استخارہ میں تشقیق بھی مان کی جاوے تب بھی نہی عن التشقیق سے شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سی تشقیق خاص ہے ہے تو اس سے مطلق تشقیق کی سی لازم سین آتی۔ وہ تشقیق خاصی ہے ہے کہ با تو وہ مسئول خیر محض ہے وہاں دوسری شق کے خبر ہونے کا اخمال ہی نہیں تو تشقیق لغو ہوئی اس لئے اس سے نہی کی گئی جیسے مغفرت و رحمت ورزق ضروری کا سوال اور با وه مسئول محممل نفع و ضرر دونول کو ہے جیسے رزق مبسوط مگر منشا تشقیق کا مسئول کا تماظم ہے جو موہم ہے نقص

قدرت یا خیق علی القادر کو جیسا که اس نئی کی اس تعلیل ہے واضح ہے الله یفعل مایشداء و لا مکرہ له فان الله تعالی لا بتعاظمه شدئی اعطاء درنه مطلق تشقیق دوسری احادیث میں صراحة وارد ہے چنانچہ ایک دعاء میں ہے۔ واذا اردت بقول فتنة فتوفنی غیر مفتون رواہ الترمزی۔ ظاہر ہے یہ تقییدات تشقیق کو متازم ہیں پس دعاء استخارہ میں تشقیق کا شبہ ہے اصل ہو گیا کیونکہ یہاں منتاء تشقیق کا وہ نہیں جو علت ہے نئی کی تو اب تائید ثانی قول منتول من الطبقات کی حاجت نہیں رہی دوسرے مویدات کافی جیں۔ منتول من الطبقات کی حاجت نہیں رہی دوسرے مویدات کافی جیں۔ استدراک ضروری۔ اس کی ایک خاص شخیق النور صفر و المعالم میں تحت عنوان ترجیح الرائج فصل ہی و پنجم شائح ہوئی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیا جادے۔ ترجیح الرائج فصل ہی و پنجم شائح ہوئی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیا جادے۔ (المنوط الرائج فصل ہی و پنجم شائح ہوئی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیا جادے۔ (المنوط الرائج فصل ہی و پنجم شائح ہوئی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیا جادے۔ (المنوط الرائج فصل ہی و پنجم شائح ہوئی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیا جادے۔ (المنوط الرائج فصل ہی و پنجم شائح ہوئی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیا جادے۔ (المنوط اللہ بھیہ واقعہ

مولانا اساعیل صاحب شہید کے تافلہ میں ایک شخص شہید ہو گئے تھے جن کا نام بیدار بخت تھا وہ دیوبد کے رہنے والے تھے ان کی شادت کی خبر آبکی تھی ان بیدار بخت کے والد حسب معمول دیوبد میں اپنے گھر میں ایک رات کو تبحد کی نماز کے لئے المحے تو گھر کے باہر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ اور پھر ایک شخص نے دروازہ کھلوایا۔ دروازہ کھولا دیکھا تو ان کے لڑکے بیدار بخت ہیں۔ یہ دکھے کر چیران ہوئے کہ ان کے متعلق تو معلوم ہو چکا تھا کہ شہید ہو چکا ہیں ہیں یہ کیے آگئے بیدار بخت نے کہا کہ جلدی کوئی فرش وغیرہ پھھانیئے مولانا ہیں اساعیل صاحب اور سید صاحب بیال تشریف لارہ ہیں ان کے والد نے فورا ایک بری چٹائی جو نئی فریدی تھی پچھا دی ایک جمع اس فرش پر آبیٹھا۔ بیدار بخت ایک بری چٹائی جو نئی فریدی کھاں تلوار گئی تھی انہوں نے اپنا ڈھاٹا کھولا اور این انسف چرہ اپنے دونوں ہا تھول میں لے کر اپنے باپ کو دکھائیا کہ بیال تلوار گئی تھی۔ ان کے والد نے کما کہ باندھ لو مجھ سے دیکھا نسیں جاتا تھوڑی دیر بعد گئی تھی۔ ان کے باپ نے کما کہ باندھ لو مجھ سے دیکھا نسیں جاتا تھوڑی دیر بعد یہ سب حضرات واپس تشریف لے گئے صبح کو بیدار بخت کے والد کو شبہ ہوا کہ

یہ کہیں خواب تو نہ تھا گر جُنائی پُر دیکھا تو خون کے قطرے موجود تھے یہ وہ قطرے تھے جو بیدار خت کے چرے سے گرتے ہوئے ان کے والد نے دیکھے تھے ان قطروں کے دیکھنے سے وہ سمجھے کہ یہ بیداری کا واقعہ ہے اس قصہ کی خبر جب مولانا محمد بیعقوب صاحب نانو تو گی کے والد ماجد مولانا مملوک علی صاحب نے سی تو وہ اس قصہ کی شخین کے لئے نانویۃ سے دیو بعد تشریف لائے اور بیدار خت کے والد صاحب سے اس قصہ کو سنا مولانا محمد بیعقوب صاحب کے والد نے مولانا محمد بیعقوب صاحب کے والد نے مولانا محمد بیعقوب صاحب نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا اور میدار خت کے والد کھی بزرگ اور تنجد گذار تھے اس حکایت کے واقعہ بیان کیا اور میدار خت کے والد کھی بزرگ اور تنجد گذار تھے اس حکایت کے مسب راوی عالم اور بزرگ بیں جز میرے۔

(الفوظ ١٥١) بے بروائی جملہ مفاسد کی جڑ ہے

فرمایا بے بروائی کو لوگ وین کے خلاف شیس سیجھتے حالا نکہ بے بروائی جڑ ہے مفاسد کی۔

#### (النوطا ۱۵۵) عور تول <u>سي</u>عناظره کی ممانعت

فرمایا عور تول ہے تہمی مناظرہ نہ کرے جو ان سے مناظرہ کرے گا ان کی تبجی کی وجہ ہے اس کو ضرور غصہ آوے گا۔

### (النوطان المحديعقوب صاحب كا علمي نكته

فرمایا مولانا محمد بعقوب صاحب نے ہوئ پاکیزہ بات فرمائی کہ انبیاء علیم السلام مثل محماء کے بیں اور انبیاء علیم السلام نے جو اعمال کی خاصتی بیان کی بین یہ مثل میں کہ جیسے اطباء نے ادویہ کے خواص بیان کئے بیں کہ مثلاً گل بعقد میں یہ خاصیت ہے اور قلال دواکا یہ اثر ہے سو ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نمیں ہوتا کہ اگر اس کیا تھ کوئی مضاد چیز بھی استعال کی جادے تب بھی وہی اثر وہ ظاہر ہو گا بلتمہ اس خاصیت کا ظہور مقید ہوتا ہے بعض شروط کے ساتھ اگر وہ

شروط پائی جاتی ہیں تو وہ خاصیت ظاہر ہوتی ہے ورنہ شیں اسی طرح ہے انبیاء علیم السلام نے جو اعمال کی خاصیتیں میان فرمائی ہیں جیسے ارشاد فرمایا ہے کہ من قال لا الله الله دخل البحنة تو ہر مقام پر گو ان خواص کے ظاہر ہونے کو کسی شرط کے ساتھ مقید نہ فرمایا ہو گر کلیات ہے در حقیقت وہاں بچھ شرائط ملحوظ ہوتے ہیں کہ ان خواص کا ظہور ان شرائط پر موقوف ہوتا ہے لیں اگر حدیث میں وخول اولی بھی مراد جہ بب بھی مراد حدیث کی ہے ہوگی کہ اس قول میں سے خاصیت ہے بھر طبکہ اس کی ضد کی مقتضی نہ پائی جائے اس طرح ایک بررگ کی خاصیت ہے بھر طبکہ اس کی ضد کی مقتضی نہ پائی جائے اس طرح ایک بررگ کی بھر کے رہے متعلق سسی بررگ نے پیشین گوئی کی تھی کہ جو شخص ان کی قبر کی بر کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہے اس کا مطلب بھی ہی ہے کہ گو الفاظ مطلق ہیں شرک زیارت کے اثر کا ترتب در حقیقت یہاں بھی پڑھ قیود ملحوظ ہیں جن پر اس قبر کی زیارت کے اثر کا ترتب در حقیقت یہاں بھی پڑھ قیود ملحوظ ہیں جن پر اس قبر کی تو وہ محض جنتی ہے۔

### (النوظ کے خط کا جواب مجاز کے خط کا جواب

اکی صاحب نے لکھا کہ مجھ کو بعض لوگ اپنی تعلیم و تلقین باطنی کے لئے بلاتے ہیں گر مجھ کو جانے میں شرم آتی ہے کہ میں اس کا اہل سمیں کیا کروں۔ حضرت والانے فرمایا کہ جب تک شرم آئے جاتے رہو اور جب شرم آتا ہوگا۔ بند ہو جائے پھر مت جاؤ۔ کیونکہ جب تک شرم آتی رہے گی عجب پیدانہ ہوگا۔ بند ہو جائے پھر مت جاؤ۔ کیونکہ جب تک شرم آتی رہے گی عجب پیدانہ ہوگا۔ (الفوظ ۱۵۸) سفارش کا اثر

فرمایا سفارش کا جو اثر ہوتا ہے ایک شفیع کی مجبت کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں طیب خاطر ہوتی ہے اور ایک عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے جس سے اذیت ہوتی ہے تو اگر سفارش سے طیب خاطر کا اثر ہو تو وہ جائز ہے کیونکہ اسلامیں اذیت نہیں ہوتی ہائے مسرت ہوتی ہے مثلاً ایک شخص کو کس سے مجبد اثر میں اذیت نہیں ہوتی ہلے مسرت ہوتی ہے مثلاً ایک شخص کو کس سے مجبد ہے تو اب یہ خیال کر کے کہ اگر وہ اپنے محب سے کے گا وہ اپنے محبوب کا کہ

خوشی سے مان لے گا تو الیمی سفارش میں کچھ حرج نہیں اور اگر یہ مگمان ہو کہ وہ سفارش کرنے والے کے خلاف نہ کرنے پر مجبور ہو گا تو سفارش سے ایہا اثر ڈلوانا جائز نہیں۔

# (النوع ۱۵۹) قدرت اور عجز کے احکام جدا ہیں

آگرہ سے ایک خط آیا کہ یمال پر ہندوک نے بہت نگ کر رکھا ہے نماز کے وقت مسجد کے دروازوں پر آگر شور و غل کرتے ہیں ایسی صور توں بین کیا کیا جاوے جواب لکھا کہ سوال نا نتمام ہے یہ لکھنا بھی ضروری ہے کہ مسلمان کیا کیا تدبیر کر سکتے ہیں اور کس تر میر بین کیا کیا ضرر ہے اور کس کس ضرر کے متحمل ہو سکتے ہیں اور کس تر بیونکہ قدرت کے وقت اور تھم ہے اور بجز کے وقت اور تھم ہے اور بجز کے وقت اور تھم ہے اور بجز کے وقت اور تھم۔

# (اللفظ ۱۲۰) حضرت حکیم الامت کا حضرت حاجی صاحب کا ہم نداق ہونا

حضرت حاجی صاحب کی جو ہمارے حضرت پر عنایتیں تھیں اس کا نذکرہ خود حضرت والا فرما رہے تھے اس میں فرمایا کہ زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ حمداللہ تعالیٰ کسی وفت کسی موقع پر حضرت کو میری طرف ہے کسی قشم کی کوئی گرانی نہیں ہوئی۔ اور حضرت حاجی صاحب میرے متعلق یہ سمجھتے تھے اور فرماتے بھی تھے کہ یہ بالکل میرے مذاق کے موافق ہے بس جو میرا نداق ہے فرماتے بھی تھے کہ یہ بالکل میرے مذاق کے موافق ہے بس جو میرا نداق ہے وی اس کا ہے۔

### (للنوطأ ١٦١) أيك الحيمي بات

ایک صاحب نے عرض کیا کہ آپ جب میرے گھر میں یمار تھے اس وقت جو جو لوگ مجھ سے دریافت کرتے تھے ان سب سے یکی کہہ دیتا تھا کہ اب آرام ہے کہ یہ بچارے کیوں پر بیٹان رہیں حضرت تھیم الامت وام کلہ العالی نے ارشاد فرمایا کہ بہت احجی بات ہے یہ اخلاق میں ہے ہے۔

(بلفوظ ۱۲۲) حضرت گنگوہی کا شان استعناء

فرمایا کہ مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے جو حدیث کا درس اینے یمال گنگوه میں جاری کر رکھا تھاوہ سب توکل پر تھا چنانچہ جب وہ درس بند ہوا کیونکیہ مولانا کی بینائی جاتی رہی تھیٰ تو اس کے بعد جب مجھی باہر سے بڑی بڑی رقمیں ہ کمیں تو مولانا نے سب واپس کر دیں کہ اب درس شیس رہابعض بعض لوگوں نے مولانا کو رائے بھی دی کہ حضرت واپس کیوں کی جاوے۔ صاحب رقم ہے کسی دوسرے مصرف خیر کی اجازت لیکر اس میں صرف فرما و بیجئے گا حضرت مولانا نے فرمایا میں لوگوں سے کیوں اجازت لیتا پھروں۔ پھر حضرت تحکیم الامت مد ظلمہ العالی نے فرمایا کہ واقعی اجازت لینا تو ایک قشم کا سوال ہے خود صاحب رقم کو جائے کہ وہ واپس کے بعد کھر لکھے کہ اس رقم کو مکرر بھیجتا ہوں اس کو فلال مصرف خير مين صرف فرما ديا جاوے۔ پھر حضرت تحكيم الامت دام ظله العالى نے فرمایا کہ مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانہ میں گنگوہ کی جامع متجد تعمیر ہو رہی تھی لوگوں نے ایک بار نواب محمود علی خان صاحب کو بھی لکھوایا انہوں نے مولانا کی خدمت میں تحریر فرمایا کہ آپ اینے نسی آدمی سے تخیینہ کرا کر مجھ کو مطلع کر دیجئے۔ حضرت مولانا نے اپنی آزاد مزاجی سے صاف تحریر فرماد یا کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں اگر آپ کو تخمینہ کرانا ہے تو کسی انجیز کو بھیج کر تخمینہ كرا ليجيّے أور انتظام كے لئے اپنا كوئى كارندہ بھيج ديجيّے مولانا كا بس وہ مُداق تھا اور سب مقتداؤل کا نیمی ہونا چاہئے۔

> رند عالم سوز رابا مصلحت ببینی چه کار کار ملک ست آنکه تدبیر و تحل بایدش

### (<u>النوط</u> ۱۲۳) زیادہ اختصار بھی رو کھا بن ہے

خط کے مضمون میں اختصار کا ذکر تھا فرمایا زیادہ اختصار بھی رو کھا بن ہے گویا سائل کی کوئی و قعت ہی نہیں تو جہال و قعت کی رعایت مطلوب ہو وہال زیادہ اختصار نہ کیا جادے۔

### (المفيظ ١٦٣) حكيم الامت كالربيت كاطرز

حضرت والا کا تربیت میں سیاست کا جو طرز ہے اس کے متعلق ارشاد ہورہا تھا فرمایا کہ اس طرز ہے لوگ سلسلہ میں کم آتے ہیں مگر جو آجائے وہ ماشاء اللہ ایس لوگ ہوتے ہیں کہ اول بھی دن ان کو اجازت دیدی جاوے تو نازیبا نہیں مگر چونکہ مشائخ کی سنت کے خلاف ہے اس لئے میں ایسا نہیں کرتا۔ اور اہلیت اجازت کا حکم اس لئے کرتا ہوں کہ کشف حقیقت اور مناسبت تامہ ہو ہی جاتی ہاتی ہے گو کمال نہ حاصل ہوا ہو۔

#### (لفظ۱۲۵) افعال کی علت اختیاریه

ایک شخص نے دریافت کیا کہ بندہ کے افعال کو اختیاری کیوں کما جاتا ہے کیو تکہ بندہ کا وہ اختیار تابع ہے حق تعالیٰ کے اختیار کے تو بندہ پھر مخار کمال رہا۔ لبذا بندہ کے افعال بندہ کے اختیار میں کیے کے جا کتے ہیں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ قاعدہ ہے کہ فعل کی نسبت عقلاً علت قریبہ کی طرف کی جاتی ہے اور ان افعال کی علت اختیار عبد ہے اور اس اختیار عبد کی علت حق تعالیٰ کا اختیار ہو اختیار حق ان افعال عبد کی علت بعیدہ ہوئی اور علت قریبہ ان کی بندہ کا اختیار ہوا اس لئے افعال کو بندہ کے اختیار کی طرف منسوب کرنا صحیح ہوا وہتی فیدہ شمئی و ہوان تخلیق الله تعالیٰ متوسیط بین اختیار العبد و افعال الاختیاریه فعاد الاشکال، والحق انه سیرلا بحل بانا مل وافعال الاختیاریه فعاد الاشکال، والحق انه سیرلا بحل بانا مل وافعال فالسیلامة عدم الخوص فیه

### (النقط ۱۲۱) مصیبت کوآسان کرنے کا نسخہ

فرمایا اس مراقبہ سے زیادہ آسان اور سل کرنے والا مصیبت کا اور کوئی طریق ہے ہی نہیں کہ اس کو سوچ ایا جایا کرتے کہ اس مصیبت میں ثواب ملے گا۔

### (الفوط ۱۶۷) اصلاح عقیدہ کی ایک عجیب تدبیر

فرمایا اصادح عقیدہ کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اس کی اصادح کا کام خود اس سے لے لیا جاوے۔ چنانچہ ایک صاحب کو ایک رسالہ و کھھ کر بروہ کے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے میں نے کہا کہ تم اس رسالہ کارو لکھو اور رو کے لئے کچھ مصالحہ میں نے بھی اکٹھا کر کے ان کو دیدیا اس رو کرنے ہے ان صاحب کے کل شبہات کی اصلاح ہو گئی۔ میں نے ایک شخص کو ای ترکیب سے کافر سے مسلمان کیا۔ پھر اس کا قصہ بیان فرمایا کہ بریلی میں ایک لڑے کو اس کے دادا نے پیش کیا کہ اس کو نماز کی نصیحت کر دو۔ میں نے اس سے بوجھا کہ تم نماز كيوں نہيں پڑھتے اس نے صاف كما كہ ميں نماز اس لئے نہيں بڑھتا كہ (نعوذبالله تعالی) خدا کا قائل نهیں اور وہ ایک مسلم کالج میں پڑھتا تھا میں نے اس کے سریرست سے کہا کہ تم اس کو نمازی بنانا چاہتے ہو جائے نمازی کے مسلمان بناؤ۔ کہنے لگے اس کی تدبیر کی جاوئے۔ میں نے کہاتم اس کو مسلم کالج ہے نکال سر سرکاری اسکول میں داخل سر دو جہاں غیر مسلم لڑ کے بھی پڑھتے ہوں۔ چنانجیہ ابیا بی کیا گیا اس کے بعد اس لڑکے کے دادا سے معلوم ہوا کہ اس کی حالت بالكل درست ہو گئی اور ريكا مسلمان ہو گيا اس كی وجہ يہ تھی كد وہاں غير مسلموں ہے اکثر مذہبی گفتگو ہو جاتی تھی اور یہ حمیت قوی کی وجہ سے نہ کہ حمیت مذہبی کی وجہ ہے ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا تھااس ہے تعصب پیدا ہو گیا۔

### (للفظ ١٦٨) جمله تكليف نُكُفتْ كي تدبير

ایک صاحب نے ایک خانگی معاملہ کے متعلق عرض کیا کہ اس سے حضرت کو تکیف ہوئی ہوگی۔ حضرت والا نے فرمایا نہیں صاحب مجھ کو پچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ کو ایک ایس چیز دی ہے کہ اس نے مجھ کو کسی ایس بات سے تکلیف نہیں ہوتی جمال یہ سبب سے مجھ کو کسی ایسی بات سے تکلیف نہیں ہوتی جمال یہ سوچا کہ اس میں ثواب ہوگا ہم ساری تکلیف گھل جاتی ہے پھر پچھ تکلیف نہیں رہتی۔

### (المنوطة ١٢٩) مفضى الى المرض سے بھى بچنا جائے

خرمایا ایک صاحب نے نکھا ہے کہ میرے اندر سے عادت ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز سی کے پاس ویکھا ہوں تو سے تمنا ہوتی ہے کہ سے چیز میرے پاس آجائے آگر سے مرض ہو تو اس کا علاج فرمایا جاوے۔ میں نے نکھا ہے کہ سے مرض تو نسیس مگر منصی الی المرض ہونے کا اندیشہ ہے (یا جھزت والا نے فرمایا کہ مفنی الی المرض ہے) لبذا اس کے علاج کی ضرورت ہے اور وہ علاج سے کہ جب الی المرض ہے) لبذا اس کے علاج کی ضرورت ہے اور وہ علاج سے کہ جب کسی کی چیز کو دیکھا کرو تو سے خیال کر لیا کرو کہ آگر سے چیز میرے پاس آگئی تو میں فرراسی کی چیز کو دیکھا کرو تو سے خیال کر لیا کرو کہ آگر سے چیز میرے پاس آگئی تو میں فرراسی کو یا سی دوسرے شخص کو بہہ کر دول گا ابینے پاس نہ رکھوں گا اور اگر وہ چیز ضرورت کی ہوگی تو میں اس کے دام مساکین کو خیرات کردوں گا اور سے عزم کر اور کہ جب تک ایس تمنارہے گی اس وقت تک بھی علاج کر تارہوں گا۔

## (المنوط ١٤٠) كافرك اخلاق كى تعريف كب جائز ہے

فرمایا بعض مفسرین نے ذلک بانھم قسیسیین النے سے استنباط کیا ہے کافر کے اگر اخلاق اچھے ہوں تو اخلاق کی حیثیت سے اس کی مدح جائز ہے۔

#### (المفطّاك ا) كيفيات كي صورت و معاني

خواجہ صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ فلال صاحب نے لکھا تھا) اس تھا کہ میرے اعمال میں معنی نمیں (کیفیات کے نہ ہونے پر افسوس لکھا تھا) اس کئے یہ معنی نمیں (تو ان کے فقدان کا کیا قلق بلحہ یہ کیفیات صورت ہیں اور معنے وہ ہوتے ہیں جو نظر نمیں آتے۔ یہ سب خواجہ صاحب کی گفتگو تھی۔ اس پر حضرت والا نے اس جواب کی خود ہی تعریف فرمائی اور پھر فرمایا کہ یہ جواب تو الہام ہے۔

#### (یکفوظ ۱۷۲) علماء کی تبلیغ

فرمایا کہ لوگ علماء پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تبلیغ نہیں کرتے حالانکہ انہوں نے علماء کی تبلیغ کو دیکھا ہی نہیں اور پھر یہ کہ اگر علماء پر تبلیغ ضروری ہے تو تم پر عمل ضروری ہے تم کونسا عمل کر رہے ہو جو علماء پر اعتراض کر رہے ہو اور کچھ نہیں کم از کم ڈاڑھی ہی رکھ لو۔

(المفوظ ۱۷۳) ایک اہل علم کے دریافت پر بدعت کے متعلق

#### جواب

اکیب اہل علم نے دریافت کیا کہ آج کل اہل بدعت وغیرہ نے یہ طرز اختیار کیا ہے کہ جمال بیٹھی گے اپنے ندہب کی تبلیغ کرنے نگتے ہیں تو ایسے موقع پر آگر خاموثی احتیار کی جائے تو دوسروں کے گمراہ ہونے کا اندیشاور او لیے تو نساد کا اندیشہ کیا کیا جاوے۔

حضرت حکیم الامت وام ظلم العالی نے ارشاد فرمایا الی عالت میں فکلاً تقعد وامعهم حقی یخوص وافی حدیث غیرہ پر عمل کرے اور اٹھتے وقت اتنا ضرور کہ دے کہ میں ایس باتیں نہیں س سکتا ہے کہ کر اٹھ جائے تو یہ بھی ایک متم کا رہ ہے۔ اس مخص پر اتنا ہی واجب ہے اس سے زیادہ نہیں اگر دوسرے سامعین چاہیں تو اس کی اتنی تبید پر گراہی سے اس طرح کی سکتے ہیں کہ وہ اہل حق سے حق کی شخص کریں اور باوجود اس کے بھی کوئی گراہی سے نہ علا ایک خود ہو گا اہل حق سے اس کا مواخذہ نہ ہو گا بھر ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس جگہ لوگوں کو کسی مسئلہ کا علم ہو اور ان لوگوں کو کسی مسئلہ کا علم ہو اور ان لوگوں کو اس مسئلہ کی تبلیغ کرنے میں فتنہ کا بھی اندیشہ ہو تو ایسے موقع پر مفاسد و مضار خاصہ کے ترتب کی بناء پر عجب نہیں بعض او قات تبلیغ ناجائز ہے۔ مفاسد و مضار خاصہ کے ترتب کی بناء پر عجب نہیں بعض او قات تبلیغ ناجائز ہے۔ مفاسد و مضار خاصہ کے ترتب کی بناء پر عجب نہیں بعض او قات تبلیغ ناجائز ہے۔ مفاسد و مضار خاصہ کے ترتب کی بناء پر عجب نہیں بعض او قات تبلیغ ناجائز ہے۔

فرمایا صدیث میں آیا ہے لا یومن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعين اس مديث من جو محت كو شرط ايمان قرار ديا کیا تو عام طور پر لوگ اس محبت سے محبت طبعیہ مراد سمجھتے ہیں حالانک بد غلط ہے بلحہ محبت علیہ کاملہ مصلی الی الطاعة الكاملہ مراد ہے كيونكہ محبت طبعيہ تو بعض او قات فاسق فاجر کو بھی حاصل ہوتی ہے پھر محبت عقلیہ جو شرط ایمان کامل ہے وہ بھی مطلق محبت عقلیہ نہیں بابحہ محبت عقلیہ کا وہ درجہ جو کامل اور مضمی الی الطاعة الكامله مو باقي محبت طبعيه كو شرط الايمان كها بي نهيس جا سكتا اس ليحركه محبت طبعیہ غیر اختیاری ہے اگر ایمان کو محبت طبعیہ کے ساتھ مشروط کیا گیا تو ا یمان غیر اختیاری ہو جائے گا حالا نکہ ایمان ماموریہ ہے اور ماموریہ کا اختیاری ہونا ضروری ہے غرض یہاں محبت عقلیہ کاملہ مفعی الی الطاعنة الکاملہ مراد ہے اور نہی محبت عقلیہ مقصود بھی ہے پھر فرمایا کہ حضرات صحابہ کو جو محبت حضور صلی الله عليه وسلم ہے تھی اصل کمال اور فضیلت ان کی ليک محبت عقليه تھی۔ اور حمو عجابہ کو محبت طبعیہ بھی حضور کے ساتھ تمام عالم سے زیادہ تھی گر اس محبت طبعيه يربهي غالب محت عقليه تنقي اور حضرت زليفا كوجو محبت حضرت يوسف علیہ السلام سے تھی وہ محت طبعیہ تھی کھر فرمایا کہ محبت عقلیہ کو دوام ،و تا ہے

اور ہمیشہ ترقی کرتی رہتی ہے مخلاف محبت طبعیہ کے اس کا دوام بھی غیر اختیاری ہے۔

### (<u>المفوظ</u> 2 1) غلبه حال كا مفهوم

فرمایا فن تصوف کی اصطلاح میں جس حالت کو غلبہ حال ہے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے لئے یہ ضرور کی نہیں کہ آدمی پہوش ہو جادے بس اتنا کافی ہے کہ غلبہ حال کے وقت دوسری جانب علم یا قدرت نہ رہے۔

### (المفيظ ١٤١) مدر سين كا منصب تو صرف نا قل كا ہے

فرمایا که ایک بار کانپور میں جب میں عربی مدرسه جامع العلوم میں مدرس ادل نھا تو میں نے مواوی یونس کو جو ایک مبتدی طالب علم اور میرے ہم وطن تھے مولوی انعام اللہ صاحب کے (جو اس مدرسہ کے ایک طالب علم تھے) سپر د کر دیا کہ تم ان کو فصول اکبری پڑھا دیا کرو۔ ایک بار میں نے ان کا امتحان لیا تو انہوں نے فن کے متعلق بہت ادھر ادھر کی تقیقات بیان کیس جب امتحان لے چکے تو میں نے مولوی انعام اللہ کو بلایا اور یو چھا کہ تم کو میں نے فصول اکبری پڑھانے کے لئے کہا تھا یا شرح فصول اکبری کہنے لگے کیا انہوں نے کوئی بات غلط بیان کی میں نے کہا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دو کہنے لگے فصول اکبری میں نے کہاتم نے تو ان کو فصول اکبری کی شرح پڑھائی ہے کیونکہ جو مضامین اد ھر اد ھر کے بیان کئے ہیں وہ فصول اکبری میں کمال ہیں وہ خاموش ہوئے پھر میں نے کہا کہ تم اس طالب علم کے سامنے نفس کتاب کا مطلب بیان کر دیا کرو اس ہے ان کی استعداد پیدا ہو گی۔ پھر فرمایا کہ کتاب میں مصنف ہے کہیں کہیں غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو وہاں پر غلطیوں کی توجیہ اور تاویل شیں کرنا جائے جیسا کہ عام مدر سین کی عادت ہے بلحہ ظاہر کر دینا جائے کہ یہاں علطی ہوئی ہے ورنہ ان غلطیوں کی تاویل اور توجیہ کرنے سے شاگرد میں بھی نہی مصر

عادت تاویل کی پیدا ہو جاتی ہیں دوسرے تاویل کی ضرورت ہی کیا ہے مدر س مصنف کا ذمہ دار تو نہیں کہ جو اس نے کہہ دیا جس طرح بن پڑے اس کو ضرور بادے مدر سین کا منصب تو صرف ناقل کا ہے اس کے ذمہ صرف تھیجے نقل ہے کہ یہ بتلاوے کہ کتاب کی عبارت کا مطلب بیہ ہے اور کتاب کا عل کر دے خواہ کتاب غلط ہو یا صحیح ہو البتہ آگر کوئی مضمون غلط ہو اس کا غلط ہونا ظاہر کر دے بس کافی ہے اس سے ظالب علم کی استعداد پیدا ہوتی ہے اس طرح خارج کتاب مضامین بیان نہ کرے کیونکہ یہ او ھر ادھر کی باتیں یاد تھوڑا ہی رہتی ہیں جب وہ باتیں ظالب علم کو یاد ہی نہیں رہ سکتیں تو پھر ان کے بیان کرنے سے فاکدہ ہی

## (<u>النوط</u>اً 2/21) استغراق میں ترقی نہیں ہوتی

فرہایا استغراق تام میں بوری توجہ الی اللہ تعالیٰ باتی نہیں رہتی جیسے نوم میں نائم کی توجہ کسی طرف نہیں ہوتی اس واسطے اکار نے تصریح کی ہے کہ استغراق میں ترقی نہیں ہوتی کیونکہ ترقی کا ذریعہ ہے ذکر و عمل اور یہ دونوں اس وقت منقطع ہو جاتی ہیں لہذ وہ لوگ غلطی پر ہیں جو استغراق تام کے طالب ہوتے ہیں۔

### (بلفوظ ۸ کا) بنگ کے سود کا تھکم

فرمایا جو لوگ بنک کے سود کو جائز کہتے ہیں وہ ادلہ شرعیہ نے رہوا کی حرمت کے لئے ہال محترم کی قید لگاتے ہیں اور مال محترم سے مراد وہ مال ہے جو غیر مباح ہو اور اس سے بھی زیادہ آسان تعبیر مال محترم کی ہے ہے کہ جس مال میں بغیر عقد صحیح کے تصرف جائزنہ ہو وہ مال محترم ہے اور اس سے بھی زیادہ آسان تعبیر ہے کہ جس مال پر جماد میں بھی قبضہ جائزنہ ہو وہ مال محترم ہے اسان تعبیر ہے کہ جس مال پر جماد میں بھی قبضہ جائزنہ ہو وہ مال محترم ہے پس ایسا مال تو مومن یا ذی ہی کا ہے باتی حرفی کا مال صرف بوجہ عارضی عمد کے

محترم ہو جاتا ہے ورنہ فی نفسہ محترم نہیں کیونکہ مال کے اندر احترام صاحب مال کے اندر احترام صاحب مال کے احترام کی وجہ سے آتا ہے اور کافر غیر ذمی محترم نہیں لہذا اس کا مال بھی محترم نہیں جب احترام نہیں تو اس میں راوا بھی نہیں سے حاصل ہے ان مجوزین کے قول کا۔

# (اللفظة 14) حج اكبر كالمفهوم

ایک صاحب نے دریافت فرمایا کہ جج اکبر سے کہتے ہیں تو فرمایا کہ جج اکبر سے کہتے ہیں تو فرمایا کہ جج اکبر عوام الغاس تو اس جج کو کہتے ہیں کہ جو جمعہ کو واقع ہو گریہ کو کہتے ہیں اصطابات نہیں باعہ شرعی اصطابات ہیں ہو مطابق جج کو جج اکبر کہتے ہیں جو مقابلہ ہیں ہے عمرہ کے کہ عمرہ کو اصطابات شریعت ہیں جج اصغر کما گیا ہے تو اس مقابلہ ہیں مطابق جج کو جج اکبر فرمایا گیا ہے خواہ دہ جج جمعہ کو واقع ہو یا غیر جمعہ کو ہر حالت ہیں جج کو جج اکبر کہیں گے البت اس جج ہیں جو جمعہ کو واقعہ ہو ایک خاص فضیلت ہیں جج کو جج اکبر کہیں گے البت اس جج ہیں جو جمعہ کو واقعہ ہو ایک خاص فضیلت ہیں جب کو بیا تھیں جسے کو ہوا تھا۔

# (القَوْقَا • ١٨) هر يريشاني كا علاج

ایک صاحب کی چھ پریشان تھے حضرت والا نے ان کو درود شریف کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ درود سے رحمت ہوتی ہے اس لئے اس سے پریشانی بھی رفع ہواگی۔

## (الفقا ١٨) بد فالي سے اثر نه لينا چائئے

فرمایا بد فالی سے اثر نہ لینا چاہئے اس لئے کہ وہ یاس ہے اور یاس کی ممانعت ہے تخلاف نیک فالی کے کہ وہ رجاء ہے اور رجاء کا تھم ہے۔ یہ فرق ہے فال سے کہ وہ رجاء ہے اور رجاء کا تھم ہے۔ یہ فرق ہے فال صالح میں کہ جائز ہے اور طیرہ لیمنی فال بد میں کہ ہاجائز ہے ورنہ تا تیر کا اعتقاد دونوں جگہ نا جائز ہے آ

(النظام ۱۸۱) بچین میں اخلاق کی کتابیں پڑھانے کی برکت

فرمایا پہلے بزر کوں کے اخلاق اس کئے بھی درست ہوتے تھے کہ ان کو محین میں اخلاق کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔

(لفوظ ۱۸۳) یا قوی

فرمایا پانچوں نمازوں کے بعد سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر گیارہ باریا قوی پڑھنا حافظہ کے لئے نافع ہے۔

(النوطاس ۱۸) خطرات نفسانی اور شیطانی علاج

فرمایا خطرہ تعنی وساوس خواہ نفسانی ہوں یا شیطانی دونوں کا علاج آیک ہی ہے کہ اس طرف النفات نہ کیا جادے۔

(النوا ١٨٥) ميشھ جاول اور دہي كا محبوب ہونا

فرمایا مجھ کو میٹھے چاول دہی کیساتھ بہت اچھے لگتے ہیں چونکہ دہی میں قدیے ترشی ہوتی ہے اس لئے شیر بن سے ملکر لذت بڑھ جاتی ہے۔ (الفوظ ۱۸۲) عدم اہلیت کا علم بد گمانی میں شامل نہیں

ورایا آج کل آکٹر لوگوں میں اس کی اہلیت ہی شیں کہ ان ہے کوئی کام فرمایا آج کل آکٹر لوگوں میں اس کی اہلیت ہے علم کو بد گمانی شیں کہا جا سکتا لیا جاوے اور ایسے لوگوں کی اس عدم اہلیت کے علم کو بد گمانی شیں کہا جا سکتا کیونکہ سوء ظنی ممنوع وہ ہے جس کا خشا کوئی دلیل صحیح نہ ہو لیکن آگر کسی کے عیب کا دلائل شرعیہ سے اس شخص کو علم ہو جائے تو یوں شیں کہہ سکتے کہ اس شخص نے فلال کی طرف سے بدگمانی کی چنانچہ یماں اس کا علم مشاہدہ سے ہو ہے لیکن باوجود کسی۔۔ کی عدم اہلیت کے اپنے کو اس سے افعنل نہ سمجھے کہ ب (<u>المؤل</u>اً ١٨٤) خطوط ميں پچوں کی طرف سے لکھے ہوئے سلام کا جواب

دریافت کیا گیا کہ خطوط کے اندر جو سلام لکھا ہوا آتا ہے مثالاً لکھتے ہیں السلام علیم تو اس کے جواب ہیں وعلیم السلام لکھنا چاہئے یا السلام علیم ہی لکھ دینا کافی ہے فرمایا فقہاء نے دونوں کو (یعنی وعلیم السلام اور السلام علیم کو) کافی لکھا ہے فرمایا کہ بعض پڑوں کی طرف سے خطوں میں جو سلام لکھ دیتے ہیں گر میرے عادت تو یہ ہے کہ اس سلام کے جواب میں صرف وعا لکھ دیتے ہیں گر میرے نزدیک اس سے جواب اوا نہیں ہوتا اس لئے میں تو سلام اور دعاء دونوں لکھتا ہوں لیکن اگر وہ سلام چے نے نہ لکھوایا ہو کسی ہوے نے اس کی طرف منسوب کر دیا ہوتو اس کا جواب ہی واجب سمیں۔

### (النوظ ١٨٨) حرم كے اندر در خت لگانے كے سوال كا جواب

ایک بار حضرت والا کی خدمت میں حرم کے اندر درخت لگانے کے متعلق ایک سوال آیا تھا اور اس کے متعلق حضرت والا کچھ فرما رہے تھے۔ اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اس کا جزئیہ تو کسی کتاب میں جلدی کیا ملے گا گر مصلحت اس میں ہے کہ جس مسلم کا بھی جواب دیا جاوے کتاب میں جزئیہ دکھ کر جواب دیا جاوے کتاب میں جزئیہ دکھ کر جواب دیا جاوے ورنہ اگر محض قیاس سے جواب دیئے جائیں گے تو نہ معلوم آج کل لوگ جوابات میں کیا کیا گربرہ کریں گے کیونکہ بوجہ علم و فہم میں کی کے تحقیق کا درجہ تو ان کو حاصل ہی نہیں اور کسی کی تقلید کرنے میں عارائے گی تو جو بچھ اس کا حشر ہوگا دو ظاہر ہے دہ یہ کہ گراہی تھیلے گی اور اگر جزئیہ نہ خطے تو جواب سے عذر کر دیا حادے۔

### (المفوظ ۱۸۹) اکسیر کے متعلق

فرمایا کہ بھل ہزر گول کے متعلق سنا گیا ہے کہ ان کو کسی نے اکسیر دی

تو انہوں نے شمیں لی۔ لیکن میں سوچا کرتا ہول کہ اگر کوئی شخص مجھ کو آسیر دے تو میں کیا کروں گا آیا لاوں گا یا نہیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ میں تو لے لوں گا اور پھر اس کو مصارف خیر میں صرف کروں گا۔ مثلاً طالب علمول کو دول گاکہ خوب دودھ تھی کھاؤ ہیو اور ان ہزرگول نے جو نہیں کی تو ان کی شان میں تھی۔ م

# (النولا ۱۹۰)میت کا اوب زندگی کی طرح کرنے کا حکم

فرمایا فقهاء نے لکھانے کہ مردہ کے پاس جب اس کی قبر پر جائے تو وہی معاملہ کرے جو معاملہ کہ اس کی زندگی میں اس کیساتھ کرتا بعنی مردہ کا ادے بھی اتنا ہی ہے جتنا زندہ کا۔ مگر فقهاء کے اس قول کی ولیل اب تک کوئی سمجھ میں نہیں آئی تھی گر محمد اللہ تعالیٰ اب سمجھ میں آگئی اور وجہ اس مضمون کے بیان کی میہ ہوئی کہ ہوج کل کے بعض لوگوں کا میہ خیال معلوم ہوا ہے کہ وہ فقهاء کے اس قول کو بلا ولیل ہتلاتے ہیں تو فقہاء کے اس قول کی دلیل اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالدی وہ بیہ کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہی*ں کہ* جب سے میرے حجرہ میں حضرت عمر رضی اللہ عند مدفون ہوئے ہیں اس وقت سے میری عادت ہے کہ جب میں اس حجرہ میں داخل ہوتی ہوں تو حیاء من عمد بعنی ہوجہ حیاء کے اپنا منہ ڈھانک لیتی ہول اور میہ بات ظاہر ہے کہ اگر حضرت عمر رمنی الله عنه زنده ہوتے اور اس خجرہ میں تشریف رکھتے ہوتے اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنها اس حجرہ میں کئی ضرورت سے تشریف لا تمیں تو جس وقت ان کو معلوم ہو تا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند یہاں تشریف رکھتے ہیں تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها ضرور اپنا منہ ڈھانگ لیتیں بس ای طرح سے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انقال کے بعد ا پی حالت بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عمرؓ کے انتقال کے بعد جب میں ان کی قبو کے زود کیے جاتی ہوں تب بھی انیا کرتی ہوں اور یہ بھی فرمایا کہ آگر حضرت

عائشہ اوراک میت کی قائل ہو تیں تب تو یہ بھی اختال تھا کہ شاید یہ منہ چھپانا اس اوراک کی مناء پر ہو۔ اس صورت میں یہ استدلال تام نہ ہوتا گر وہ اس اوراک کی بھی قائل نہیں بلعہ مخالف ہیں اس آب تو یقینا معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کے اس فعل کی بناء پر عقیدہ نہیں کہ میت کو اس عالم کا اوراک ہوتا ہے بلعہ اس کی بناء وہی ہے جو فقہاء کے قول کی ہے کہ میت کا اوب بعد موت بھی وہی ہے جو اس کی زندگی میں تھا۔ اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ بھش شراح مدیث نے جو اس کی زندگی میں تھا۔ اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ بھش شراح صدیث نے جو اس میں خدیث کے تحت میں لکھا ہے کہ اس سے اوراک میت کا مسئلہ علی عنہا کے اس عقیدہ اوراک میت کا نہ تھا لہذا حضر سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس کا یہ عقیدہ اوراک میت کا نہ تھا لہذا حضر سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ارشاد سے یہ عقیدہ اوراک میت خانہ تابین ہو سکتا۔

(المنوط ۱۹۱۱) حضرت تحکیم الامت کا بر کت کی نبیت ہے دیا ہوا ہریہ قبول نہ فرمانا

فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ کو کچھ ہدیہ پیش کیا اور یہ ظاہر کیا کہ میرا

یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے سے مجھ کو برکت حاصل ہو
گی میں نے ان کا وہ ہدیہ قبول نہیں کیا اور میں نے کہا کہ اگر تمہارا یہ برکت کا عقیدہ نہ ہوتا تو میں منظور کر لیتا اور اب معذور ہوں کیونکہ معلوم نہیں کہ برکت ہویا نہ ہو۔ انہوں نے ہمارے ہی بررگوں میں سے ایک بزرگ کا قصہ نقل کیا کہ ان کی خدمت میں بھی اس عقیدہ کے اظہار کے ساتھ ہدیہ پیش کیا تھا تو انہوں نے تو منظور فرما لینا چاہے اب میں بہت قار میں ہوا کہ انہوں نے تو خود ہمارے بررگوں ہی میں سے ایک کا فعل بہت قار میں ہوا کہ انہوں نے تو خود ہمارے بررگوں ہی میں سے ایک کا فعل بہت قار میں ہوا کہ انہوں نے تو خود ہمارے بررگوں ہی میں سے ایک کا فعل میش کر دیا مگر میں نے فکر کے بعد کہا کہ ان بررگ کو تو اس کا حق تھا کہ وہ اپنے متعلق ایسے برکت کے عقیدے کے اظہار کیساتھ ہدیہ قبول کر لیتے کو تکہ وہ متعلق ایسے برکت کے عقیدے کے اظہار کیساتھ ہدیہ قبول کر لیتے کو تکہ وہ

صاحب برکت تھے تو جو عقیدہ ان بزرگ کے صاحب برکت ہوئے کا ان کے معتقد نے ظاہر کیا تھا وہ واقع کے مطابق تھا اس لئے اس ہدید کی بناء بھی صحیح تھی لہذا اس بدید کی بناء بھی صحیح تھی لہذا اس بدید کے قبول کر لینے میں پچھ حرج نہ تھا اور میں چونکہ صاحب برکت نہیں اس لئے اپنے معمول میں مجھ کو اتنی ترمیم کرتا پڑی کہ جو شخص برکت کی نیت ہے مجھ کو وی اس کا ہدید نہ قبول کروں اور جو محض محبت سے دے اس کا قبول کروں اور جو محض محبت سے دے اس کا قبول کروں کو اس کا کہ لوں۔

### (للفظ۱۹۲) زیارت جبه شریف میں راہ اعتدال

ریاست رامپور میں اس وقت ایک جبہ شریف ہے جسن کو جلال آباد پر گنہ تھانہ بھون سے نواب کلب علی خان صاحب مرحوم کی درخواست پر منتقل کیا گیا ہے جس کے متعلق کو کسی با قاعدہ سند سے تو نامت نہیں مگر عام طور پر مشہور ہے کہ رہے جبہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کا حال اور تحکم یورا یورا السنة الجلیه میں حضرت والا نے تحریر فرمایا ہے اس جبہ کو خدام جبہ رہیج الاول میں ریاست رامپور ہے جلال آباد بھی لایا کرتے ہیں اور بھی تھانہ بھون بھی اس کو لایا جاتا ہے تو اس کے متعلق حضرت والا نے ایک تذکرہ میں فرمایا کہ جب وہ جبہ شریف یمال آتا ہے تو حوض والی مسجد کے اعاطہ میں ایک مختصر حجرہ ہے وہال پر ایک محفوظ مقام میں اس جبہ شریف کو رکھا جاتا ہے تو گو وہ اس وقت حوض والی متجد میں ہوتا ہے (اور سے حوض والی متجد اس مقام سے جمال خانقاہ میں حضرت والا دوپہر کو کیٹتے ہیں بہت دور ہے) مگر اس زمانہ میں میں دوپہر کو۔۔۔ (ایعنی خانقاہ میں دو پہر کو جہال حضرت والا تیلولہ فرماتے ہیں اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ) یہاں کیٹنے میں اول اول جبہ شریف کی طرف پیر نہیں کرتا تھا اور اب تو مجھی ذہول بھی ہو جاتا ہے گر جنبہ کے بعد گرانی ہوتی ہے پھر فرمایا کہ میرے کانپور ہے مستقل طور پر وطن آجائے کے بعد اول بار جبہ شریف یہاں لایا گیا مجمع میں تو بعض منکرات کے سبب میں نے زیارت نہیں گی

تھر خلوت میں زیارت کرنا جائی تو میں نے خدام جبہ سے کما کہ جس وقت کوئی نہ ہو گا اس وقت خلوت میں اس کی زیارت کرادیں مگر جبہ شریف کو کھول تم ہی جانا کیونکہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ جبہ شریف کو مس کریں گو وہ لوگ جو جبہ شریف کو یہال لاتے ہیں ان کے عقائد اچھے نہیں مگر وہ چونکہ خادم ہیں اس جبہ شریف کے اس لئے میں نے ان سے باتھوں کو اسینے باتھوں سے افضل معجما انہوں نے منظور کر لمایس میں نے خلوت میں اس جبہ شریف کی زیارت کی تو خوب چوما آنکھوں سے لگایا پھر فرمایا کہ ایک ضروری بات قابل غور ہے کہ اس جبہ شریف کا اتنا ادب کیوں کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ صرف سے ہے کہ اس جبہ شریف کو نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گو وہ نسبت تیقنی نہیں گر باوجود غیر یقینی ہونے کے اس کا ادب کیا جاتا ہے تو احکام شرعیہ جن کی نسبت حضور کی طرف یقینی ہے وہ کس قدر قابل و قعت ہوں گے کیونکہ ان احکام کی نسبت جو حضور کی طرف ہے اس میں کچھ شک و شبہ ہی خمیں اور مجملہ ادكام شرعيه كے أيك علم بير بھى ہے كه سمى چيز كے ادب ميں غلوند كرنا أيا بخ لهذابيه حَلَم بهي قابل وقعت و قابل احترام هو گا اور جيسے وہ احکام حضور صلی اللہ علیه وسلم کی طرف منسوب ہیں جو منصوص ہیں اسی طرح وہ احکام بھی حضور ہی كي طرف منسوب بين كه جواز قتم اجتناديات بين كيونكه القياس مظهر لا مثبت لینی فقهاء نے جو قرآن و حدیث سے ادکام کا استناط کیا ہے تو انہوں نے ا پنی طرف ہے یہ حکم ایجاد نہیں کیا بابعہ قرآن و حدیث میں جو پچھ مخفی تھا اس کو سب کے سامنے کر دیا جیسے ایک بند صندوق میں جواہرات رکھے ہوئے تھے اس وفت تو وہ کسی کو نظر نہ آئے تھے پھر ایک تمخص نے اس صندوق کا پٹ کھول دیا · یس وہ جواہرات سب کو نظر آنے لگے تگر افسوس ہے کہ آج کل لوگ باوجود اس کے کہ احکام شرعیہ کی نبیت حضور کی طرف دوسری منسوب چیزوں سے زیادہ ہے تگر ان کی وقعت نہیں کرتے حالا نکہ وہ سب سے زیادہ قابل احترام ہیں۔

#### (النوط ۱۹۳) چند اصول افياء

ایک بار بچھ اصول افآء کے متعلق بیان فرمائے جس کا خلاصہ جسب ذیل ہے کہ فاوئ کے اندر توسع چاہئے تاکہ عاملین کو شکی نہ ہو گر جمال توسع بیں اندیشہ ہو کہ لوگ اس امر کے متعلق یہ معلوم کر کے کہ جائز ہے بعض الیں باتوں کو جائز سمجھ لیں گے کہ جو با جماع ناجائز ہیں تو ایسے موقع پر توسع نہ جائز ہیں تو ایسے موقع پر توسع نہ جائز ہیں جائیں جائیں ہیں جائیں ہی جائز ہات کی اجازت مقتداء کو بھی گی اس کے بعد فرمایا کہ بعض مرتبہ ہیں ایک جائز بات کی اجازت مقتداء کو بھی نمیں دیتا جس میں لوگ اس مقتداء کو بھی ارتکاب کرنے گیوں گے اور عامی شخص کو ای بات کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ ارتکاب کرنے گیس گے اور عامی شخص کو ای بات کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ یہاں یہ اندیشہ نہیں ہو تا کہ لوگ اس کی اقتداء کریں گے۔

### (النولا ۱۹۴۷) مخلوق کے لئے لفظ رزاق کا استعال ناجائز ہے

ایک بار ایک فقی مسئلہ بیان فرمایا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ دزق الامید الجند تو کمنا جائز ہے گر الامید دذاق کمنا تاجائز ہے کیونکہ۔۔۔ رزاق کا لفظ نصوص ہیں صرف حق تعالیٰ جل شانہ کے لئے استعال کیا گیا ہے لہذا استعال مخلوق کے لئے ناجائز ہے ای طرح نصوص کے اندر بعض مخیبات لفظ کا استعال مخلوق کے لئے ناجائز ہے ای طرح نصوص کے اندر بعض مخیبات کے متعلق بید ثابت ہے کہ ان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اور ایسے علم کی نسبت حضور کی طرف جائز ہے گر باوجود اس کے کہ حضور کے متعلق نصوص ہیں عالم الغیب کے لفظ کا متعال صرف حق تعالیٰ کے لئے مخصوص ہوا اور مخلوق کے لئے اس لفظ کا استعال صرف حق تعالیٰ کے لئے مخصوص ہوا اور مخلوق کے لئے اس لفظ کا استعال کرنے ہیں ایسام ہے استعال کرنے ہیں ایسام ہے جسے ایسام کی وجہ سے مخلوق کے لئے اس لفظ کا استعال کرنے ہیں ایسام ہے خلوق کے لئے ارزاق کا استعال ناجائز ہوا تھا۔ ای طرح خلوق کے لئے ارزاق کا استعال ناجائز ہوا تھا۔ ای طرح خلوق کے لئے استعال ناجائز ہوا تھا۔ ای طرح کو خلوق کے لئے استعال ناجائز ہوا تھا۔ ای طرح کو خلوق کے لئے استعال ناجائز ہوا تھا۔ ای طرح کو خلوق کے لئے استعال ناجائز ہوا تھا۔ ای طرح کو خلوق کے لئے لفظ عالم الغیب کا استعال بھی ہوجہ ایسام ناجائز ہو گا ای طرح کو خلوق کے لئے لفظ عالم الغیب کا استعال بھی ہوجہ ایسام ناجائز ہو گا ای طرح کو خلوق کے لئے لفظ عالم الغیب کا استعال بھی ہوجہ ایسام ناجائز ہو گا ای طرح کو خلوق کے لئے لفظ عالم الغیب کا استعال بھی ہوجہ ایسام ناجائز ہو گا ای طرح کو

باپ کو بینے کے مال ہے منطع تو ہونا جائز ہے مگر اس انتفاع کی وجہ ہے یہ جائز نہیں کہ بیٹا اپنے باپ کو ہر خور دار لیعنی منطع لکھنا شروع کر دے حالا نکہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے مگر باوجود اس کے بھر جو بیٹے کے لئے یہ ناجائز ہے کہ وہ باپ کو ہر خور دار کھے تو اس کی وجہ وہی ایسام ہے باپ کی بے اولی کا اور اس ایسام کی وجہ یہ ہے کہ ہر خور دار کا لفظ عرفا بیٹے کے لئے مخصوص ہے اس لئے باپ کی وجہ یہ ہے کہ ہر خور دار کا لفظ عرفا بیٹے کے لئے مخصوص ہے اس لئے باپ کی وجہ یہ ہے اس لئے باپ کے لئے اس لفظ کا استعمال کرنا ہے ادبی ہے۔

(النوظِی ۱۹۵) علماء کے اختلاف کی صورت میں احتیاط کی

#### ضرور ت

گو کچھ تواب میں کی ہو جائے مگر عذاب سے توج جائے گا۔

(النظا۱۹۱) حمائل شریف منبرکی پیچکی سیرهی پر رکھنا ہے ادبی ہے

ایک بار کسی صاحب نے خانقاہ کی مجد کے ممبر کی میچ کی سیر تھی پر حمائل رکھ دی۔ حضرت والا کی اس پر نظر پڑی تو حضرت والا نے فرمایا کہ حمائل کو اس جگہ اس طرح رکھنا ہے ادبی ہے کیونکہ اس سٹر تھی پر خطیب پاؤں ر کھتا ہے کو حمائل جزدان میں ہے مگر چونکہ جزدان اس وقت حمائل ہے لیٹا ہوا ہے اور الگ نہیں ہے اس لئے حمائل اور زینہ کے در منیان میں جزدان کا حائل ہوتا ہے اولی سے بچنے کے لئے کافی شیس ہے بلعہ اس جزدان کے نیچے بیعنی ممبر کی سیر ھی کے سطح کے اوپر اگر کوئی کیڑا رکھا ہوا ہو تا اور اس کیڑے پر حمائل ہوتی توہے ادبی نہ ہوتی البتہ اگریہاں جز دان حمائل سے الگ ہوتا اور حمائل اس کے اوپر ہوتی تو کو جزدان کے نیچے کوئی کیڑا بھی نہ ہوتا گر ہے ادبی نہ ہوتی کیونکہ اس وقت بھی گو حمائل سیر تھی پر ہوتی گر عرفا بیہ کما جاتا کہ حمائل جزوان یر ر تھی ہے اور جزوان پر رکھنا طاہر ہے کہ بے اوٹی نہیں اور اب جبکہ حمائل جزوان میں کیٹی ہوئی ہے۔ اگرچہ جزدان ممبر کی سیر تھی اور حمائل کے در میان میں حائل ہے مگر اس وقت عرفا ہے نہیں کہہ سکتے کہ حمائل جزوان پر رکھی ہے بلحہ میں کما جائے گا کہ ممبر کی سیر ھی ہر رکھی ہے اور حمائل کا مسجد کی سیر ھی پر ر کھنا خلاف اوب ہے اس کی الیں مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص کنگی زمین پر پھھا کر اس پر بیٹھ جائے تو اس شخص کو جالس علے الارض نہیں کہیں گے بلحہ ریہ کہیں گے کہ کنگی پر بیٹھا ہے البتہ اگر اس کنگی کو وہ باندھ کر بیٹھے گا تو اس کے متعلق بہی کما جائے گا کہ زمین پر بیٹھا ہے اس کو کنگی پر بیٹھنے والا نہیں کما جائے گا حالانکہ لنگی اب بھی اس شخص کے جسم کے اور زمین کے در میان حائل ہے پھر فرمایا کہ اوب کا مدار عرف برے ایعنی کوئی فعل جونی نفسه مباح ، و اگر عرفانے ادبی سمجھا جائے گا تو شرعا بھی وہ فعل بے ادبی میں شار ہو گا۔

(بلنوظ کے اس محدید علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے بے انتہا محبت فرمایا یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کی امت کو حضور کے ساتھ ہے اتن محبت کسی امت کو اپنے بی کے ساتھ نہیں ہوئی۔

### (للفظ ۱۹۸) 'نفس کے باریک مکر

فرمایا ایک بار حضرت رابعہ بھر ہیہ کی مجلس میں بعض ہزر گوں نے دنیا ک مذمت کی تواس پر حضرت رابعہ بصریہ نے بجائے خوش ہونے کے بیہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ ہماری مجلس ہے انھ جائیں کیونکہ معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کے قلب میں ابھی ونیاکی محبت موجود ہے کیونکہ من احب شبینا اکثر ذکرہ بینی آدمی اکثر ای چیز کا ذکر کیا کر تا ہے کہ جس چیز ہے اس کے قلب کو تعلق ادر لگاؤ ہو تا ہے۔ مراد حضرت رابعہ کی وہ ذکر ہے جو بلا ضرورت ہو جیسااس مجلس میں کوئی ضرورت نه تھی کیونکه اہل مجلس سب تارکان دنیا ہی تھے کوئی محتِ دنیا نہ تھا جس میں عظیر عن الدنیا کی مصلحت ہوئی تو اس وقت مذمت کرنے میں ایهام ہوتا ہے نقاخر کا کہ ہم الی محبوب عام چیز کو مبغوض سبھے ہیں ہی دلیل ہے اس کی کہ قلب میں دنیا کی وقعت ہے۔ اس کو محبت دنیا فرمایا۔ یمال سے اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے بھی دنیا کی ندمت فرمائی ہے پھر مذمت حب دنیا کی دلیل کیے ہو گئی بات پیہ ہے کہ وہ بھنر ورت مفیر تھی اور یہاں بلا ضرورت۔ پھر اس کے بعد حضرت حکیم الامت دام ظلم العالی نے فرمایا کہ جس طرح اس مذمت کا منتا تفاخر ہوتا ہے اس طرح بعض لوگ اینے مشائخ کی مدح میں اس کا تو ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے فلانے شخص کی جو ا تنا ہڑا آدمی تھا ذرا بروا شیس کی اور فلاں بے تمیزی براس کو اتنا ڈانٹالیکن اگر ان کے میٹنخ نے نمسی غریب آدمی کو ڈانٹا ہو تو اس قصہ کو قابل ذکر ہی نہیں سمجھتے تو یہ بھی ان بیان کرنے والوں کے تنس کا کید ہے کیونکہ جب انہوں نے اس امیر

آدی کو ڈائٹے کا تو ذکر کیا اور اس غریب آدی کے ڈائٹے کا ذکر نہیں کیا تو اس کے معلوم ہواکہ ان کے دلول میں اس امیر کی تو قعت تھی جھی تو اس کے ڈائٹے کو ایک بہت ہوی بات سمجھا اور اس غریب آدمی کو حقیر سمجھتے تھے اس وجہ سے اس کے ڈائٹے کو ایک معمولی بات خیال کیا لہذا امیر آدمی کو ڈائٹے کے قصہ کو تابل ذکر سمجھا اور غریب آدمی کے ڈائٹے کے قصہ کو تابل ذکر سمجھا اور اس سے بھی زیادہ نفس کا دقیق کید ہے ہے کہ بعض لوگوں کا اپنے مشاک کے ایسے واقعات کہ جن کے اظہار سے بے بات معلوم ہوتی ہو کہ ان کے شخ کو دنیا اور اہل دنیا کی بالکل پرواد نہیں لوگوں کے سامنے میان کرنے سے یہ بھی مقصود ہوتا اہل دنیا کی بالکل پرواد نہیں لوگوں کے سامنے میان کرنے سے یہ بھی مقصود ہوتا دکھنے کہ ہماری جاد میں ترقی ہو کہ یہ شخص اسنے میان کرنے سے یہ بھی مقصود ہوتا والوں میں سے سے یہ کید بہت ہی دقیق سے کے ہماری جاد میں ترقی ہو کہ یہ شخص اسنے میان کرنے سے یہ بھی مقصود ہوتا والوں میں سے سے یہ کید بہت ہی دقیق ہے۔

(الموا ١٩٩) جمعیت اور انشراح سے سالک کو باطنی ترقی ہوتی

<u>\_</u>

سالتین میں ہے ایک صاحب پر سخت قبض طاری ہوا انہوں نے اپنا حال حضرت والا نے حال حضرت والا کے حال حضرت والا نے ان کو جواب تحریر فرمایا اور بھر حاضرین کو سنایا۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو بیہ مضمون اس لئے لکھا ہے کہ ان کا غم رفع ہو اور ان کو تسلی اور اطمینان ہو کیونکہ جمعیت اور انشراح سے سالک کو باطنی ترقی ہوتی ہے چونکہ ہم لوگ بہت ضعیف جمیت اور انشراح سے سالک کو باطنی ترقی ہوتی ہے چونکہ ہم لوگ بہت ضعیف ہیں اس لئے لوگ حزن کی برواشت نمیں کر سکتے بلحہ زیادہ رنج و غم سے ہم لوگ و تر وقت بین اس لئے ہم کو ہر وقت اور اندر مایوی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے ہم کو ہر وقت الیا ہے اندر مایوی پیدا ہو ورنہ بلاول کے اندر محبت کا باقی رہنا ہم لوگوں کا کام نمیں صدیقین ہی کی شان ہے۔

## (النوط ۲۰۰۰) کسی کو تکوینی کارخانہ سے مدد ہونا اس کی مقبولیت کی علامت نہیں

فرمایا بزر گول کے قصے ایسے بہت ہیں کہ انہوں نے مدتول تک کھایا پا نہیں اور باوجود اس کے وہ زندہ رہے تو اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو غیب ہے قوت عطا ہوتی ہے جس سے ان کی زندگی ہاتی رہتی ہے ورند ظاہر ہے کہ ظاہری سامان ان کو قوت چنے کا اور کوئی ہے شیں اس ہر ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض جو گی لوگ جو اُیک عرصہ تک کھانا نہیں کھاتے اور پھر زندہ رہتے ہیں تو ان کو جو باا غذا طاقت اور قوت پہنچی رہتی ہے جس سے ان کی زندگی باقی رہتی ہے تو یہ قوت ان کو بھی کیا غیب سے پہنچی ہے کیونکہ ظاہری سامان قوت تو یسال پر بھی کچھ نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ کوئی بھی ہو سب کو قوت غیب ہی ہے بہنچتی ہے دو جگہ تھوڑا ہی ہیں کہ جوگیوں کو تو ایک جگہ سے قوت کپنیجی ہو اور مسلمانوں کو روسری جگہ سے بہنیجی ہو بلحہ وہی ایک تکوینی کارخانہ ہے کہ ای تکوین کارخانہ ہے سب کو قوت پہنچتی ہے خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم چنانچہ جب کافر سو جاتا ہے تو اس سوتے ہوئے کی حفاظت کے لئے فر شتے مقرر ہیں جو اس پر پہرہ دیتے ہیں اور اس کو سانپ چھو وک ہے جاتے ہیں پس کا فر کو بھی اسی تکوینی کارخانہ ہے مدد کیپنجی ہے اور مسلمانوں کو بھی لبذا کسی کی اس تکوین کارخانہ سے مدد ہونا اس شخص کی مقبولیت کی علامت نہیں۔

## (النولاه ۲۰۱۰) مولانا ليعقوبٌ كا انتظام

فرمایا مولانا محمد بعقوب صاحبؓ کے یہاں یہ انتظام تھا کہ اگر فآوی میں ہوجہ جواب کے تطویل ہو جانے کے کہیں کاغذ میں جوڑ لگانے کی ضرورت ہوتی تو اس جوڑ پر بھی اپنی مرکر دیتے تھے تاکہ تزویر کا شبہ نہ ہو احقر جامع عرض کر تا ہے کہ ایک بار حضرت والا نے ایسے ہی جوڑ پر دونوں طرف و شخطوں کے کہ ایک بار حضرت والا نے ایسے ہی جوڑ پر دونوں طرف و شخطوں کے

لئے تھم دیا ہے۔

## (المولا ۲۰۲) مصلح کیلئے کسی شیخ کا اجازت یافتہ ہونا شرط ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا ادراک باطنی صحیح ہو اور کسی بزرگ ہے اس کی تربیت ہوئی ہو اس کو اس بات کا شرح صدر ہو جائے کہ مجھ کو افادہ کی صلاحیت حاصل ہو گئی تو گو ان بزرگ نے اس کو اجازت تعلیم و تربیت باطنی کی نہ دی ہو گر اس مخص کے لئے اس میں مضا کتہ نہیں کہ وہ لوگوں کو افادہ باطنی کرے لیکن اس زمانہ میں کہ سلامت فہم کم ہے ایس گنجائش مناسب نہیں باعد کسی بزرگ کی اجازت کو شرط کمنا چاہئے۔ کم ہے ایس گنجائش مناسب نہیں باعد کسی بزرگ کی اجازت کو شرط کمنا چاہئے۔ کم ہے ایس گنجائش مناسب نہیں باعد کسی بزرگ کی اجازت کو شرط کمنا چاہئے۔ افراد عقلاً ممتنع ہیں

فرمایا شرک اکبر کے جننے افراد بیں وہ جیسے شرعاً باطل ہیں اس طرح عقل بھی منتع بالذات ہیں مثابا کسی کے لئے علم مستقل کا قائل ہونا یا قدرت مستقلہ کا قائل ہونا کہ ایباعلم و قدرت حادث کے لئے ممتنع بالذات بھی ہے۔ مستقلہ کا قائل ہونا کہ ایباعلم و قدرت حادث کے لئے ممتنع بالذات بھی ہے۔ (القوظ ۲۰۱۷) غیر محرم کی طرف نظر بد کسی صورت میں جائز مہیں جائز مہیں

فرمایا بعض لوگ جو غیر محرم کی طرف نظر بد کرنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہم کیا کریں معذور ہیں اس لئے کہ جب کوئی غیر محرم عورت سامنے آجاتی ہے تو اس کی طرف دیکھنے کو نفس کا اس قدر نقاضا ہو تا ہے کہ خلاف پر قدرت نہیں رہتی شاید مقدود ان کا اپنے اس عذر کے بیان کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اضطرار میں جیسے مردار کا کھانا طلال ہو جاتا ہے اس طرح نظر بد بھی جائز ہو جائی چاہئے۔ مگر اس کا جواب ظاہر ہے کہ شدت جوع سے تو عادة تیمن ہے کہ آوی ہلاک ہو جاوے لبذا شدت جوع میں

(کہ جس شدت کی وجہ سے ہلاکت کااندیشہ ہو) مروار کا کھانا شریعت نے حلال کر دیا ہے لیکن نظرید کو روکنے سے موت کا واقع ہو جانا مظنون بھی نہیں لہذا نظر بد کو حلال نہیں کیا جا سکتا اور رازاس کا یہ ہے کہ حکم واقعات اکثر یہ پر لگایا جاتا ہے اور جو بات شاذ و نادر ہوا کرتی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہی وجہ ہے کہ شدت جوع میں مردار تو حلال ہو گیا گر شدت نہوت یں زناکو حلال نہیں کیا گیا کیونکہ شدت شہوت کی وجہ سے موت کا واقع ہو جانا عاوت کے خلاف ہے خلاف ہو جانا اکثر سے ابلاک ہو جانا اکثر سے لبذا نظر بد سے بچنا مطاقاً بھی ضروری ہے آگر چہ نظر بد سے روکنے سے اکثر سے لبذا نظر بد سے بچنا مطاقاً بھی ضروری ہے آگر چہ نظر بد سے روکنے سے فرضا ہلاکت ہی کا اندیشہ کیوں نہ ہو لا نہ شداذبل الاشدذ

(اللفظاً ۲۰۵) مهربیه دینے وقت ثواب کی نیت کرما بھی مناسب نهیں

ایک صاحب نے عرض کیا کہ فلاں صاحب کے یہاں نواسہ ہوا ہوا انہوں نے اس کی خوشی میں مبلغ پانچ روپیہ بدینة بھیج ہیں حضرت دام ظلم العالی نے فرمایا کہ بہت اچھا پھر فرمایا کہ میں جو ہدیہ لینے میں پس و چش کیا کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہوتی کیا کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ طریقہ ہے نہیں و بیتے گڑہو کرتے ہیں اور ایسے وقت میں جھے کو اس ہدیہ کے قبول کرنے میں و بین اور اہل دین کی بے عربی کا شبہ ہوتا ہے اس وجہ ہے اس مدیہ کے قبول کرنے میں جھے کو غیرت آتی ہے ورنہ اگر کوئی طریقہ ہے دے تو کیا حرج ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوت ہے کہ نیم کے ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کی خدمت میں ان کے ایک خادم جوان سے بیعت بھی تھے اور ان کے شاگر د بھی ہے حاضر ہوئے اور ان کے چرہ پر اضمحلال کے آثار دیکھ کر محسوس کر لیا کہ بھی ہے حاضر ہوئے اور ان کے چرہ پر اضمحلال کے آثار دیکھ کر محسوس کر لیا کہ بھی ہے حاضر ہوئے اور ان کے چرہ پر اضمحلال کے آثار دیکھ کر محسوس کر لیا کہ آخ فاقہ ہے۔ اس لئے پھٹی کی

در خواست ہے اور کتاب اٹھا کر گھر چلے گئے وہاں سے کھانے کا ایک خوان کیکر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت نوش فرمائیں ان بزرگ نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ جو کھی تم نے کیاوہ خلوص سے کیااور یہ مدید میرے یاس ایسے وفت پنیا ہے کہ مجھ کو اس کی حاجت ہے مگر حدیث شریف میں آیا ہے کہ ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذة الحديث في الصحيحين اورجس وقت تم كي تھے تو ميں قرائن سے سمجھ گيا تھا كه شايد تم کچھ لاؤ گے اور مجھ کو اس کا انتظار ہو گیا تھا اس وجہ سے میں اس مدیبہ کے قبول ا کرنے کو خلاف سنت سمجھتا ہوں وہ خادم بھی ایسے سلیم الطبع تھے کہ سیجھ اصرار نہیں کیا بلحہ عرض کیا کہ بہت احصا اور خوان اٹھا کر واپس ہو گئے جب نگاہ ہے عَائب ہوئے تو پھر استاد کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ حضرت اب تو اشراف نفس کا شبہ نہیں رہالہذا ب قبول فرما لیا جاوے ان بزرگ نے بهت دعائين دين اور وه كهانا قبول فرما ليا۔ تو أكر كوئي شخص كسى كى يجھ خدمت كرنا جاب تواس كے سو طريقے ہيں يہ كيا ضرور ہے كہ بے ڈھنگے طريقہ ہے ہى خدمت کی جاوے۔ کانیور میں ایک منتی محمد جان تھے ایک بار انہوں نے مجھ سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر تھی سے باس حلال طبب مال ہو اور اس کو مخوائش بھی ہوا اور وہ اپنی گنجائش کے موافق کسی کو ہدییہ دینا جاہے اور نہ لینے میں اس کی ول شکنی بھی ہوتی ہو تو ایسے موقعہ پر کیا کرتا جائے اس ہدیہ کو لے بانہ لے میں نے کہا کہ ضرور کے لینا چاہئے کہنے گئے کہ میں میہ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا جاہتا ہوں اس کو قبول فرما لیجئے۔ میں نے کما کہ احیصا میرے مسئلہ کی مثل مجھی پر کی جائے گی کہنے گئے کہ نہیں صاحب میں اصرار نہیں کر تاآپ کو اختیار ہے میں نے کماکہ اب اختیار کمال رہا۔ ای طرح ایک بار میرے یاس ایک انگر کما تھا اونی اس میں کہیں کہیں کیزالگ گیا تھا میں نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کیا کوئی ر فوگر ایبا ہے کہ اس کو درست کر دے انہوں نے کہا کہ جی ہاں ایک رفوگر ہے میں اس کو جانتا ہوں میں نے کہا کہ مگر شرط میہ ہے کہ پیلے اس سے ٹھرا لیا

جادے کہ کیا لے گا انہوں نے کہا کہ بہت اچھا اور وہ اس انگر کھے کو مجھ ہے لے کئے جب واپس لائے تو میں نے کہا کہ اس کی اجرت کیا ہوئی کہنے گئے کہ میں نے اس رفوگر سے دریافت کیا تھا مگر وہ کچھ متلا تا ہی شیں مگر مجھ کو معلوم ہو گیا ك انهول في خود ال ك دام ديدئ بين تو ديكھ بعض لوگ ايسے بھي لين ك خدمت کر کے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نے خدمت کی تاکہ احسان نہ ہو چنانچہ میں نے ایک قصہ و کیلھا ہے جو اس وقت یاد نہیں رہا کہ کہاں ویکھا ہے کہ جب بھارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرمت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے جو ملحة إلعرب مشهور تنفيل شادى موئى تو حضرت صديق اكبرنے حضور كى خدمت میں کچھ مدیبے پیش کرنا چاہا مگر اندیشہ ہوا کہ شاید حضور گوارانہ فرمائیں تو ہے تدبیر کیا کہ عرض کیا کہ میرے واوا کے پاس حضور کے دادا نے کچھ امانت رکھ دی تھی میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس طرح حضرت صدیق اکبر نے وہ ہدیہ پیش کیا پھر حضرت تحکیم الامت دام ظلم العالی نے فرمایا کہ ہدیہ کے اندر احیان کی نیت تو در کنار نواب کی بھی نیت نہ ہونا چاہئے گو ہدیہ دینے میں ایک عمل کا تواب بھی ہو تا ہے کیونکہ ہربیہ دینے میں دو عمل ہیں ایک تو اعطاء اس ہدیہ کا اور ایک اس اعطاء سے اس ہر یہ لینے والے کا دل خوش ہونا تو ہدیہ میں گو اعطاء کا تواب نہ ہو مگر مهدی الیہ کے دل خوش ہونے کا تواب تو مهدی کو ضرور ملے

## (النفظ ۲۰۲) عوارض باطنی کی تدابیر

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں ایک صاحب سے میں تعدید ہو گیا تھا اور اب تک میں ان کی تعلیم پر عمل کر تارہا گر اب مجھ کو جنون ہو گیا ہے لہٰذا مجھ کو کو جنون ہو گیا ہے لہٰذا مجھ کو کیا کرنا چاہئے اور میر نے لئے کوئی تعویذ بھی مرحمت فرمایا ہوائے۔ پھر حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ اب تو لوگوں نے ہر بات کے لئے ہس جاوے۔ پھر حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ اب تو لوگوں نے ہر بات کے لئے ہس تعویذ تجویز کر لیا ہے اور تعویذوں کے پیچھے بیماری کو بروھا لیتے ہیں اور جو حافت

اس مختص کو پیش آئی اس کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں بعض مرتبہ تو تعلیم غلط ہوتی ہے جس سے سوء مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ اینے مرفی کی تعلیم کے بعد اس میں اپنی رائے کو دخل دینا بھی اس کا سبب ہو تا ہے اور علاج ایسے تلخص کا میہ ہے کہ ایسے شخص کو ایس جگہ رہنا چاہئے جہال دو شخص جمع ہوں ایک طبیب حاذق جو امراض بدیدیا علاج کرے اور دوسر الفیخ محقق جو باطنی عوارض کی تدبیر کرے بجز اس تدبیر کے کوئی تعویذ وغیرہ اس کے لئے کافی شمیں جس کی ورخواست سائل نے کی نیے۔ عوارض باطنی کی تدابیر کے سلسلہ میں فرمایا کہ ایک صاحب بریلی کے یہاں مقیم تھے۔ ان پر وساوس کا غلبہ تھا مجھ سے آگر شکایت کیا کرتے میں ان کو متمجمایا کرتا تھا کہ بیہ وساوس میں ان کا علاج کی ہے کہ ان کی ظرف اکتفات نہ کرو خود مخود جاتے رہیں گے مگر ان کی سمجھ میں آتا ہی نہ تھا۔ ایک بار وہ میرے باس آئے اور میٹھ کر جھومنے گئے کہ بس اب تو سے خیال آتا ہے کہ عیسائی ہو جاؤں میں نے ایک وهول رسید کیا کہ جا مردود ابھی جاکر عیسائی ہو جا تھے جیسے خبیث کی اسلام کو ضرورت نہیں۔ بس اس کے بعد اس تخص کی حالت الینی ورست ہوئی کہ بھر اس کو تمہمی کوئی وسوسہ ہی نہیں آیا۔ اس طرح یہاں ایک ذاکر شاغل شخص کی میہ حالت تھی کہ جب ذکر کرتے تو ذکر کرتے کرتے ان کو ایبا جوش اٹھتا تھا کہ اٹھ کر بھاگنے لگتے تھے اور ایبا معلوم ہو تا تھا کہ لوگوں پر حملہ کریں گے ان کی میہ حالت لوگول نے مجھ سے بیان کی-میں نے کہا آج شب کو میں خانقاہ میں رہوں گا- غرض آخر شب میں وہ ذکر كرنے بيٹھ تو حب معمول اٹھ كر چلے تو ميں ان كے ليجھے پہنچ كر ايك وهب لگایا کہ تیرے ہی اندر سارا جوش آگیا ہے بیٹھو۔ اس کے ایک زمانہ کے بعد پھر وہ شخص كلكته ميں ملے تو بالكل ان كى حالت درست تھى-

ں مہدی سے بی سے دبائی کی میں موقع پر (احقر کاتب ملفوظ بندا عرض کرتا ہے کہ ایک بار ایک ایسے ہی موقع پر یہ محض کے معارت دام نظامم العالی نے بیان فرمایا تھا کہ ۱۲) اس طرح ایک شخص میرے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک گوالن پر عاشق ہو گیا ہوں میں نے اس کو میرے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک گوالن پر عاشق ہو گیا ہوں میں نے اس کو

# (الفوظاك ٢٠) سالك كيلئ صورت دعوى بهي سم قاتل ہے

ایک صاحب نے حضرت دام ظلمم العالی کی خدمت میں حسب زیل عرایف ارسال کیا۔ ہادی ملت رہنمائے طریقت ادام اللہ ظلم السلام علیم ورحمتہ اللہ تعالیٰ و برکانہ - خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے وطن سے شنبہ کو بہاں خیر بت پہنچ گیا۔ ہارش کی وجہ سے دو ایک دن کی تاخیر ہو گئی۔ میرے وطن میں حضرت کے خدام جو فلال صاحب سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس مرتبہ میری واپس کے خدام کی بوی میری واپس کے خدام کی بوی تعداد ہے۔ میرے زائد قیام کی وجہ سے نیز حضور والاسے عابت محبت و عقیدت تعداد ہے۔ میرے زائد قیام کی وجہ سے نیز حضور والاسے عابت محبت و عقیدت کی مناء یہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے اور ملنے تشریف لاتے ہیں۔ قیام تھانہ بھون کے تاثرات دریافت فرماتے ہیں۔ باوجود کو شش میں بھی مجبور ہو قیام تھانہ بھون کے تاثرات دریافت فرماتے ہیں۔ باوجود کو شش میں بھی مجبور ہو

جاتا ہوں ہر مرتبہ قصد کرتا ہوں لیکن ہر بار شکست ہو جاتی ہے خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں میہ شے میرے لئے مصرنہ ہو اس لئے عرض کر رہا ہوں-انتہی-

حصرت والا دام ظلهم العالى نے حسب ذیل جواب تحریر فرمایا-

الجواب- تاثرات کے ظاہر کرنے سے اول میں صورت دعویٰ کی اور آخر میں حقیقت دعویٰ واقع ہو جاتی ہے جو سالک کے لئے سم قاتل ہے۔ اسلم و اعظم یہ جواب ہے کہ میری اتنی سمجھ شہیں جو ان سوالات کی حقیقت سمجھ کر جواب دے سکوں ہیں اتنا کمہ سکتا ہوں کہ میری تسلی ہو جاتی تھی۔ باتی ورسروں کی تسلی میراکام شمیں اگر کوئی جابل اس پر بھی نہ مانے تو پھر یہ کمہ دیا جایا کرے کہ مجھ کو ایسے حالات بتلانے سے مصلی نے منع کر رکھا ہے۔

بینہ میں میں میں ہوں ہے قیام تھانہ بھون کی بر تمثیں یمال آکر جو مجھ بقیہ سوال۔ جالیس دن کے قیام تھانہ بھون کی بر تمثیں یمال آکر جو مجھ کو محسوس ہو رہی ہیں ان کا عرض کرنا میرے لئے دشوار ہے۔

الجواب- یہ و شوار پوچنے والوں کے سامنے کیے آسان ہو جاتا ہے - فقط اس پر کہ وجدانیات اور ذوقیات کی تعبیر زبان سے و شوار ہے اطور مشیل ایک دکایت بیان فرمائی کہ ایک اردو کی کتاب میں چند سیلیوں کی دکایت کھی ہے کہ ان میں آپس میں یہ عمد ہوا تھا کہ ہم میں سے جس کی شادی پہلے ہوگی تو وہ اپنے سب حالات ظاہر کرے گی کہ کیا ہوتا ہے چنانچہ اس میں ایک کی شادی ہوگی تو اس سے ان سیلیوں نے دریافت کیا کہ اپنا وعدہ پورا کرد تو اس نے جواب دیا کہ بس اس سے زیاوہ پھھ نہیں کہ سے تی کہ اپنا وعدہ پورا کرد تو اس نے جواب دیا کہ بس اس سے زیاوہ پھھ نہیں کہ سے تی کہ اس

بیاہ بوننی جب تنہارا ہو جائیگا تب مزا معلوم سارا ہو جائیگا ایک دوسراشاعر کہتاہے۔

برسید کے کہ عاشق چیست گفتم کہ چو ماشوی بدانی، اور بھلا یہ تو اپنے حالات کا اظہار ہے جو بہت خطرناک ہے۔ امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مبتدئ سلوک کو وعظ بھی نہ کمنا چاہئے کیونکہ ابتدائے سلوک میں جوش ہوتا ہے تو جو بچھ بیان کریگا اس کو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کا بھی حال ہے تو لوگوں کے ایسا سمجھنے سے بھی اس مبتدئ کا ضرر ہوتا ہے۔

### (اللفظ ۲۰۸) ابوجهل کے کفر کا اعتقاد رکھنا فرض ہے

فرمایا کہ ایک صاحب تھے جو تھے تو وطن ہی کے گر چو نکہ وہ مدت سے > باہر ہیں اس کئے ان کے اندر وہ مناسبت و موانست جو یاہم اہل و طن میں ہوئی عائے نہ تھی ایک اجنبیت ی تھی وہ مجھ سے ریل کے سفر میں ملے کہنے لگے کہ ہے کیابات سے کہ جب جمارا لکھنو آلہ آباد وغیرہ جانا ہوتا ہے تو آپ کو اوگ غوث و قطب کہتے ہیں اور اگر ہر ملی جانا ہو تا ہے تو وہاں کا فر کہتے ہیں تو ان میں سے كونا فريق آپ كے نزديك حق ير ہے- ميں في كماك آپ يوے بدتهذيب بدعقل ہیں جو مجھ سے میرے ہی متعلق فیصلہ کراتے ہیں کیا ہے بات مجھ ہے يو چينے کی تھی میں جب اپنے گنا ہوں پر نظر کروں گا تو اپنے آپ کو غوث و قطب کیے کہہ سکوں گا اور اگر اپنے اسلام پر نظر کروں گا تو اپنے متعلق کفر کا حکم کیے الگا سکوں گا تو مجھ سے اس کی شخفیق کرنا محض ایزاء پہنچانا ہے پھر اصل بات تو ہے ہے کہ خود شخصین ہی فضول اور عبث ہے وجہ بیا کہ انبیاء پر تو ایمان لانا ضروری ہے اور او جسل کے تفر کا اعتقاد رکھنا فرض ہے۔ باقی رہا میں سو میراند تفر منصوب ہے نہ اسلام منصوص پھر آپ کو میرے متعلق اس تحقیق کی ضرورت ہی کیا ہے میں آپ کو اطمینان والاتا ہول کہ قیامت کے دن آپ سے بیہ سوال نہ ہو گا کہ آپ نے اس کو کافر مسمجھا تھا یا غوث و قطب اور اگر بلا ضرورت آپ کو شخقیق کا ایبا ہی شوق ہے تو ہیں اس کا بھی صحیح طریقہ بتلا تا ہوں وہ یہ کہ آ میرے پاس آگر چندروز رہئے اور میرا کیا چٹھا دیکھئے اس وقت آپ میرے متعلق

صحیح فیصلہ کر سکیں گے اور میں ابھی بتلائے دیتا ہوں کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے دہ فیصلہ بیہ ہو گا کہ کہ کھنو آلہ آباد والے بھی جھوٹے ہیں اور بر لی والے بھی جھوٹے ہیں میں صرف آئیک مسلمان گنگار ٹاہت ہوں گا(لفوظ ۲۰۹) وعظ کی حقیقیت

فرمایا میں جو دھپور گینا وہاں لوگوں نے مجھ سے وعظ کی درخواست کی اور بیہ کہا کہ صاحب یہاں کے لوگ ہماری جماعت کو وہانی اور غیر مقلد کہتے ہیں اس کئے آپ وعظ میں امام ابو صنیفہ کے مناقب بیان فرماویں تاکہ ان لوگوں کا گمان جاری جماعت کی طرف ہے اچھا ہو جانے- میں نے کما کہ دیکھا جاویگا جیسا مناسب ہو گا وبیا کیا جاویگا۔ جب وعظ شروع ہوا تو میں نے اول اس کا ذکر کیا کہ مجھ سے ایس ور خواست کی گئی ہے اس لئے میں وعظ کھنے سے پہلے وعظ کی حقیقت بیان کر دینا مناسب سمجمتنا ہوں اس لئے که دعظ کی حقیقت سمجھنے کے بعد وعظ کا نفع زیادہ ہو گا۔ سو وعظ کی حقیقیت ہی مطبب روحانی- اس میں امراض روحانیہ اور ان کے علاج کا بیان ہو تا ہے اپس آگر کوئی مریض سمی طبیب کے پاس جائے اور اس کو اپنی نبض د کھلائے اور علاج کی درخواست کرے مگر ساتھ ہی یہ شرط لگائے کہ صاحب فلال دواجو ہے وہ مجھ کو دی جادے تو کیا اس طبیب پریه ضروری ہو گا کہ اس مریض کی فرمائش پر عمل کرے یااس طبیب کا یہ فرض ہو گا کہ اس مریض کے مزاج اور مرض وغیرہ پر غور کر کے جو دوا مناسب ہو وہ تبحویز کرے ظاہر ہے کہ اس طبیب پر مریض کی اس فرمائش کا بورا کرنا ضروری خبیں اسی طرح واعظ ہے یہ درخواست کرنا کہ وعظ میں فلال مضمون میان کیا جاوے یہ ایبا ہے کہ جیسے طبیب کو رائے وینا کہ میرے لئے فلاں معجون تبویز کی جاوے پھر یہ کہ اگر میں اس فرمائش پر عمل کروں تو اس میں سامعین وعظ کی مصلحت کی رعایت نه ہو گی بلیحہ خود اپنی مصلحت کی رعایت ہو گی کہ صاحبو میرے متعلق ایبا گمان مت رکھو کیونکہ میں تو امام صاحب کا

معتقد ہوں تو اس میں تو میرا فاکدہ ہوگاکہ لوگوں کا گمان میری طرف سے انجھا ہو جائے گا سامعین کا تو فاکدہ نہ ہوگا حالانکہ وعظ سے مقصود سامعین کا نفع ہے۔ ہاں اگر سامعین کا تو فاکدہ نہ ہوگا حالانکہ وعظ سے مقصود سامعین کا البتہ اس فرمائش کی موافقت مناسب تھی سو سامعین تو امام صاحب کے اتنے معتقد ہیں کہ اس اعتقاد ہی کی وجہ سے ہم لوگوں سے بداعتقاد ہو گئے ہیں کیونکہ ان ہیں کہ اس اعتقاد ہی کی وجہ سے ہم لوگوں سے بداعتقاد ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے گمان میں ہم لوگ امام صاحب کے معتقد نہیں تو ایس صورت میں اس مضمون سے ان کو کیا نفع ہوا۔

### (<u>للفظ</u>۰۲۱) استخارہ خالی الذہن شخص کا مفید ہو تا ہے

فرمایا آیک صاحب کا خط آیا ہے ان میں اور ان کی عدی میں اختلاف ہو اور نومت یہاں تک پیچی ہے کہ وہ اب اس کو اپنے پاس رکھنا بھی خمیں چاہتے گو ان کی جوی بہت نیک ہے گر انہوں نے لکھا ہے کہ تابعدار خمیں اب وہ مترود جی اور مجھ سے دریافت کیا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے میں اس کو رکھوں یانہ رکھوں اور بیہ بھی دریافت کیا ہے کہ کیا مجھ کو استخارہ کرنا چاہئے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ اول تم خود اپنی جوی سے دریافت کرو کہ اس کی کیارائے ہے وہ بھی جواب دیا کہ اول تم خود اپنی جوی سے دریافت کرو کہ اس کی کیارائے ہے وہ بھی تمہارے پاس رہنا چاہتی ہے یا نسیں اور بھر جو کچھ وہ جواب دے اس سے مطلع کرو۔ طریق یہ ہے اور انہوں نے استخارہ کے متعلق دریافت کیا ہے تو بات ہے کہ استخارہ اس تھخص کا مفید ہوتا ہے جو خالی الذبین ہو ورنہ جو خیالات دماغ میں بھر ہے ہوتے ہیں او ھر بی قلب ماکل ہو جاتا ہے اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے میں بھر ہے ہوتے ہیں او ھر بی قلب ماکل ہو جاتا ہے اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ بیا بات بھی کو استخارہ سے معلوم ہوئی ہے حالا نکہ خواب میں متحیلہ اس کے میں اس لئے میں نظر آتے ہیں اس لئے میں نے ان صاحب کو استخارہ کی رائے نہیں خیالات بی نظر آتے ہیں اس لئے میں نے ان صاحب کو استخارہ کی رائے نہیں دی۔

#### (<u>النوط</u>ا۲۱) كرامات اولياء الله

ایک بار اولیاء اللہ کی کرامات کا بیان فرما رہے تھے ای میں یہ واقعہ بھی ارشاد فرمایا که بیمال تھانہ بھون میں ایک صاحب تھے حافظ عبدالقادر جو ہمارے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رہا کرتے بتھے وہ بیان کرتے تھے کہ جب حضرت مولانا نیخ محمہ صاحب حج کو تشریف لے گئے تو ان کا جہاز تاہی میں آگیا اوم کا فی وقت تک گروش طوفان میں رہا محافظان جہاز نے بہت تدبیریں کیس کوئی کار کرنہ ہوئی آخر کار ناخدا نے ریکار کر کہا کہ او گو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ما گاو یہ دعا کا وقت ہے تو مولانا نینخ محمد صاحب فرماتے تھے کہ میں اس وقت مراقب ہو کر ا کے طرف میٹھ گیا ایک حالت طاری ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس جہاز کے ایک گوشہ کو حاجی صاحب اینے کندھول ہر رکھے ہوئے اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں اٹھا کر یانی کے اوپر سیدھا کر دیا اور جہاز مخوفی جلنے لگا تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور جماز کی سلامتی کا چرچا ہوا۔ میں نے اس وقت اور دن اور تاریخ اور مہینہ کتاب بر لکھ لیا۔ جب تھانہ بھون واپسی ہوئی تو اس تحریر کو دیکھا اور دریافت کیا تو ایک خادم نے جو حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر تھے بیان کیا کہ بیشک فلال وقت حاجی صاحب حجرہ ہے باہر تشریف لائے اور اپنی کنگی تھیگ ہوئی مجھ کو دی اور فرمایا که اس کو د هو کر صاف کر لو اس کنگی میں دریائے شور کی ہو اور چیکا جٹ معلوم ہوئی۔ اس حکایت کے بیان کے بعد حضرت حکیم الامند وام ظلم العالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار مجلس میں نہی حکایت بیان کی تو ایک صاحب نے ای مجلس میں کہا کہ ایبا واقعہ تو عقل کے خلاف ہے تو میں نے ان ے کہا کہ تمہاری عقل کے خلاف ہے یا ہماری عقل کے- اگر ہماری عقل مراد ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ ہماری عقل کے تو موافق ہے اور اگر تمہاری عقل مراد ہے تو اس کے جبت ہوئے کی کیا ولیل للذا جو مخلیات کے امام سمجھے جاتے ہیں بیعنی سینماء بین ان کے اقوال ہے خاہت کردول گا کہ بیہ واقعہ بالکل عقل کے

موافق ہے اس کی تقریر یہ ہے کہ فلاسفہ نے بلا اختلاف دعویٰ کیا ہے کہ دو منتقیم حرکتوں کے در میان سکون ضروری ہے تو اس بناء پر اگر ایک رائی کا دانہ نیچے ہے اوپر کو چلا اور اس کے محاذ میں ایک بہاڑ کا مکڑا اوپر سے گرا تو اب اس رائی کے دانہ کو پیاڑ ہے تکرانے کے وقت دوسری حرکت ہو گی بیعنی اوپر سے نیچے کو تو چونکہ رائی کے دانہ کی میہ دونوں حرکتیں منتقیم ہیں اس لئے ان کے ور میان سکون لازمی ہے لیعنی ان کے نزویک جب رائی کا دانہ بہاڑ ہے ملاتی ہوا ر جعت قبقری کرے گا تو اس لو منے ہے تبل اس دانہ کو لطیف سکون ہوا ہو گا اور جب رائی کے واند کو سکون ہوا تو ظاہر ہے کہ اس سکون کی مدت تک بہاڑ کی حرکت کو موقوف ماننا پڑے گا اور چونکہ رائی کا دانہ نیچے ہے اور بہاڑات کے اوپر اس لنے اس سے صاف لازم آویگا کہ اس کے معنے میہ ہوئے کہ رائی کے دانہ نے اتنے بڑے بہاڑ کو اٹھا لیا گو وہ اٹھانے کی قدرت اتنی قلبل ہونکہ محسوس نہ ہو سے تو جب رائی کے واند نے ایک بہاڑ کے اوجھ کو اٹھالیا حالا نکہ رائی کے واند کو ہاڑے وہ نسبت بھی نہیں جو حضرت حاجی صاحب کے جسم مبارک کو جہاز ہے ہے تو آگر حضرت حاتی صاحب نے جماز کو اٹھا لیا تو کونسا محال الازم آیا ہیں خود حکماء کے قول ہے ناہت ہو گیا کہ یہ واقعہ عقل کے مطابق ہے کو عوام اس کو خلاف عقل مستجھیں اور الین ہی بہت جزئیات ہیں جن کو عای نظر میں خلاف عقل سمجھا جاتا ہے مگر بضر ورت دلیل حکماء اس کے قائل ہیں سوئسی واقعہ پر محض استبعاد کے سبب خلاف عقل ہونے کا تعلم لگا دینا کس قدر غلطی ہے۔ مثلاً عَمَاءِ کہتے ہیں کہ اگر تم ایک انگل اپنی زمین پر مارو یا ایک چیونٹی زمین پر چلے تو اس ہے ساری زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائیگا کو محسوس نہ ہو ای طرح اگر کئویں ی سطح میں جاکر ایک کٹورے میں بانی تھر ا جائے اور دوسرے اتنے ہی بڑے کورے میں کسی منارے پر جاکر پانی بھر ا جائے تو نیچے کے کٹورے میں پانی زیادہ اور اوپر کے کٹورے میں یانی مم آئیگا پھر فرمایا کہ خود فلاسفہ اور تھماء کو میہ مانتا ہڑا ہے کہ بعضے امور جو دلیل ہے ثابت ہیں وراء العقل ہیں اور اس لئے ان کو ایک

الین قوت کا قائل ہونا پڑا ہے کہ جس سے نظریات بدیمیات ہو جاتے ہیں اور عقلیات مشاہدات اور اس قوت کا نام انہوں نے قوت قدسیہ رکھا ہے تو دوسرے نو کس شار میں ہیں کہ ذراہے استبعاق سے خلاف عقل ہونے کا علم لگا دیا۔

(بلفظ ۲۱۲) معاندانہ طرز اختیار کرنے سے مخاطب کو وحشت ت

ہوتی ہے

أيك ابل علم حضرت تحكيم الامته دام ظلهم العالي كي خدمت ميں حاضر جوے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں فلال مدرسہ کے جلسہ میں شریک تھا وہال پر مختلف لو گوں کی تقریریں ہوئی تھیں میری بھی تقریر تھی ایک صاحب اس شهر میں دور دراز سے آئے ہوئے سے ان کی بھی اس جلسہ میں تقریر ہوئی انہوں نے اپنی تقریر میں مسلمانوں کو اور علماء کو بہت برا بھلا کہا کہ سب قوموں میں انفاق ہے گر مسلمانوں میں اور علماء میں نہیں اور انہوں نے ہندوؤں کی بہت تعریف کی ان کی اس تقریر سے حاضرین جلسہ کی بہت دل ملکنی ہوئی جب وہ تقریر کر کے تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ بیہ صاحب جنہوں نے تقریر کی ہے ہمارے مہمان ہیں اور جو کھے انہوں نے بیان کیا ہے اسے نزد یک مسلمانوں كى خير خوائى سے بيان كيا ہے اور ان كے طرز بيان كى مثال ايس ہے كه جيسے كوئى ستخص معمولی بدیر ہیزی کرے اور اس کو کوئی طبیب اس طرح کیے کہ تو نے بہت سخت بدیر ہیزی کی ہے تو اس طرز ہے اس طبیب کا مقصود اظہار واقعہ نہیں ہوتا بلحہ اس مریض کو زیادہ تبید کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ برہیز اختیار کرے ورنہ واقعہ تو یہ ہے کہ موجودہ حالت میں بھی جتنا انفاق مسلمانوں میں ہے اتنا کسی قوم میں نہیں اور نہ ہو سکتا ہے کیو تکہ جو قوم ایک خدا کی قائل ، نہ ہو ان میں کیا اتفاق ہو سکتا ہے خواہ وہ عیسائی ہوں جو مثلیث کے قائل ہیں ما ہندو جو ہزاروں شرکاء کے قائل ہیں یاان میں آریے ہوں جو تین قدیم بالذات

کے قائل ہیں اور علاوہ عقائد کے ہندووں کے تو مذہب میں سے بات واخل ہے کہ باب بیٹا ایک جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے اگر اتفاق ہے تو صرف مسلمانوں میں ہے چنانچہ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ خود ہمارے حصرت دام نظلهم العالی کا واقعہ ہے جو خود میرا مشامدہ ہے کہ جب ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں ایک مولوی صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے تو جناب کی ہمیشہ بوی مخالفت کی تو بجائے ان کی شکایت کے بیہ فرمایا کہ میں تو اب بھی کی سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی مخالفت کا منشا حب رسول ہو جس کی وجہ سے وہ اینے اس فعل میں معذور ہوں ای طرح مدرسہ دیوہند اتنا ہوا مدرسہ ہے کہ سارے ہندوستان میں اتنا ہوا کوئی مدر سہ نہیں گر وہال ہے بھی ایسے مضامین نہیں نکلتے جس کا سبب دوسر ہے مسلمانوں کیباتھ تعصب ہو میری اس تقریر کالوگوں پر بہت احیمااٹر ہوا حتی کہ وہ مقرر صاحب بھی بہت پشیمان ہوئے اور اقرار کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے ایس تقریر کی- حضرت حکیم الامتد وام ظلهم العالی نے اس واقعہ کو من کر ار شاد فرمایا که آب نے جو طرز جواب کا اختیار کیا کبی مناسب ہے معاندانہ طرز اختیار کرنے سے مخاطب کو اور وحشت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اپنی حقارت سمجھتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرے اس کو عداوت اور اپنی غلطی پر اصرار ہو جاتا ہے لہذا جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو خطاب کے۔ اندر لب و المجد نرم اختیار کرنا چاہئے البنتہ بات جو کے وہ صاف کھے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

زم سمو کی کی مواب اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اصلاح کے طریقہ سے کون واقف ہوگا۔ گر وکی کیے کہ حضور کو مخلوق پر اگر چہ وہ کفار ہی کیوں نہ ہول کا نفت ہوگا۔ گر وکی لیجئے کہ حضور کو مخلوق پر اگر چہ وہ کفار ہی کیوں نہ ہول کتنی شفقت تھی چنانچہ جب گفار نے حضور کو سخت ایداء پہنچائی تو عرض کیا گیا کہ ان پر لعنت سیجئے اور بدد عا سیجئے اور جبریل علیہ السلام بہاڑ کے فرشتہ کو لیکر نازل ہوئے تاکہ آپ سے اجازت لیکر وہ فرشتہ ان کفار کو ہلاک کر دے آپ نازل ہوئے تاکہ آپ سے اجازت لیکر وہ فرشتہ ان کفار کو ہلاک کر دے آپ

نے اس فرشتہ سے فرمایا نہیں مجھ کو امید ہے کہ ان کی پٹتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا توحید کے ساتھ ذکر کریں- باقی معاندانہ طرز اختیار کرنا اور ووسروں کو حقیر سمجھنا ایسے ہی شخص کا کام ہے جو اپنے عیوب سے غا فل ہو ورنہ اگر دو مخصوں کو بھیانسی کا تھکم ہو عمیا ہو اور آخر کار ان میں ہے ایک کو رہائی ہو جاوے تو کیا وہ دوسرے مبتلا پر غصہ کرے گاکہ تو نے ایسا جرم کیوں کیا تھا کہ جس کے سبب سے تجھ کو بھانس کا تھم ہوا کیونکہ وہ خود ہی بال بال چاہے اور آئندہ کا حال معلوم نہیں چنانچہ فلال مقام پر ایک مسلمان کو چند گو جرول نے من کر دیا تھا مقدمہ جلا اور وہ گوجر ہائی کورٹ ہے رہا ہو گئے۔ رہائی کی خبر سن کر بڑی خوشیاں منائی و عول و هر کا لیکر خوب گانے جائے کہ استے ہی میں نظر ثانی کی در خواست گذری اور بھر بھانسی کا تھم آگیا اور بھانسی ہو گئی تو یہال اپنی ہی حالت کی کمیا خبر ہے کہ کل ہماری کیا حالت ہو گی جو دوسروں کو حقیر مستجھے اور تقویٰ طمارت تو الگ چیز ہے خود نفس ایمان بھی اپنے مستقل اختیار میں شیس بس حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو بیہ دولت عطا فرما رکھی ہے کیکن وہ جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ تکھا ہے جن کا نام ابو عبداللہ تھا بغداد کے اندر ان کی وجہ ہے تمیں خانقابیں آباد تھیں اور بوے مضهور بررگ تھے کہ وہ ایک بار مع اپنے مجمع کے چلے جارہے تھے کسی گاؤں میں پہنچے سامنے ایک گرجا آیا جہاں میسائی صلیب پرستی کر رہے تھے سے اس گرجا کے پاس ہے ہو کر گذرے پاس ہی ایک کنوال تھا اس پر کچھ عیسائی پانی بھر رہے تھے اس كنوس بر پہنچ كر ساتھيوں نے ان سے وضو كے لئے يائى مانگا اور وضوكر كے ان ہورگ کے لئے خدام یانی لیکر واپس ہوئے تو و یکھا کہ سیخ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں خدام نے یانی پیش کیا تو کما کہ تم لوگ جاؤاب میں تسارے کام کا نہیں رہا خدام نے عرض کیا کہ حضرت کیا ہوا فرمایا کہ میں ایک عیسائی لڑک پر عاشق ہو کر عیسائی ہو گیا لوگوں کو بہت صدمہ ہوا اور مایوس ہو کر چلے گئے جب ایک مدت کے بعد انفاق ہے اس مقام بر واپس ہوئے اور اس مقام بر بہنچ کر جاہا کہ

شیخ کو تلاش کیا جاوے کہ سمس حال میں ہیں چنانچہ ان کو تلاش کیا تو دیکھا کہ عیسا ئیول کا لباس پینے ہوئے ہیں سامنے خنز ریوں کی ایک بوی قطار ہے ایک بردی چیئری ہاتھ میں ہے اور سورول کو چرا رہے ہیں خدام نے ما قات کی اور ہو چیا کہ حضرت آپ کو بچھ قرآن شریف بھی یاد ہے فرمایا کہ ایک آیت یاد ہے وَمَنْ يَنْبِدُّل ٱلدُّكُفِّرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَنَواءَ السَّبِيمِلِ إِوجِها كَه كُولَى حديث یاد ہے کہا کہ صرف ایک حدیث یاد ہے من بدل دینه فاقتلوه اور کچھ یاد نہیں حالا نکہ ان بزرگ کو تمیں ہزار احادیث یاد تھیں اور سبعہ کے حافظ تھے وولوگ ان کا یہ حال و کمچھ کر بہت روئے اور خود وہ بزرگ بھی روئے حتیٰ کیہ لکھا ہے کہ خزیر تک روئے اس کے بعد جب وہ لوگ آگے بڑھے تو سامنے ایک نہر جب نہر کے قریب <u>پنچ</u> تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ہزرگ نہر کی طرف سے عنساں کئے ہوئے ایک سفید حیاور شہد مسلمانوں کا سا باندھے ہوئے آرہے ہیں جب بات آئَ لَوْ كَمَا اَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَٰهُ إِلاَّ اللَّهُ ۚ وَاشْتَهَدُّ أَنَّ مُحَمَّداً عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ او گوں کو بے حد خوشی ہوئی اس کے بعد ان بزرگ سے دریافت کیا کہ حضرت میہ کیا واقعہ ہوا تھا تو ان ہزرگ نے میان فرنایا کہ جب اس گرجا کے باس سے ہو کر میں گذرا اور ان عیسائیوں کو دیکھا تو میں نے ان کو بہت حقیر سمجھا فورا الهام ہوا که اچها کیاتم اینے ایمان کو اینے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو اور اسی وقت دیکھا کہ میرے اندر ہے ایک نور نکلا اور غائب ہو گیا اور میرے باطن میں ظلمت ہی ظلمت حیصا گئی اس کے بعد خلاہری سامان سیہ ہوا کہ وہاں کنویں پر ا کیک لڑکی عیسائی یانی تھر رہی تھی میں اس پر عاشق ہو گیا میں نے اس کو بیام دیا اس نے یہ شرط نگائی کہ ہمارے سور چراؤ میں ای کے ساتھ رہتا تھا اب تمهاری ملا قات کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور اب تو بہت سزا مل گئی اب تو معاف کیا جاوے تو میں نے دیکھا کہ میرا وہی نور جو میرے اندر سے نکلا تھا پھر میرے اندر داخل ہو گیا اور مجھ کو اسلام کی توفیق ہو گئی۔ تو جب بیہ حال ہے تو کیا کوئی سکہ سکتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت درست ہے وہ ہمارے مستقل اختیار

ہے ہے۔ علاوہ ای کے بیہ بھی تو سمجھنا چاہئے کہ اگر کوئی شخص بہت حسین ہو مگر وہ اپنے چرے پر کالک مل لے تو کیا اس کا قدرتی حسن حقیقتہ زائل ہو جائیگا اس طرح اگر کوئی مخص بد شکل ہو مگر وہ پوڈر مل لے تو کیا وہ حسین ہو جائےگا تو بعض لو گول کا ایمان الیا ہی ہوتا ہے جیسے بوڈر- اس طرح بعض لوگول کا کفر الیا ہو تا ہے جیسے کالک کہ جب ذرا ہٹا اصل ونگ عود کر آیا اور اس کا ہٹ جانا اپنے مستقل اختیار میں خیں۔ یہ حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو پھر کیا زیا ہے کہ آدی این حالت بر ناز کرے اور دوسروں کو حقیر شمجھے - میں تو کہا کرتا ہوں کہ جروقدر کے مسئلہ میں جو اہل سنت والجماعت سے دو فرقوں نے اختلاف کیا ہے اور ان میں سے بعض تو صرف جر کے قائل ہوئے ہیں اور بعض صرف قدر ے۔ تو گورید دونوں فرقے باطل ہیں۔ مگر ان میں زیادہ غلطی میں وہ لوگ ہیں جو قدر کے قائل ہوئے ہیں کیونکہ اگر چفلطی ہے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے تو جر کا تو ہو سکتا ہے اور قدر کا شبہ تو بالکل ہی حماقت ہے پھر حضرت حکیم الامتہ وام ظلهم العالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بیہ سارا مضمون اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ میرے دوستوں میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نصیحت کا نہجہ بہت سخت ہو تا ہے جیسے کہ اس شخص کا ہو تا ہے جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے ان کو تنبیہ بھی مقصود ہے۔

### (<u>اللفظ ۲۱۳) قلب جاری ہونے کی حقیقت</u>

فرمایا آجکل لوگ چونکہ فن تصوف کی حقیقت ہے واقف نہیں اس کئے بعض ایس چیزوں کو جو واقع میں کچھ نہیں بہت ہوا سمجھتے ہیں انہیں میں ہے ایک کشف ہے کہ اس کو لوگ ہوئی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ اس کی مثال تو ایس ہے کہ جسے کہ اس کو لوگ ہوئی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ اس کی مثال تو ایس ہے کہ جسے کسی کی نظر اتنی توئی ہو جائے کہ اس کی شعاعیں دیوار کے پار چلی جاویں اور اس وجہ ہے اس کو وہ چیز جو دیوار کے پرلی طرف ہے سال بیٹھ ہوئے نظر آجائے اور دیوار مجاب نہ رہے تو کیا ہے کوئی کمال اور ہزرگ ہے کہ جو چیز سب

## (النفط ۱۱۳) مخفقین کے وعظ کا اثر موت تک رہتا ہے

ایک بار ایک واعظ صاحب کا تذکرہ فرمایا کہ جو ذہین تو تھے گر محقق نہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ان کے وعظ میں اثر تھا ارشاد فرمایا کہ بس مجلس وعظ تک اثر رہنا تھا اور محققین کا جو وعظ ہو تا ہے اس کا اثر موت تک رہنا ہے ایک شخص بیان کرتے تھے کہ میں نے مولانا مظفر حسین صاحب سے دریافت کیا کہ آپ بھی وعظ کہتے ہیں اور مولانا فلال بھی وعظ کہتے ہیں گر آپ کے وعظ میں تو ہو تا تو ہے گر رہتا کے وعظ میں اثر ہوتا تو ہے گر رہتا نہیں تو مولانا مظفر حسین صاحب نے جواب دیا کہ میں تو کوئی چیز نہیں گر جب نہیں تو مولانا مظفر حسین صاحب نے جواب دیا کہ میں تو کوئی چیز نہیں گر جب ایسے ہی میں وعظ کتا ہوں تو اول سے آخر تک میری یہ نیت ہوتی ہے کہ سب ایسے ہی

ہو جائیں جیسا میں چاہتا ہوں شاید اس میری نیت کا بیہ اثر ہو اسی طرح مولانا اساعیل صاحب شہید جب وعظ فرماتے تھے تو اثر کا بیہ عالم تھا کہ بس ایک جملیہ کمہ دیا کہ خدا ہے ڈرواس جملہ کا دہ اثر ہو تا تھا جو دس برس کے مجامدہ اور وعظ کا ہوتا ہے ایک زمحہ تھا جو گاتا بجاتا تھا ہاتھوں میں چھلے پننے ہوئے تھے اتفاقاً وعظ میں وہ بھی آئیا جامع مسجد ربلی کی سٹر ھیوں پر وعظ ہو رہا تھا ایک بار مولانا نے ا ثناء بیان میں کیے فرمایا کہ لوگو خدا ہے ڈرونس ای زفحہ پر ایک حالت طاری ہو گی تمام زنا نے کپڑے بھاڑ والے اور دوسرے کپڑے کسی سے کیکر پہنے چھلے اتار وئے اب مہندی رو سنی ہاتھوں میں تھاا اس کا رنگ ایک وم سے کیسے از تا بس منر هیوں بر ہاتھ رگڑنے شروع کئے یہاں تک کہ لہو لہان ہو گیا مولانا نے منع بھی فرمایا کہ تم اس سے مکلف نہیں ہو گر وہ نہ مانتا تھا آخر کار جب کھال اتر گئی ہاتھوں کی اس وقت سکون ہوا۔ اس کے بعد وہ شخص مولانا کے قافلہ کے ساتھ شریک ہو گیا تھا اور غاز اوں کی خدمت کیا کرتا تھا آخر کار جہاد میں وہ بھی شہید ہو گیا اس طرح ایک بڑے میاں کا واقعہ ہے جو مولانا کے مخالف تھے ان سے الن کے پوتے نے دریافت کیا کہ کمال جارہے ہو کہنے گئے کہ مولانا اساعیل صاحب كا وعظ سننے جارما ہوں كما كہ تم كہتے ہوكہ وہ لوگوں كو گالياں ديا كرتے ہيں وہ بڑے میاں کہنے گئے کہ بیہ ٹھیک ہے گر بھائی ان کی تو گالیوں میں بھی مزاآتا

(النولا) قرآن و حدیث کے قہم پیدا کرنے کی ضرورت (النولا)

ایک صاحب نے جو کہ ایک معزز طبقہ کے اور انگریزی کے اعلی تعلیم

یافتہ بیں اور صاحب علم و فضل بیں دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص پختہ عمر ہونے

کے بعد علوم درسیہ پڑھنا چاہے تو اس کا کیا مقصود ہونا چاہئے کیونکہ ابتدائی زمانہ
چونکہ تو کی کرتی کا زمانہ ہوتا ہے اس لئے اس وقت تو یہ امید ہوتی ہے کہ
پڑھنے کے بعد کوئی دبنی خدمت کر سکیں کے لیکن پختگی من کے بعد تو آئندہ زمانہ

کے متعلق اس قصد پر بھی عمل د شوار معلوم ہو تا ہے ارشاد فرمایا کہ یہ مقصود ہونا چاہئے کہ قرآن و حدیث کا فہم پیدا ہو جائے گاٹیونکہ قرآن و حدیث کے اندر جو تد قیقات ہیں وہ بغیر مباذی کے سمجھ میں شیں آتی ہیں اور مبادی بدون تخصیل در سیات کے سمجھ میں سیس آسکتے تو قرآن و حدیث کے بہت سے و قائق بلا علوم در سیہ کے سمجھ میں نہیں آکتے۔ تفصیل اس کی بیا ہے کہ قرآن و حدیث کے دو جصے ہیں ایک حصہ تو ننس احکام اور اس کے متعلق تذکرو تذکیر کا ہے وہ تو آسان ہے اور نصوص کے اندر جا جا جو قرآن کو آسان فرمایا گیا ہے اس سے مراد یک حصہ بے چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہے وَلَقَدْیْسَرْمَا الْفُرْانَ لِلذِکْرِ فَلَهِلْ مِن تُمَدَّكِرِ وَمِرِ ثِي جُلَّمَ فَرِمَاتٍ مِن قَاإِنَّمَا يَشَيرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُعَذِّرَبِهِ فَوْمًا لَدُا عَبِالِي رَبَا رُوسِ الْحَسَمَ جَوْ اسْتَدِلالاًت اور اسْتَباطاتِ كالميهِ وه د تیل ہے اب رہا میہ شبہ کہ جب قرآن و حدیث کا سمجھنا بلا علوم در سیہ کے د شوار ہے تو محابہ نے قران و حدیث کو کیو نگر سمجھا کیو نکہ میں علوم در سیہ اس زمانہ میں تو مدون نہ تھے نہ ان کی تخصیل معتاد تھی توجواب اس کا بیہ ہے کہ صحابہ کی طبائع سلیم تھیں اس لئے ان کو قرآن و حدیث کے اندر ایسے شہات ہی پیدا نہ ہوتے اور مقاصد کے مجھنے کے لئے ان کو مبادی کی تخصیل کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی اس لنے قرآن و حدیث کو بالا علوم در سید مخولی سمجھ لیتے تھے مخلاف آج کل کے لو گول کے کہ وہ قرآن و حدیث کو تو بلا علوم درسیہ کے تھیا سمجھتے۔ معمولی معاملات و واقعات روز مرہ کے دیقائق کا بھی بلا علوم در سیہ کے سمجھنا ان کو دیثوار ہی ہو جاتا ہے چنانچہ میں اس کی تائیر میں ایک تازہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جب میری سوانح لکھی جارہی تھی تو میں نے مدایت کی تھی کہ اس سوائح میں میرے متعلق کشف و کرامت کا کوئی باب نہ تبویز کیا جاوے کیونکہ مجھ سے کوئی کشف و کرامت صاور ہی نہیں ہوئی اس پر بعض احباب نے كماكه مثلاً فلال فلال واقعات اليه بين جو بسند سيح خابت بين اور أكر دو دوسرون کے متعلق ہوتے تو ان کو ضرور کشف و کرامت کے اندر داخل سمجھا جاتا تو اگر

ان واقعات کو ہم کرامت کے باب میں درج کر دیں تو کیا حرج ہے میں نے کما کہ چونکہ ایسے واقعات کے اندر مجھ کو دوسرا بھی احمال ہوتا ہے اس لئے میں ا پہے واقعات کو بھی کرامت کے عنوان سے درج کرانا نہیں چاہتا البتہ تمهارا ول جاہے تو ایسے واقعات کو سوانح میں انعامات البید کے عنوان کے تحت میں درج کر سکتے ہو تو میرایہ جواب ان کی سمجھ میں نہ آیا اور اس پر انہوں نے یہ شبہ پیش کیا کہ کرامت بھی تو حق تعالی کا انعام ہی ہوتی ہے پھر کرامت میں اور انعام میں کیا فرق ہوا۔ لہذا ہماری در خواست ہے کہ ان واقعات کو کرامت ہی کے عنوان کے تحت میں درج کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر میں نے ان کو علوم درسیہ کے قواعد کے ذریعیہ مسمجھایا اور بیہ جواب دیا کہ ملزوم تو لازم کے لئے متازم ہوتا ہے تکر لازم ملزوم کے لئے متازم نہیں ہو تا جیسے آگ تو حرارت کے وجود کو متازم ہے گر حرارت آگ کے وجود کو متلزم نہیں پس ہر کرامت کا تو انعام ہونا لازم ہے مگر ہر انعام کا کرامت ہونا لازم شیں لہذا ہر انعام کو کرامت میں کیے داخل كر سكتے ہيں تب وہ خاموش ہوئے۔ اب ميں بطور مثال کے ایک شبہ ميان كرتا ہوں جو علو درسیہ ہے ہے ہمرہ ہونے کی وجہ سے خود قران کی ایک آیت کے متعلق ہوتا ہے وہ میر کہ نویں پارہ میں ارشاد ہوتا ہے وَکَوْعَلِمُ اللَّهُ فِيْهِمْ خَيْراً لْأَسْتُمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرَضِنُونَ اللَّيْتِ مِن كَفَارِكِي مُرْمَت بَحُ جَس كَا حاصل میہ ہے کہ علم خیر کے لئے اساع لازم ہے اور اساع کے لئے تولی لازم ہے اور قاعدہ مخلیہ ہے کہ لازم کا لازم لازم ہوا کرتا ہے تو علم خیر کے لئے تولی لازم ہوئی جس کا مطلب اس قاعدہ ندکورہ کی بناء پر سے ہوا کہ آگر حق تعالیٰ کو ان کفار کے متعلق خیر اور بھلائی کا علم ہوتا ہو ان کفار سے تولی اور اعتراض کا صدور ہوتا اور اس کا استحالہ ظاہر ہے کیونگہ اس سے حق تعالیٰ کے علم کا واقع کے مطابق نہ ہونا لازم آنا ہے جو محال ہے اب اس شبہ کا رفع کرنا اس شخص کے الئے جو علوم ورسیہ سے واقف ند ہو بہت و شوار ہے اور جو علوم درسیہ بڑھ چکا ہو اس کے لئے ایک اشارہ کافی ہے وہ سے کہ سے شبہ توجب صحیح ہوتا کہ سال اسلاع

حد اوسط ہوتا حالانکہ اساع حد اوسط نہیں اس لئے کہ وہ مکرر نہیں کیونکہ پہلا اساع اور ہے اور دوسرا اساع اور ہے لہذا تولی کو جو لازم کا لازم سمجھا گیا اور اس بناء علم خیر کے لئے تولی کو لازم قرار دیا گیا خود میں غلط ہوا پس حق تعالیٰ کے علم کے متعلق واقعہ کے غیر مطابق ہونے کا جو شبہ ہوا تھا وہ رفع ہو گیا اب آیت کا صحیح مطلب یہ ہوا کہ اگر حق تعالیٰ ان کے اندر کوئی خبر دیکھتے تو ان کو ہا۔ماع قبول سناتے مگر جبکہ حق تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی خیر سیس ہے ایس حالت میں اگر ان کو نصیحت سنا دیں جو اساع قبول نہ ہو گا کیو نکیہ ریہ اساع حالت عدم خیر میں ہو گا تو وہ لوگ اس کو ہر گز قبول نہ کریں گے بلحہ تولی اور اعراض کریں گے۔ ای طرح قرآن کی آیت پر ایک دوسرا شبہ اور اس کا جواب یاد آیا اس كا واقعديه ہے كه جنگ بلقان كے زمانه ميں جب ايدريا نوبل پر كفار كا قبضه جوا تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اور طرح طرح کے خیالات فاسدہ آنے لگے حتی کہ بعض کو تو نصوص پر کچھ شہمات بھی پیدا ہو گئے تھے بیہ حالت د کچھ کر دبلی کے مسلمانوں نے ایک بڑا جلسہ کیا اور مجھ کو اس جلسہ کے اندر مدعو کیا اور صدر بنایا اور لوگول کے عقائد کی اصلاح کی نیت ہے مجھ ہے وعظ کی در خواست کی چنانچہ میری اس جلسہ میں تقریر ہوئی جب وعظ ہو چکا تو پاواز بلند میں نے کما کہ اگر کسی کو کوئی شبہ ہویا کسی کو پچھ دریافت کرنا ہو تو دریافت کر لے تاکہ بعد میں کوئی شخص میہ نہ کے کہ مجھ کو بیہ یوچھنا تھا اور نہ یوچھ سکا۔ بیہ س کر ایک ولایق منتنی طالب علم کھڑے ہوئے یہ لوگ معقول زیادہ پڑھتے ہیں قرائن سے معلوم ہوتا تھا کہ معقولی ہیں کہنے لگے کہ قرآن شریف میں وعدہ ہے وَلَقَدُ كُتَّبُنا فِي الزَّبُور مِنْ بَغْدِ الذِّكْراَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّمَالِحُونَ مَّكُر باوجود اس کے پھر ایڈریا نوبل پر کفار کا قبضہ ہو گیا تو اس کی کیا وجہ میں نے کہا کہ مولانا رہے تو بتلائے کہ موجہات میں سے یہ کونسا قضیہ ہے بس میرے اس کینے پر ہی وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے کچر میں نے ہی جود ان ہے کہا کہ آپ کو جو یہ شبہ ہوا کہ بیہ قضیہ ضرور میہ یادائمکہ ہے تو اس کی کیا ولیل ہے

ممکن ہے کہ مطلقہ عامہ ہو جس کا ایک بار بھی و قوع کا تی ہو تا ہے جو ہو چکا اور الله تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا اس کے بعد پھر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا۔ تو دیکھئے چو نکہ بیہ طالب علم علوم در سیہ پڑھے ہوئے تھے اور مبادی ان کے ذہن میں تھے اس لئے میرے ایک لفظ سے ان کا شبہ حل ہو گیا۔ ای طرح ایک اور مولوی صاحب کو قرآن شریف کی ایک آیت کے متعلق شبہ تھاوہ یہ کہ آٹھویں یار و میں ارِ ثَارِ ہے سَيَقُولُ الَّذِيْنَ اَشُهُرَكُوالَوْشَهَاءَ اللَّهُ مَا ٱشْهَرُكُنَا وَلَّا اَبَاءُ ثَا وَلاَ حَرَّمُنَامِنُ شَنْئُ كُذُلِكُ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَاسَنَاقُلُ هَلُ عِنْدَكُمُ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِ جُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّالظَّنَّ وَإِنْ آنتُمُ اِلاَّ مَخُرُضِهُ وَنَ اللَّ آيت مِن حَق تعالى في اول كفار مشركين كا مقوله نقل فرمايا ہے کہ اً اُر حق تعالٰ میہ چاہتے کہ ہم سے شرک کا وقوع نہ ہو تو ہم شرک نہ ر تے (مگر جب ہم ہے شرک کا وقوع ہوا تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ ہی نے جاہا ہے ۔ ہم سے شرک ہو تو پھر ہم پر کیول ماامت کی جاتی ہے کیونکہ ہم نے وہ کام کیا ہے جو حق تعان کا جاما ہوا تھا) پھر اس مقولہ کے نقل فرمانے کے بعد حق تی ل نے تعدالی سے تخرصون کے کفار کے اس مقولہ کا رو فرمایا ہے اور ساتوي ذره مين ت وَكَوْشَهَاءُ اللَّهُ مَا أَشْهَرُكُوا لِعِنَى حَقَّ تَعَالَى حَضُورَ صَلَّى اللَّه تعالی علیہ وسلم کو خصب فرماتے ہیں کے ان مشرکین کی حالت پر اتنار کج و غم نہ سیجنے کیونکہ یہ جو یہ کر رہے ہیں ہماری مشیت ہے کر رہے ہیں اگر ہم جاہتے کہ یہ شرک نہ کریں تو میہ شرک نہ کرتے تو آٹھویں یارہ میں جو آیت ہے دہاں تو بشرک سے متعلق مشیت کی نفی فرمائی ہے اور اس دوسری آیت میں اس مشیت گا ا ثبات فرما رہے ہیں تو ان وونوں آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے وہ مولوی صاحب مجھ سے اس کے جواب کے طالب ہوئے اب وہ لوگ جو بلا عنوم درسیہ یو ھے ہوئے محض ترجمہ قرآن کو بطور خود دیکھ کریہ سمجھنے تکتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ذرااس شبہ کا تو جواب دیں میں نے یہ جواب دیا کیہ دونوں آیٹول میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ تعارض تو جب و تا کہ جس مشیت نی ایک جگہ

نفی کی گئی ہے ای مشیت کا دوسری جگہ اثبات کیا جاتا حالاتکہ ایبا نہیں تفصیل اس کی بیہ ہے کہ مثیت کی دو قتمیں ہیں ایک مثیت تشریعی جس کا دوسرا نام رضا ہے اور دوسرے مشیت تکوین جس کا نام ارادہ ہے تو آٹھویں بارہ میں جس مشیت کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد مشیت تشریعی مینی رضا ہے اور دوسری جگہ آیت میں جو مثبت کا اثبات کیا گیا ہے اس سے مراد مثبت تکویی لیعنی ارادہ ہے کیونکہ پیلی آیت میں حق تعالیٰ نے کفار کا عقیدہ میان فرمایا ہے تو کفار اینے سے شرک کے متعلق مشیت تشریعی ایعنی حق بعالیٰ کی رضا کے معتقد تھے اور دوسری آیت میں ایک عقیدہ شرعیہ بیان فرما کر حن تعالیٰ حضور کی تسلی فرماتے · ہیں اور وہ عقیدہ شرعیہ لیک ہے کہ عالم میں جس ہے بھی گفر و شرک کا و قوع ہو رہا ہے وہ حق تعالیٰ کے علم وارادہ ہے ہو رہا ہے گو مشیت تشریعی نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت تحکیم الامته دام تحلهم العالی نے حاضرین سے فرمایا که ان ہی و قائق کو د کھے کر محققین نے لکھا ہے کہ قرآن کے سبجھنے کے لئے چودہ علوم میں تبحر جونے کی ضرورت ہے میں تو غیر تبحر کو اگرچہ وہ درسیات سے فارغ مولوی ہی کیول نہ ہو لوگول کے سامنے ترجمہ قرآن بیان کرنے کی بھی اجازت شہیں دیتا۔

(المفوظ ۲۱۲) پابندی اصول کا نام سختی نهیس

فرمایا لوگ میرے متعلق خیال کرتے ہیں کہ ہیں لوگوں کے ساتھ تختی کا ہر تاؤ کرتا ہول تو اول تو یہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا چاہئے کہ ہیں اگردوسرول کیسا تھ تختی کرتا ہوں تو اپنے اوپر بھی تو تختی کرتا ہوں مثالاً ہیں جو ہدایا کے منی آرڈر واپس کر دیتا ہوں تو یہ اپنے اوپر ہی تو بختی ہوئی چنانچہ آج ایک شخص کا جن سے پرانی ہے تکلفی ہے اور مخلص ہیں ان کا ہدیہ واپس کر دیا اور محض کا جن ہے پرانی ہے تکلفی ہے اور مخلص ہیں ان کا ہدیہ واپس کر دیا اور محض کا بن بات پر کہ ان کا جو خط آیا ہے اس میں انہوں نے ایک دوسرے شخص کا ایک معمل پیغام لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ استے روپیہ دوسرے شخص کا ایک معمل پیغام لکھا ہے اس بدیہ کے متعلق اس معمل مقمون کر دیا ہو کہ کہ تا ہو ہو اس بدیہ کے متعلق اس معمل مقمون

کے بعد لکھا ہے جو دوسر ہے مختص کا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ ہدیہ اس درخواست کے عوض ہے اس لئے آپ کا ہدید واپس ہے اور اصل بدہ کہ نہ میں اپنے اوپر بخت ہوں نہ دوسروں کے اوپر سختی کرتا ہوں بلحہ خود بھی اصول محجہ کا اجاع کرتا ہوں اور دوسروں ہے تھی ان اصول کا اجاع کرتا ہوں اور دوسروں سے بھی ان اصول کا اجاع کرانا چاہتا ہوں گر تاج کل لوگوں نے اصول کی پائدی کا نام سختی رکھ لیا ہے۔

(الفظ ١١٧) بعض حالات اور علوم بالواسط موت بيل

فرمایا ایک جا نگای مولوی صاحب تھے جن کی اصلاح کا مجھ سے تعلق عمَّا اور وه ذاكر شاعل منهج النَّ كو ابتداء عن مين حالَّات رفيعه بيش آنا شروع مو كَّمَّة انبول کے ان حالات کا دوسروں پر اظہار اشروع کر دیا تو چوکک میشدی کو ایسے حالات كا النيخ مرفى كے سوا دوسرول بر اظهار كرما معفر ہوتا ہے كيونكه اس كا انجام دعویٰ ہو جاتا ہے اس لیے میں ان پر نازاض ہوا اور کیا کہ آب دیجھ لینا کہ یہ حالات تمبارے باقی رہتے ہیں چنانچہ میں ہوا کہ ای وقت سب حالات سلب ہو گئے بات نیا ہے کہ بعض حالات و علوم بوآسطہ حاصل ہوتے ہیں اور بیہ مخص ان كو بلاواسط الينا كمال منتهما ہے اس كے وبال ميں اس كو ابتلاء موجاتا ہے اس ير ایک واعظ صاحب کا قصہ بیان کیا کہ وہ وعظ کمہ (ہے تھے ایک بزیرگ اس مجلس میں وعظ سن رہے تھے اور ان واعظ صاحب کی طرف متوجہ تھے اس وقت وعظ میں بہت عمدہ عمدہ مضامین بیان میں آرہے تھے کہ واعظ صاحب کو خیال ہوا کہ آج تو میں کینے عالی مضامین بیان کر رہا ہوں واعظ کو ریہ خیال آتے ہی وہ بزرگ دوسری طرف متوجه جو گئے ان بزرگ کی توجه کا بنیا تھا کہ ان مضافین عالیه کی . آمد بالكل بدر مو ين مريند جاباك كون عده مضمون ذين من آئ مكرن آيا- بات بد تھی کہ وہ ان ہزرگ کی توجہ کی بر بت تھی جب توجہ بٹا لیا آمد ہند ہو گئی ای دجہ ہے محققین نے لکھا ہے کہ طالب کو جو کھے احوال پیش آئیں ان کو اسے مرفی کی بر کت مستمجے اپنا کمال نہ مستمجے اور اس کو تو اس زعم کی کیا گنجائش ہی خود میٹنے اور

مرنی کو بھی اپنے علوم و کمالات کا دعوی جائز نہیں بلعہ اس کو بھی چاہئے کہ اس

ے قلب میں جو پچھ علوم و معارف القا ہوں ان کا سبب طالبین کو سمجھ چونکہ طالبین کی تربیت اس کے سپرو ہے اس لئے ان کو نفع پہنچانے کے لئے اس کے قلب میں ان علوم کا القاء ہو رہا ہے حتی کہ اگر یہ مرفی تربیت ترک کر دے تو بھر دہ فیضان جو اس کے قلب پر ہو رہا ہے بدہ ہو جائے گابالکل الی مثال ہے کہ جیسے ایک بچے ہو ہاں کے دودھ سے برورش پارہا ہے اگر اس کو مال کا دودھ نہ جیسے ایک بچے ہو ہاں کا دودھ نہ تو اس کی زندگی مشکل ہے اس لئے تو اس کے ذمہ ہے کہ مال کا احسان مانے گر ساتھ ہی اس کے مال کا دودھ جو ہے وہ بھی بچے ہی کے سب سے اتر رہا ہے اگر وہ بو جائے اس لئے تو اس کا دودھ خشک ہو جائے اس لئے ہو اس کے چہ کو دودھ پلانا چھوڑ دے تو بھر اس کا دودھ خشک ہو جائے اس لئے جہ کو چاہئے کہ وہ اپنی حیات کو مال کی برکت سمجھے اور مال کو چاہئے کہ وہ اپنی دودھ کو اس جے سمجھے۔

### (للنوظ۲۱۸) د عاکی خاصیت

فرمایا بعض لوگ شکایت کیا کرتے کہ بیہ تو معلوم ہے کہ دعا مانگنا صروری ہے گر جب ہم دعا مانگئے ہیں تو ہمارا دعاء ہیں جی شیں لگنا اس لئے یہ لوگ دعا نہیں مانگئے سو وجہ اس شکایت کی بیہ ہے کہ لوگوں کو دعاء کی خاصیت معلوم شیں دعا کی خاصیت ہی ہے کہ اگر کثرت سے مانگی جاوے تو اس ہیں جی لگئے لگنا ہے اور بی حکمت ہے اس ہیں کہ دعاوی کو تمین تمین بار کھنے کو سنت فرمایا گیا ہے اور اس سے زیادہ ہو تو زیادہ نافع ہے اس پر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حدیث ہیں جو دعا اللهم اکفناهم بماششت وارد ہوئی ہے اس کو کتنی مرجبہ پڑھا جاوے فرمایا کہ اس کی اہمیت پر نظر کر کے بعد ہر نماز کے کم از کم سنر بار تو پڑھے۔

## (النوقا۲۱۹) نص کے سامنے قیاس جائز نہیں

فرمایا بید دین الی چیز ہے کہ اگر آؤی اس کی تعلیمات پر عمل کرے تو اس کی دنیا بھی دین کے ساتھ درست ہو جائے چانچہ درسیات کے اندر جو اصول و جزئیات بیان کی گئی ہیں وہ جیے دین کے لئے ضروری ہیں اس طرح دنیاوی امور میں بھی مفید ہیں چنانچہ ایک اصول فقہ ہی کو لے لیجئے اس میں ایک تاعدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نص کے آگے قیاس جائز نہیں اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مختص جو ہم ہے مر تبہ میں بردا ہو ہم کو کس بات کا عظم دے تو گو وہ ہاری سجھ میں نہ آئے اور ہم کو وہ خلاف مصلحت معلوم ہو گر بات کا جم کو چاہئے کہ اس قاعدہ کی رو سے نص کے آگے قیاس کو دخل نہ دیں ایمی اس اصول ہم کو چاہئے کہ اس قاعدہ کی رو سے نص کے آگے قیاس کو دخل نہ دیں ایمی اس اصول بی جائز عظم کے مقابلہ میں اپنی عقل کو دخل بر عمل نہ کریں اب جو شخص اس اصول بر عمل پیرا ہوگا تو جیے وہ خدا و رسول کے عظم کے مقابلہ میں اپنی عقل کو دخل بہ دے گا اس طور پر کرے گا بہ دے گا اس کا وین تو درست ہو گا ہی دنیا بھی درست ہو جائے گی۔

## (<u>لفق</u>ے۲۲۰) جادو کا اثر نظر بندی تک محدود ہے

فرمایا کہ یہ تو مسلم ہے کہ جادو میں حق تعالیٰ نے اثر رکھا ہے گر اب اس میں اختلاف ہوا ہے کہ وہ اثر کیا ہے آیا جادو کے ذراجہ سے کی چیز کے میں کی تبدیل بھی ہو سکتی ہے یا صرف نظر بدی بئی تک جادو کا اثر محدود ہے تو جو لوگ اس کے قائل ہوئے ہیں کہ تبدیل میں نمیں ہوتی صرف نظر بدی ہوتی ہے ان کی دلیل یہ ہوئے متعلق فرمایا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ساحران فرعون کے متعلق فرمایا ہے فکما القوا سنگروا آعین الفایس واسکر میرو ہم و جاؤابسی تحر عظیم بحر میں نظر بندی کو برا جادو فرمایا گیا سو اگر تبدیل مین سحر سے ممکن ہوتا تو جواب سے مطلق مواب ہو تا تو معلیم میں نظر بندی کو برا جادو فرمایا گیا سو اگر تبدیل مین سحر سے ممکن ہوتا تو معلیم میں دہ ہوتا اور جو لوگ سحر سے تبدیل مین کے قائل ہیں وہ یہ جواب سے معظیم دہ ہوتا اور جو لوگ سحر سے تبدیل مین کے قائل ہیں وہ یہ جواب

دیتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ساحران فرعون کے اس سحر کو عظیم ہی تو فرمایا ہے ممکن ہے کہ اس سے بھی کوئی اعظم ہو اور وہ تبدیل عین ہے تو اس کے عظیم ہونے سے اعظم کی کیسے نفی ہوئی۔

#### (النوطا ۲۲) بعض متاخرین متقد مین سے زیادہ کامل ہوتے ہیں

فرمایا آج صبح میں بیٹھا ہوا تھا یکا یک حدیث النفس کے درجہ میں یہ کلمات جاری ہو گئے کہ اگر کسی نے مولانا محمہ بیتھوب صاحب کو نہ ویکھا ہو تو وہ مجھ کو وکھے لے چر مجھ کو خیال ہوا کہ توبہ توبہ میں یہ کیا کہ رہا ہوں اور خیر سے بات تو غیر اختیاری طور پر ہو گئی تھی گر آتی بات میں اب بھی کہتا ہوں کہ بھش لوگ کما کرتے ہیں کہ نہ معلوم پہلے بزرگ کیسے ہوں کے افسوس ہے کہ ہم نے ان کو نہ دیکھا تو ان کو چاہئے کہ زندہ بزرگوں کو جو کہ ان گذشتہ بزرگوں کے متبع ہیں وکچھے ہیں دیکھے لور ان زندہ بزرگوں کے اتباع کو پہلے بزرگوں کا بی اتباع سمجھے اور ان زندہ بزرگوں کے اتباع کو پہلے بزرگوں کا بی اتباع سمجھے اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ گو زندہ بزرگ پہلے بزرگوں کے متبع ہوں گر ان میں وہ بات کماں جو پہلے بزرگوں میں تھی تو جواب اس کا بیہ ہو کہ بیہ میں بیہ واقعہ ہو یہا خین بیہ واقعہ ہو بیانچہ ہمارے حضر ات رازی اور غزالی ہے کسی طرح کم نہ تھے بلعہ بعض امور چینانچہ ہمارے حضر ات رازی اور غزالی ہے کسی طرح کم نہ تھے بلعہ بعض امور میں ان ہے تھی بوسے ہوئے تھے۔

#### (بلیظ ۲۲۲) مقبولات الهی کو فنا کا در جه کامل حاصل ہوتا ہے

فرہایا مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابوہر رہے دوایت کرتے ہیں۔۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے این آدم میں میمار ہوا تھا تو تو نے میری عیادت نہیں کی ہندہ عرض کرے گاکہ اے میرے رب میں کیونکر آپ کی عیادت کرتا (بیعنی اس عیادت کا تحق ہو سکتا ہے) آپ تو رب العالمین ہیں (یمار کینے ہوئے) ارشاد ہو گاکیا بچھ کو معلوم نہیں کہ میرا فلال بدہ دمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی کیا بچھ کو اس کے پاس پاتا اس کی کیا بچھ کو اس کے پاس پاتا اس کے بعد مذکور ہے کہ ای طرح ارشاد ہوگا اے ان آدم میں نے بچھ سے کھانا طلب کیا تھا تو تو نے بچھ کو کھانا نہیں کھلایا اے ابن ادم میں نے بچھ سے پانی ہانگا طلب کیا تھا تو تو نے بچھ کو کھانا نہیں کھلایا اے ابن ادم میں کے بچھ سے پانی ہانگا کے متعلق گذر اانتہی۔

تواب بہال پر سے سوال ہوتا ہے کہ ہمار ہونا اور کھانا بینا تو ہذون کے مالات سے ان کو حق تعالیٰ نے اپی طرف کیوں منسوب کیا تو وجہ اس کی ہے ہے کہ چونکہ مقولان الی کو فناء کا در جہ کا بل حاصل ہوتا ہے اس لئے حق تعالیٰ نے اس درجہ میں ان کے افعال و احوال کو اپنی طرف منسوب کیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان حضرات کی ہستی میں اور حق تعالیٰ کی ہستی میں ایسا قوی تعلق ہے کہ ان کے افعال و احوال کو اپنی و احوال فرما دیا اور کی حاصل ہے سے دورہ الوجود کا آب وہ لوگ آئیں جو وصدة الوجود کے قائل بین مر ان کے پاس اس دوری کی کوئی دلیل سین اور آگر جھے کو انعام دیں کہ میں نے وصدة الوجود کو محدیث سے خواس حدیث سے محدیث سے خواس حدیث سے خواس حدیث سے محدیث سے خواس حدیث سے خواس حدیث سے محدیث سے خواس حدیث سے محدیث سے خواس حدیث سے محدیث سے خواس حدیث سے خواس حد

(النوط ۲۲۳) حقیقی زیر گی

فرملیا تو گول میں آج کل پھٹی نہیں۔ پھٹی آئے گئی ہوا کہ مولانا شاہ استان صاحب کا واقعہ اپنے بر رکول سے ساکہ جب گور نمنٹ انگر بڑی کا تسلط ہوا تو شاہ صاحب کا جو وظیقہ مقرر تھا وہ جاری کیا گیا۔ اور جب وہ وظیفہ شاہ صاحب کی خدمت میں آیا تو عمال نے عرض کیا گیا مضرت سے تھم ہوا ہے کہ رسید پر آگریزی تاریخ نہ انگریزی تاریخ نہ انگریزی تاریخ نہ انگریزی تاریخ نہ انگریزی تاریخ نہ

لکھوں گا آگر چہ وظیفہ بند ہو جائے چنانچہ شاہ صاحب نے انگریزی تاریخ نہ لکھی اور رسید کو واپس کر دیا آخر کار عملہ والول کو بی دیتا پڑا اور افسر نے بیہ تھم دیا کہ شاہ صاحب سے پچھ مت کمو اور جب شاہ صاحب کے پاس سے رسید میں اسلامی تاریخ تکھی آیا کرے تو تم اس کے مطابق انگریزی تاریخ رسید پر لکھ دیا کرو۔

ای طرح شاہ صاحب کا ایک دوسر اواقعہ اپنے ایک ہزرگ سے سا ہے کہ آپ کے بہاں ایک مهمان آئے تو آپ نے مردانہ میں ان کے قیام کا سب انظام کیا اور ان کے بیت الخلاء کا یہ انتظام کیا کہ ایک کونڈ اپا خانہ میں رکھوا دیا اور ان مہمان سے فرمایا کہ آپ اس کونڈ ہے کے اندر قضائے حاجت سیجئے کیونکہ مستر سے صرف اپنا کمانہ محسرا ہے مہمان کا شمیں محسرا اس کے بیسے جداگانہ اس کی رضا ہے دیں گے۔

ای طرح مولانا مظفر حبین صاحب کے ساتھ شاہ صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار وہ شاہ صاحب کے یہال طلب علمی کرنے سے جب کھانا آیا تو مولانا نے سالن نہیں کھایا ہر تن واپس گئے تو گھر والوں نے دیکھا کہ سالن نمیں کھایا تو شاہ صاحب سے عرض کیا کہ یہ کیے مہمان آئے ہیں تک چڑھے کہ سالن کو چھوا تک نہیں شاہ صاحب نے باہر آکر مولانا مظفر حسین صاحب سے دریافت کیا تو مولانا نے فرمایا کہ چونکہ یہال سالن میں عمومام کی کھائی پڑتی ہے اور آم کی نصل عام طور پر نیع باطل کے طور پر فروخت ہوتی ہے اس کئے میں کٹھائی نہیں کھاتا ہوں شاہ صاحب یہ جواب سٰ کر اندر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ ارے تمہارے یہاں تو یہ مخص فرشتہ آیا ہے شکر کرو اور فرمایا کہ آج ہے ہم بھی کھانی کھانا ترک کرتے ہیں ای سلسلہ میں مولانا مظفر حسین صاحب کی ایک دوسری حکایت بیان کی که ایک بار آپ دہلی سے کراریہ کی تھلی میں سوار ہو کر کا ندھلہ تشریف لائے۔ بزر گول کی عادت ہوتی ہے کہ ہر مختص ہے اس کے مذاق کے موافق گفتگو کیا کرتے ہیں اس تھلی والے ہے بھی تھلی ہی کے متعلق کچھ یو چھنے لگے کہ بیل کہال سے خریدے کتنے کو خریدے وغیرہ

وغیرہ اس سلسلہ میں گاڑی بان سے معلوم ہو گیا کہ یہ تھلی ایک رنڈی کی ہے اب مولانا کا دقیق تقوی و کیمے کہ فورانہ اڑے تاکہ تقوی کا ظمار نہ ہو۔ اور فرمایا کہ تھل کو روک لینا مجھے پیٹاب کی ضرورت ہے اس نے تھلی روک لی آپ نے از کر پیٹاب کیا اور اس کے ساتھ استنجاء سکھاتے مطلے مگر کمال تک ملے آخر ڈھیلا بھینک دیا اس نے کما ہٹھ جائے۔ فرمایا ہٹھے بیٹھے ٹا ٹنگیں شل ہو گئی ہیں ذرا وور پیدل چلنا چاہتا ہوں تھوڑی دور چل کر اس نے پھر عرض کیا مگر مولانا نے پھر کوئی عذر کر دیا اور نہیں بیٹھے اس کے تھوڑی دیر بعد گاڑی والے نے پھر کہا مولایا نے پھر ٹالد یا اب وہ سمجھ عمیا اور کما کہ مولانا میں سمجھ عمیا چونکہ ہی رنڈی کی گاڑی ہے اس لئے آپ اس میں سیس بیٹھنا چاہتے تو پھر گاڑی کو لیجانے سے کیا فائدہ مجھ کو تھم دیجئے میں لوٹ جاؤں فرمایا کہ ہاں واقعہ تو نیں ہے سرتم کو کا تدبلہ چلنا ہو گا کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس کے پاس کرایہ کے لئے آیا ہو مگر اس نے میری وجہ ہے انکار کر دیا ہو تو اس کا خواہ نخواہ نقصان ہو گا چنانچہ کا ندبلہ تك اى طرح مولاناس بھٹى كواپنے ساتھ لائے اور خود پيدل بيلے اور اس گاڑى میں نہ بیٹھے مگر ہر منزل پر ہیاوں کو گڑ اور تھی اور گھاس دلنہ کا دبیا ہی انتظام کیا اور مکان پر آگر اس کو کرامیه دیمر واپس کیا ای طرح ایک اور حکایت مولانا مظفر حسین صاحب کی بیان کی جس سے ان کا رسوخ فی التواضع معلوم ہوتا ہے کہ ا کی بار مولانا چلنے جارہے تھے راستہ مین مولانا کے بھتیجے کے جو گھوڑے پر سوار تھے انہوں نے مولانا کو دیکھا تو گھوڑے پر سے از پڑے اور عرض کیا کہ حضرت آپ گھوڑے پر تشریف رکھیں میں پیدل چاول کا مولانا نے عدر کیا مگر انہون نے ندمانا اور اصرار کیا تو مولانا گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ایک ایز نگائی جب بھتے کی نظر سے غائب ہو گئے تو مولانا گھوڑے سے اترے اور جس راستہ کو وہ بھتج آرہے اس کے کنارہ ایک ورخت سے گھوڑے کو باندھ کر آگے چل دے جب پیچھے سے وہ بھتھے سینچے تو دیکھا کہ گھوڑا درخت سے بند ہوا ہے اور مولانا غائب ہیں آخر کار مجبور ہو کر گھوڑے ہر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے استقلال اور پھنگی پر

فرمایا کہ اس تقوے کی بدولت حق تعالیٰ نے ایک برکت میہ بھی مولانا کو عطا فرمائی تھی کہ اگر بلا قصد بھی کوئی مشتبہ کھانا مولانا کھا لیتے تو معدہ اس کو قبول نہ کر تا بلحہ خود مخود نے ہو جاتی تھی۔

ا کیک صاحب نے خود اپنا مشاہرہ میان کیا کہ جہنجانہ میں ایک شخص نے مولانا کی دعوت کی وہ صاحب اسکول میں ملازم تھے مولانا نے احتیاطاً ان ہے فرما دی<u>ا</u> کہ بھائی دعوت سے <sup>کس</sup>ی تکلیف کا تو اندیشہ نہیں عرض کیا کہ نہیں حضرت میں نے سب امور کا لحاظ رکھا ہے جب مولانا کھانا کھا چکے توباہر دہلیز تک پہنچے تھے کہ متلی ہوئی اور فورا نے کر دی بعد تحقیق معلوم ہوا کہ اور تو سب چیزیں مول کی تھیں مگر گائے جس کا دودھ استعمال کیا گیا تھا اس کے لئے جو گھاس لائی سنگی تھی وہ کسی چھن کے کھیت کی مینڈ پر کی تھی جس میں دو چار پتی اس کھیت کی آگئی تھی حق تعالیٰ نے مولانا کے معدہ کو ایس پھیان عطا فرمائی تھی کہ بس حلال خالص کے سوا دوسری چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ انہی مولانا مظفر حسین صاحب کا اس وفت مجھ کو ایک مقولہ یاد آیا جو ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمتہ ابٹد علیہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ حاجی صاحب آج کل کے بزرگوں میں سے نہیں بلحہ بزرگان سلف جیسے جینید و شبلی ان میں سے ہیں حالانکہ اس زمانہ میں مولانا ظفر حسین صاحب معمر تھے اور ہمارے حضرت حاتی صاحب کا شباب تھا گر بمارے حضرت حاجی صاحب کی الیی شان تھی کہ شروع سے ہی اکار آپ کے فضل و کمال کے قائل <u>تھ</u>۔

## (اللقظ ٢٢٣) قرآن ياك ميں تين اصل مسائل كابيان

باریرہ لے تو کیا اس کو ایک قران کا ثواب مل جائے گا توشاہ صاحب نے جواب دیا کہ اس سے بیے تو لازم مہیں آتا البتہ بیہ لازم آتا ہے کہ اس نے تین ثلث پڑھ لئے بس اتنا جواب دیا اب اگر اس کی شرح نہ کی جاوے تو سمجھ میں نہیں آسکتا لہٰذا میں اس کی شرح کرتا ہوں وہ سے کہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کا وجود موقوف ہوتا ہے اس چیز کی ہیئت ترمیمیہ پر اور ہمیئیت ترمیمیہ کا وجود موقوف ہو تا ہے اس پر کہ اس چیز کے جو اجزاء ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مرکب ہو جائیں مثلاً ایک چیز ہے اس کے تین مکڑے برابر برابر کے کئے جاویں تو جب تک کہ ان بتیوں مکڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مجتمع نہ کیا جادے گا اس وقت تک اس چیز کی نہ بیئت ترحیب یائی جاوے گی اور نہ اس چیز کا وجود ہو گا مثلاً ہم ایک عصا کے تین جھے کر لیں تو وہ عصانہ ہو گا۔ بس ای طرح قل ہو اللہ قرآن کا ایک ملث ہے لیعنی اس کے تین اجزاء میں سے ایک جزے تو جب تک کہ اس کے ساتھ قرآن کے بقیہ دو جز مجتمع نہ ہوں اس وقت تک صرف قل ہو اللہ کی تین بار تااوت سے بنہ قرآن کی ایئت تر نیبیہ یائی جاوے گی نہ بورے قرآن کی تااوت فارت ہو گی اب اس کی ایک نظیر بھی بیان کرتا ہول کہ بیارہ عم بتسماء لون قران کا تیبواں جز ہے گر اس سے یہ لازم شیں آتا کہ صرف پارہ عم منساء لون كى تمين بار حلاوت كر لينے ئے بورے قرآن كى خلاوت كا تواب مل جائے۔ یہ تو اجمال ہے اب اس کی تفصیل رہ گئی سو میں نے اس کو امام رازی کی تفسیر كبير سے اخذ كيا ہے وہ بيہ ہے كہ قرآن ميں تين مسلك اصل جيں ايك بوحيد دوسرے رسالت تیسرے معادیق قل ہو اللہ کے اندر توحید کا بیان اس درجہ بلیغ ہے کہ قرآن کی بقیہ وہ آئیتیں کہ جو توحید کے میان پر مشتمل ہیں ان سب کے قائم مقام قل حو الله ہو گئی ہے ہیں قل حو الله کے تین بار پڑھنے سے صرف اس حصہ کا تکرار ہو گیا جو توحید پر مشتل ہے اور ظاہر ہے کہ بیر پورے قرآن کی

# (النوظ ۲۲۵) اکبر الد آبادی مرحوم کے اکثر اشعار تھمت پر مشتمل ہیں

ا یک صاحب نے سید اکبر حسین صاحب جج مرحوم کا تذکرہ کیا فرمایا کہ بی ہال وہ بڑے متین آدمی نتھے اور اچھے شاعر تھے ان کے اکثر اشعار حکمت پر مشتل ہیں اور ایک عجیب بات ہیہ ہے کہ جن لو موں کے ان اشعار کے اندر معائب بیان ہوتے ہیں خود وہی لوگ ان اشعار کو مزے لے لیکر پڑھتے ہیں میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اور ان کے میرے تعلقات کی ابتداء ہوں ہوئی کہ ایک صاحب مولوی یعقوب تھے سید صاحب ان سے ایک زمانہ میں عربی پڑھا کرتے تھے اور موسید اکبر حسین صاحب نے عربی زیادہ نہ پڑھی تھی ممر چونکہ ذہین آدمی تھے اس لئے اچھی قابلیت پیدا ہو گئی تھی بلحہ وہ تو یوں کہا کرتے تھے کہ انگریزی کے اندر جو قابلیت مجھ کو حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ بھی تعلیم عرفی ہی ہے ایک بار میں اللہ آباد گیا ہوا تھا مولوی یعقوب میرے یاں آئے اور گیا کہ آج میں سید صاحب کو سبق پڑھا رہا تھا انہوں نے قران کی ایک آپٹ پر الیاشبہ پیش کیا کہ جس کا مجھ سے جواب نہیں بن بڑا میں نے کہا کہ وہ شبہ کیا ہے کہنے گئے کہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ زَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اور اس کی قوم کی زبان ایک ہوتی ہے آور حضور کی ہمزبان صرف قوم عرب تھی تو معلوم ہوا کہ حضور کی قوم صرف اہل عرب تھے پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی بعثت صرف قوم عرب کی طِرف تھی عام نہ تھی اور ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے وَهَا أَرْسَلْمَاكَ إِلاَّ سے بیر ہے۔ کافقة لِلْمَامِسِ أَس سے معلوم جوا كه حضور كى بعضت عام تھى بو ان دونوں آيتوں میں تعارض ہو رہا ہے میں نے کہا کہ میچھ بھی تعارض نہیں کیونکہ قران میں تو یہ لَيْ بِ وَمَا آرُسَلُنا مِنْ زُسُولِ إِلاَّ بِلسِمَانِ قَوْمِهِ بِهِ لَوْ سَمِ فَرَمَا بِلسانِ امَة

اور لفظ قوم ایک عربی لفظ ہے اس کے معتزیر اور ی اور خاندان کے ہیں بلسیان تقومه سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ حضور کی برادری جو بھی وہ اہل عرب تھی عجمی آپ کی برادری نہ ہتھ گر اس ہے دوسری قوموں کے امتی ہونے کی کیسے نفی ہو من اور دوسری آیت میں سب کے امتی ہونے کا اثبات ہے پیلی آیت میں ایک بات کا ذکر ہے اور دوسری میں دوسری بات کا تؤ دونوں آیتوں میں تعارض کمال ہوا۔ تب ان مولوی صاحب کو اطمینان ہوا اور جا کر انہوں نے سید صاحب سے یہ جواب نقل کیا تو سید صاحب اس جواب کو سن کر بہت خوش ہوئے اور وریافت کیا کہ بیہ جواب س نے دیا ہے انہوں نے میرانام لیا تو فورا گاڑی میں سوار ہو کر میرے پاس آئے اور بہت ویر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اس کے بعد ے سید صاحب برابر شبہات مجھ سے میان کیا کرتے اور میں جواب دیا کرتا تھا جس ہے ان کو شفا ہوتی تھی ایک واقعہ ان کے انقال کے بعد کا یاد آیا کہ ان کے انقال کے بعد ان کے بیٹے نے ان کا دیوان مرتب کرنا چاہا تو ان کے دو شعر میرے یاس بھیجے اور لکھا کہ ان اشعار کو میں نے ہندوستان کے بوٹ بوے شعراء کے پاس بھیجا کہ اس کی شرح کرو مگر کوئی بھی ان اشعار کی شرح پر قادر نہ ہو سکا ملحہ یہ جواب دیا کہ میر اشعار مہمل ہیں میں نے ان کو لکھا کہ اگر میہ شعر اور سسی سے ہوتے نو میں بھی ان کو مہمل کہتا تگر سید صاحب کو میں جانتا ہوں کہ وہ ا ہے نہ تھے کہ مہمل شعر کہتے لہذاان کا کلام مہمل نہیں ہو سکتا اس کے بعد میں نے ان اشعار کی شرح لکھ کر ان کو بھیج دی ساہے کہ اس شرح کوبے حد پہند کیا گیا اور بعینہ وہ شرح انہوں نے شائع کر دی۔

(النوط ۲۲ ) فرح باطنی کے موسم

فرمایا اگر کسی کو بھادوں میں خار آجائے او روہ دوا کرے اور پھر آجائے تو کیا دوا پھر نہ کرے گا اور کیا مایوس ہو جادے گا تو جیسے ظاہری موسم ہیں اس طرح باطنی موسم بھی ہیں تو اگر مثلاً بھی نماز میں جی نہ لگے یا اور کوئی تغیر ہو تو بریثانی کی کیا وجہ وہ موسم کے آثار ہیں اور بھر طیکہ وہ تغیر خلاف شرع نہ ہو اور اگر وہ تغیر خلاف شرع بھی ہو تب بھی استغفار کرے بہی علاج ہے ہایوسی کی کوئی وجہ نہیں موسی تغیرات تو ہوا ہی کرتے ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی تغیر نہ ہو یکسال حالت رہے سویہ شان تو حق تعالیٰ ہی کی ہے وہاں کوئی تغیر نہ ہو یکسال حالت رہے سویہ شان تو حق تعالیٰ ہی کی ہے وہاں کوئی تغیر نہیں ہوتا باتی مخلوق کے اندر تو تغیر ہو ہی گالیکن یہ باتیں مبتدی کے سامنے کرنے کی نہیں اس کے لئے مفر ہیں کیونکہ وہ کوشش چھوڑ دے گا اور ہر تغیر کو موسی سمجھنے لگے گا مگر میں تو توکل پر یہ باتیں عام مجلس میں بھی کہہ ویتا ہوں کے وکٹ موسی سمجھنے بیل گا مگر میں تو توکل پر یہ باتیں عام مجلس میں بھی کہہ ویتا ہوں کے موسی سمجھنے بیل گا مگر میں تو توکل پر یہ باتیں عام مجلس میں بھی کہہ ویتا ہوں کے مشیر آج کل بہت ضعیف ہیں طالب کا دل بڑھانے کی ضرورت ہے۔

(الفوظ ۲۲) ایک حکایت سے عربی و انگریزی والوں کے دماغ کا فرق

فرمایا آیک بار میں میر ٹھ میں تھا میرے پاس آیک بھائی دئے ہوئے شخص کی لاش لائی گئی کہ اس کی جنازہ کی نماز پڑھا دو میں نے دریافت کیا بھائی کیوں ہوئی کہا آیک محص کو اس نے گولی ہے قبل کیا تھا اس محلہ میں آیک محصر بیٹ بھی رہتے ہے انہوں نے اس معقول کے مرتے ہے پہلے جاکر اس مقول کا بیان بھی لے لیا تھا اس مقول نے بیان کیا کہ مجھ کو فلاں شخص نے قبل کیا ہے اس مقول کا بیان بھی لے لیا تھا اس مقول نے بیان کیا کہ مجھ کو فلاں شخص نے قبل کیا ہے اس مقول کا بیان بو اس کو بھائی دی گئی میں نے کہا کہ صرف مقول کیا ہے اس مقول کے بیان پر بھائی دینا بیہ تو سمجھ میں نہیں آتا اس وقت متعدد و کلاء و ہر سر جمع شخص آتے اس کی شمادت کے قبول ہونے کی دجہ ہے کہ کوئی شخص آتے آخر وقت میں جھوٹ نہیں بول سکتا میں نے کہا آگر بیہ ضجے ہے تو پھر شخص آپ آخر وقت میں جھوٹ نہیں بول سکتا میں نے کہا آگر بیہ ضجے ہے تو پھر شخص آپ آخر وقت میں جھوٹ نہیں بول سکتا میں نے کہا آگر بیہ ضجے ہے تو پھر شمی قبل پھائی لینا چاہئے کہ تو نے اس کو قبل کرنے ہے انکار کرے تو پھر اس بناء پر اس کے اس کیا ہے یا نہیں آگر وہ قبل کرنے ہے انکار کرے تو پھر اس بناء پر اس کے اس کیا ہے یا نہیں آگر وہ قبل کرنے ہے انکار کرے تو پھر اس بناء پر اس کے اس کیا ہے یا نہیں آگر وہ قبل کرنے ہے انکار کرے تو پھر اس بناء پر اس کے اس

بیان پر اس کو بھانی نہ ہوتا چاہئے تھی اس کا جواب کسی سے بچھ نمیں ہو سکتا۔
پھر میں نے کہا کہ اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب اس کو یہانی نہ وی جائے گی اور میں یہ بھانی نہ وی جائے گی اور میں بچ جاؤں گا تو پھر وہ وقت اس کا آخری وقت کہاں سے ہو گا اس وجہ ہے اس کے بیان کو کافی نمیں سمجھا گیا اس حکایت سے انگریزی اور عربی والوں کے وہائے کا فرق معلوم ہوتا ہے۔

(القط ۲۲۸) صرف الفاظ كافي تهين

ای ماحب خواوت مثلاً بمازی وغیرہ سے بریتان تھے ایک دوسر نے صاحب نے ان کے متعلق فرمایا کہ بریتان کیوں ہو۔ بس بیہ خداق رکھے جنیا کہ غالب نے کما ہے۔ بیور ہے گا بھی نہ بھی گھیرا کیں کیا جھیرت والا نے ارشاوا فرمایا کہ لفاظ بول دیتا تو بہت آسان ہے مگر وقت پر اس سے کام نہیں چاہا ہمیہ ضرورت اس کی ہے کہ دل میں اثر جائے دل میں رہ جائے اور یہ اس کی بات نہیں (پھر-آگے اس کے معمر ہونے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ ) یہ اللہ بی کے اس کے معمر ہونے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ ) یہ اللہ بی کے افکار میں رہ جائے تو اس پر بھی نازنہ کر دی ہے اللہ بی سے اللہ بی کے اس کے معمر ہونے اور پھر آگر ول میں رہ جائے تو اس پر بھی نازنہ کر دی کے دی اگر وہ چاہئی تو سب سلب کر لیں۔

(القطا ٢٢٩) النيز فين كر سامن معصيت كاظهار كس صورت

میں جائز نہیں

فرملی بھی حفرات نے کہا ہے کہ اپنے معاصی کا اظہار اپنے مرفی کہ اپنی معاصی کا اظہار اپنے مرفی کے بھی جائز نہیں اور بھی نے کہا ہے کہ جیسے مستور بدن کا طبیب کو بھر ورت علاج دکھا انا جائز ہے ای طرح اپنے مرفی پر اپنے معاصی کا اظہار بھی جائز ہے مگر میرے زدیک اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر اس معصیت کا علاج صرف اس میصیت کا علاج اس کی معصیت کے علاج اس کی معصیت کے علاج اس کی معصیت کے علاج اس کی علاج اس کی معصیت کے والے اور جذبہ کے اظہار کے نہ ہو سکے بلیمہ اس کا علاج اس کی

موقوف ہو کہ خود اس معصیت کو ظاہر کیا جائے تب تو اس صورت ہیں اس معصیت کا اظمار اپنے مرفی پر جائز ہے جیسے کہ میں بعض مر تبہ دریافت کیا کرتا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے تمہارے اندر کبر ہے اور اگر اس معصیت کا علاج اس کے دوائی اور جذبات کی اطلاع سے ہو جائے کیونکہ بعض او قات ایبا بھی ہو جاتا ہے تو پھر خود اس معصیت کا اظہار جائز نہیں کیونکہ اس اظہار کی ضرورت نہیں جے تو پھر خود اس معصیت کا اظہار جائز نہیں کیونکہ اس اظہار کی ضرورت نہیں جیر جیسے کہ طبیب کو بھی مستور بدن کا دکھلانا ای صورت میں جائز ہے کہ بغیر دکھلائے اس کا علاج نہ ہو سکے۔

# (<u>للنوظ</u> ۲۳۰) کیفیت اعمال سے پیدا ہوتی ہے

فرمایا کہ جو کیفیت اعمال سے پیرا ہوتی ہے وہ کسی کے تصرف سے سلب نہیں ہو سکتی۔

## (للنطا۲۳) شیخ کے پاس رہنے کا سب سے بڑا عمل

فرمایا کہ شخ کے پائ رہ کر سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ شخ کے دل پر
اپنی طرف سے میل نہ آنے دے اور اگر یہ کس سے نہ ہو سکے تو پھر ایبا شخص شخ کے پائ رہ منیں۔ چنانچہ میں جب حضرت حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا وہال بھے کام ایسے بھی ہوئے جو میر سے نہات کے خلاف شخے مگر چونکہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ تھا اس لئے میں نہایت خوشی کے ساتھ الن کامول میں شریک ہوا تاکہ حضرت کے دل پر اختاباف سے میل نہ ساتھ الن کامول میں شریک ہوا تاکہ حضرت کے دل پر اختاباف سے میل نہ آئے اور بھن لوگ حاتی صاحب کی خدمت میں ایسے بھی تھے جو اس کی پروانہ کرتے تھے اور حضرت کے خلاف مرضی کام کرتے تھے یہ مناسب نہیں۔

## (المفوظ ۲۳۲) سابقه خط منگوانے میں حکمت

فرمایا میہ جو میرا معمول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حالات کا خط بھیج تو اگر اس نے کوئی خط اس سے پہلے بھی میرے پاس بھیجا ہے تو ان پہلے خطوں میں ہے جو سب سے بعد کا خط ہو وہ بھی ساتھ منگاتا ہوں سو اس کے اندر دو مصلحتیں ہیں ایک تو یہ کہ شاید کسی گذشتہ حالت کے معلوم کرنے کی ضرورت ہو دوسری مصلحت ہے کہ اس شخص سے میرا تعلق کیسا ہے دوسری مصلحت ہے کہ اس شخص سے میرا تعلق کیسا ہے اور یہ شخص اصلاح کے کس درجہ تک پہنچا ہوا ہے۔

(بلنظ ۲۳۳) محبت حق تعالی شانه کی علت تامه اعمال صالحه

مب<u>ن</u>

فرمایا محض ذکر و شغل ہے اصلی محبت پیدا نہیں ہوتی بلعہ اس کی علت تامہ انمال صالحہ ہیں بشر طبکہ وہ اعمال خلوس کے ساتھ کئے جاویں باقی نرے ذكر و شغل سے صرف ايك خيالى عار منى شورش پيدا ہوتى ہے جو تھوڑے دنول بعد رفع ہو جاتی ہے چنانچہ الی ہی کیفیت کے زوال کا احساس کر کے ایک مولوی صاحب نے مولانا شاہ فضل الرحمٰن صاحب سے ذکر میں پہلی می لذت محسوس نہ ہونے کی شکایت کی تو مولانا نے فرمایا کہ مولوی صاحب تم نے سنا نہیں کہ پرانی جورو امان ہو جاتی ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ ذاکر و شاغل ہیں مگر باوجود اس کے ان کی حالت تاہ ہے کیونکہ اس سے اصلاح کامل اور رسوخ کیفیت پیدا نہ ہوا تھا۔ اور نرے ذکر و شغل سے اصلاح ہو بھی کیسے سکتی ہے اس لئے کہ ہر رذیلیہ کا علاج جداگانہ ہے اگر ایک رذیلیہ بھی باقی رہے گا تو راستہ اس وقت تک بند ہے بلحہ ذکر ہے بعض مرتبہ فاسد الاستعداد کا مرض بوط جاتا ہے کیونکہ پہلے تو وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا تھا پھر علم پڑھ کر اپنے کو عالم سمجھنے لگا تگر خیر اب تک اینے کو طریقت ہے نا واقف سمجھتا تھا مگر جب ذکر و شغل کیا تو اینے آپ کو بزرگ بھی سمجھنے لگا تو اس طرح ذکر ہے بعض مرتبہ عجب پیدا ہو جاتا ہے جس کا علاج ذکر و شغل کے علاوہ دوسرے مجاہدہ سے کیا جاتا ہے چنانچہ حضرت شبکی کا ایک قصہ ہے جس کا خلاصہ میہ ہے کہ حضرت شبلی کے ایک خادم کو عجب پیدا ہو

گیا جو مانع مقصود ہو گیا اس کی شکایت پر آپ نے آیک ٹوکر ا اخروٹوں کا دیکر یہ علاج تجویز فرمایا کہ تم اپنے معتقدین کے محلّہ میں جاکر اعلان کرو کہ جو شخص میرے ایک دھول مارے گا میں اس کو ایک اخروث دوں گا ای طرح یہ سب افروث ختم کر دوآگ لانہا قصہ ہے پھر اس کے بعد حضرت ابو سعید گنگوہی کی حکایت میان فرمائی کہ جب انہوں نے ذکر و شغل شروع کیا تو ان کے شخ حضرت مولانا نظام الدین بھی کو محسوس ہوا کہ حضرت ابو سعید گئے اندر عجب بیدا ہو گیا ہے تو انہوں نے حضرت ابو سعید گئے اندر عجب بیدا ہو گیا ہے تو انہوں نے حضرت ابو سعید ہے ذکر و شغل چھوڑا دیا اور جائے بیدا ہو گیا ہے تو انہوں نے حضرت ابو سعید ہے ذکر و شغل چھوڑا دیا اور جائے بیدا ہو گیا ہے تو انہوں کے حضرت ابو سعید ہے دکر و شغل چھوڑا دیا اور جائے دکر و شغل کے شکاری گئوں کی خد مت سپرد کی۔ اس طرح اور بہت سے قصے در گوں کے ہیں۔

(اللوظام ۲۳) الله اور رسول صلی الله علیه و سلم کی محبت متلازم بین

فرمایا خدا تعالیٰ کی محبت اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی محبت متلازم بیل الله علیه وسلم ہے اور محبت رسول عین محبت خدائے تعالیٰ کی ہے باقی الوان محبت کے مختلف ہوتے ہیں بعضے الوان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صورۃ رسول الله علی الله علیه وسلم کی محبت کا غلبہ کما جا سکتا ہے اور بعض الوان کو صورۃ حق تعالیٰ کی محبت کا غلبہ کما جا سکتا ہے غلبہ کما جا سکتا ہے اور بعض الوان کو صورۃ حق تعالیٰ کی محبت کا غلبہ کما جا سکتا ہے اس کے مناسب حضرت حاجی صاحب کا ارشاد نقل فرمایا کہ کسی نے لعل سے پوچھا کہ بچھ کو آفتاب سے زیادہ محبت ہے یا اپنے سے الحل نے کما کہ اس کا کیا جواب دوں اگر کموں کہ اپنے سے زیادہ محبت ہے تو وہ محبت اس وجہ سے تو ہو ہو بھو تی ہیں وہ آفتاب گی حجہ بول ہول اور لعل ہوا ہوں آفتاب کی وجہ سے تو حقیقت ہیں وہ آفتاب گی کہ ہیں لعل ہوں اور لعل ہوا ہوں آفتاب کی وجہ سے تو حقیقت ہیں اپنے ہی ہو تو ہو حجبت اس نے محبت اس نے ہی کہ اس نے بی اس نے ہی کہ اس نے بی اس نے بی اس نے بی سے کہ اس نے بی کہ اس نے بھی کو العل بنا دیا تو وہ حقیقت ہیں اپنے ہی ہے کہ اس نے بی کہ کو الی کہ کو الی کو بی کو کھی کو الی کو کہ کو کی کو کھی کو العل بنا دیا تو وہ حقیقت ہیں اپنے بی کی کو کھی کو الی کو کہ کی کے کہ اس نے بی کہ کو کو العل بنا دیا تو وہ حقیقت ہیں اپنے بی کے کہ اس نے بی کو کھی کو العل بنا دیا تو وہ حقیقت ہیں اپنے بی کو کی کو کھی کو کو کھی کے کھی کو کھ

#### (ل<u>لنوط</u>۵ ۲۳) تربیت کا ایک انداز

فرمایا اس طریق کا ایک میہ بھی اوب ہے کہ شیخ بعض مرتبہ قصداً مرید کی خواہش کے خلاف کرتا ہے ہی ہی مرید کی تربیت ہے اور اس میں مرید کی طلب كا امتحان ہوتا ہے كھر حضرت تحكيم الامتد دام ظلهم العالى نے أيك قصه بیان فرمایا کہ ایک شیخ تھے بڑے صاحب تضرف ان سے ایک شخص آکر مرید ہوا اور در خواست کی کہ میرے اندر بھی تضر ف سیجئے تاکہ خود مخود میری اصلاح ہو جائے اور مجھ کو کچھ نہ کرنا بڑے اور پین یہ جاہتے تھے کہ اول میہ خود محنت کرے اس لئے اس کی خواہش کی موافقت نہیں فرمائی جب بینے نے اس کا کہنانہ مانا تو اس کو شبہ ہوا کہ شایر تصرف کی شہرت ان کے متعلق غلط تھی یہ صاحب تصرف نہیں چنج کو اس کے اس شبہ پر اطلاع ہو گئی تو چنخ نے اس کے شبہ کا اس طرح جواب دیا که ایک برتن میں رنگ تھر کر اور ایک بچکاری کیکر سر راہ ایک مسجد کے دروازہ میں بیٹھ گئے اور جو شخص ان کے سامنے گذر تا اس پر بچکاری تمر كر رنگ چھوڑ ديتے تو جس كافرير بھى وہ رنگ پڑتا تھا وہى كلمه پڑھنے لگنا تھا جب یہ سب کچھ کر لیا تواہیے اس مریدے فرمایا کہ دیکھا حق تعالیٰ نے مجھ کو تصرف کی ایسی قوت عطا فرمائی ہے گر باوجود اس کے تبھے کو جو کچھے ملے گا وہ چکی ہی چیس

# (الفوظ ۲۳۲) اصلاحی خط میں صرف ایک مضمون ہونا چاہئے

ایک صاحب نے اور اد اور اصاباح اخلاق دونوں کے متعلق ایک ہی خط میں سوالات کئے حضرت والا نے جوابد یا کہ آیک خط میں دو مضمون نہیں لکھنا جاہئے اور اس کے مصالح بھی بیان کئے۔

(للنوطاء ۲۳) زیادہ اختصار بھی رو کھا بن ہے

خط کے مضمون میں اختصار کا ذکر تھا فرمایا زیادہ اختصار بھی رو کھا بن ہے

جس کو اینا بواستھے اس کے خطاب میں بہت تنگ عبارت نہ اختیار کرے۔ (النقط ۲۳۸) انسان ہر وفت اللہ تعالیٰ کا مختاج ہے

فرمایا انسان ہر وقت حضرت حق کا مختاج ہے اللہ تعالیٰ اس عقیدہ کو حال بنا دے اور اگر سوچتارہے تو حال بھی ہو جاتا ہے۔

(النوع ۲۳۹) بزرگوں کی میراث سے پچھ چیزیں ملتی ہیں

فرمایا بزرگوں کی میراث میں پچھ چیزیں ملتی ہیں مجھ کو حضرت مولانا محمد بعقوب صاحبؓ ہے میراث میں باتیں ملی ہیں میں بات بہت کرتا ہوں مگر وہ لوگوں کے لئے نافع ہوتی ہیں چنانچہ حمداللّٰہ مواعظ ہے لوگوں کو پیمد نفع ہوا سو یہ باتیں ہی تو ہیں۔

۔ (الفوظ ۱۳۳۰) اہل دین کی وقعت نہ رکھنے والے سے عارضی خوش اخلاقی جائز نہیں

فرمایا جس شخص سے دل میں باوجود دعویٰ دین کے دین اور اہل دین کی وقعت نہ ہو اس کے ساتھ عرفی خوش اخلاقی بریننے کو میں ناجائز سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے اس کا دین اور بھڑتا ہے۔

(الفقط ۱۲) لوگول میں اپنی اصلاح کا اہتمام نہیں

فرمایا جس شخص ہے اپنی اصلاح میں کو تاہی ہوتی ہو کم از کم اس کو ہے تو چاہئے کہ وہ اپنی کو تاہی کا مشاہدہ کرے اور شکتہ ہو کر رہے برول کی طرح نہ رہے بدوں کی طرح رہے باتھہ بروں کی طرح رہے اور اس میں بھی فقط دل میں برا سمجھنا کافی سیں باتھہ اپنے ساتھ بروں کا سابر تاؤ بھی کرنا چاہئے اصل ہے ہے کہ لوگوں میں اپنی اصلاح کا اہتمام نہیں میری تو یہ رائے ہے کہ ہزار میں صرف دو تمن ہی طالب اصلاح ہوتے ہیں ورنہ کوئی کسی چیز کا طالب ہوتا ہے کوئی کسی کا۔

## (ﷺ حسن ظن کی ضرورت ہمیشہ حسن ظن کی ضرورت

ایک صاحب کو حضرت والانے ان کے کسی مضمون کے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم کو مجھ سے اتنی مناسبت توہے کہ تم سے مجھ کو ایذا نہ سنجے۔ انہوں نے اس کا بیہ مطلب لیا کہ الیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا مجھ ہے ناراض ہیں تب ہی تو یہ تحریر فرمایا حضرت والا نے اس پر ان کو تنبیہ فرمائی اور . فرمایا که اس گا تو مطلب بیه جوا که تم کو جو پچه لکھا کروں وہ سوچ سوچ کر لکھا کروں کہ کہیں تم اس کا مطلب میہ نہ لے لووہ نہ لے لو۔ پھر ارشاد قرمایا کہ مجھ کو اس وفت اس واقعہ ہے کہ ان کے سوء ظن سے میں ناراش ہو گیا تبہت فائدہ ہوا حق تعالیٰ نے اس سے ایک علم عظیم عطا فرمایا وہ بیہ کہ بندہ کو جاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حس ظن ہی رکھے اگرچہ وہ حسن ظن جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ جب وہ حق بقالی سے حسن ظن رکھے گا تو اس کو اللہ تعالی سے محبت پیدا ہو جائے گی جو حسن ظن کا اثر ہے۔ پس جب اس کو حق تعالیٰ ہے محبت پیدا ہو جائے گی تو حق تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمائیں گے۔ ایک بار ایک ایبا ہی مضمون اور ارشاد فرمایا جس کا مطلب میہ تھا کہ جب بندہ کے اوپر حق تعالیٰ کے ہر قتم کے احسانات ہیں اور پھر بھی ہندہ حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا گمان نیک نہ زکھے بلحد میں خیال کر تارہے کہ حق تعالی مجھ سے ماراض ہیں تو سے کتنابر اخیال ہے۔

## (النظا ۲۴۳) تضرف میں بھی قصد ضروری ہے

فرمایا تصرف میں قصد بھی ضروری ہے اور علم بھی اور کرامت میں قصد تو ہوتا ہی نمبیں باقی علم بھی ضروری نمبیں۔ اب لوگوں نے بزر گوں کے تصر فات کو بھی ان کی کرامتوں میں نھونس دیا ہے حالا نکہ تضرف اور چیز ہے اور کرامت اور چیز۔ (الفوظ ۱۲۳۳) مومنین کی شفاعت اینے جان پہچان والوں کیلئے ہو گ

فرمایا یہ جو حدیثوں بیں آیا ہے کہ اول حضور شفاعت فرمائیں گے جس پر جن تعالیٰ کا تھم ہوگا کہ جس کے دل بیں ذرہ برابر بھی ایمان ہواس کو دوز ن سے نکال لو۔ اس کے بعد موسنین کو شفاعت کی اجازت ہوگی وہ شفاعت کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کی شفاعت سے جب خروج ہو چکے گا اس کے بعد موسنین کی شفاعت سے جب عصاق کے بعد موسنین کی شفاعت سے ہو چکے گا گا کا خروج آپ کی شفاعت سے مس کا خروج ہوگا بیا ہو گئیس گی اس کے بعد دونوں کا خروج جو گا بیعہ وسلی شفاعت سے مس کا خروج ہوگا بیعہ یہ وگئیس گی اس کے بعد دونوں شفاعت سے اور حضور صلی انلہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد جو دوسر سے موسنین کو شفاعت کی اجازت ہوگی اس کی وجہ دوسر سے موسنین کو شفاعت کی اجازت ہوگی اس کی وجہ دوسر سے موسنین کو شفاعت کی اجازت ہوگی اس کی وجہ دوسر سے موسنین کو شفاعت کی اجازت ہوگی اس کی وجہ دوسر سے موسنین کی شفاعت تو سب کے لئے ہوگی اور دوسر سے موسنین کی شفاعت تو سب کے لئے ہوگی اور دوسر سے موسنین کی شفاعت تو سب کے لئے ہوگی اور دوسر سے موسنین کی شفاعت تو سب کے لئے ہوگی اور دوسر سے موسنین کی شفاعت تو سب کے لئے ہوگی اور دوسر سے موسنین کی شفاعت تو سب کے لئے ہوگی اور دوسر سے موسنین کی شفاعت اپنے جان پہیان والوں کے لئے ہوگی۔

## (الفولاه ۲۴) بغرض ملازمت ڈاکٹری معائنہ کیسا ہے

ایک صاحب نے استفتاء کیا کہ میرے لئے بجز ملاز مت سرکاری اور کوئی صورت معاش کی نہیں اور ملاز مت سرکاری بغیر ڈاکٹر معاشہ کے ہو نہیں سکتی اور ڈاکٹری معاشہ میں بالکل برہنہ ہوتا پڑتا ہے اور میں نتخب ہو چکا ہول اس ماز مت کے لئے صرف ڈاکٹری معاشہ کی رکاوٹ باتی ہے تو کیا اس مجبوری میں ڈاکٹری معاشہ جائز سمجھنے ہے یہ زیادہ بہتر ڈاکٹری معاشہ جائز سمجھنے ہے یہ زیادہ بہتر خاکٹری معاشہ جائز سمجھنے ہے یہ زیادہ بہتر ہوائے کہ ناجائز سمجھا جاوے اور کرالیا جاوے اس کے بعد توبہ کرلی جاوے۔ پھر فرمایا کہ ایسے جواب کی بیہ بھی وجہ ہے کہ اب کیا معلوم کہ دافعی اس کے سوااور

تمام ذرائع آمدنی کے ان کے لئے مفقود ہیں یا نہیں کیونکہ گھاں تو گھود سکتے ہیں البتہ سعم چاہتے ہوں تو دوسری بات ہے بھر ضرورت کے تحقق پر بھی اگر میں میہ لکھ دیتا کہ جائز ہے تو جرات بڑھ جاتی نہ معلوم کماں تک نوبت بہنچی میرے اس جواب میں اہل علم کے لئے بڑا سبق ہے کہ وہ ایسے خیالات کی رعایت رکھا کریں۔

### (النوظ ۲ ۲ ) سكندرروى كا قصر

فرمایا حضرت نظائ نے سکندر رومی کا قصہ لکھا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آب حیات کو گیا اور یہ بھی لکھا ہے۔

یں مرا خطر تعلیم کر ہوو ووش مرا خطر تعلیم کر ہوو ووش بہ رازے کہ باشد پذیریائے حکوش

ایعنی ہے قصد مجھ کو خصر علیہ السلام نے تعلیم فرمایا حالانکہ ہے قصہ غلط ہے کیونکہ جو سکندر آب حیات کو گئے تھے وہ سکندر روی نہ تھے بلعہ سکندر زوالقر نمین تھے سکندر روی کے تو اسلام میں بھی شبہ ہے اور سکندر ذوالقر نمین کے پنجیبر ہونے میں شبہ ہے تو حقیقت ہے کہ اس قسم کے مکاشفات کے وقت پورے طور پر افاقہ نمیں ہوتا بلعہ ایک قسم کی نمیبت ہوتی ہے اس وجہ سے مقطی ہو جاتی ہے۔

(الفوظ ۲۳۷) طبعی کدورت کا رفع کرنا شیخ کے اختیار سے باہر

4

فرمایا اگر مرید ہے کوئی معنیت سر زد ہو جائے تو اس کے سبب شیخ سے فیض ہونا بند نہیں ہوتا۔ اور اگر شیخ کیسا تھ بے ادبی کرے تو فیض بند ہو جاتا ہے تو وجہ اس کی میہ ہے کہ شیخ سے فیض ہونے سے جو مانع ہے وہ کدورت ہے شیخ کی گر معصیت ہے جو کدورت شیخ کے دل میں پیدا ہوگی وہ عقلی کدورت ہو گی اور عقلی کدورت کار فع کرنا شیخ کے اختیار میں ہے تو اگر افادہ کی غرض ہے وہ اس کی کدورت کو رفع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور بے ادبی سے جو کدورت ہوگی وہ طبعی ہوگی اور طبعی کدورت کا رفع کرنا اپنے اختیار سے باہر ہے۔ ابدا اس سے فیض ہد ہو جاتا ہے۔

#### (النوظ ۲۴۸) مغفرت کیلئے حق تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں

ایک اہل علم رونے گئے کہ نہ معلوم میرا فاتمہ کیا ہوگا۔ فرمایا میں مستقبل پر فتم تو کھاتا نہیں گراس کو بقتم کتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بختنے کے لئے تو بہانہ وُھونڈتے بی اور عذاب کے لئے نہیں وُھونڈتے ان کا کیا کام پڑا کسی کو عذاب و یہ بہانہ و میں شار اور عذاب کے اللہ بعذابکم الایہ اور اس میں شکر اور ایمان کا کوئی خاص درجہ بیان نہیں کیا لہذا آگر اوئی درجہ بھی ایمان اور شکر کا ہوگا تو وہ بھی مغفرت کے لئے کافی ہے۔

#### (للنوظ ۲۴۹) حکمت کی بات

فرمایا ایک صاحب نے یوی حکمت کی بات کمی آب ذر سے لکھتے کے قابل ہے وہ یہ کہ اگر بچہ کسی چیز کو مانگے تو یا تو اس کی درخواست اول ہی وہلہ میں پوری کر دیے اور یا آگر پہلی بار میں انکار کر دیا تو پھر خواہ بچہ کتنا ہی اصرار کر دیا تو پھر خواہ بچہ کتنا ہی اصرار کر ہے ہر گز اس کی ضد پوری نہ کرے درنہ آئندہ اس کو بھی عادت پڑ جائے گ۔ (بلفظ ۲۵) الهام کے صحت کی ایک علامت

فرمایا خواب میں خیال کو زیادہ و خل ہوتا ہے اور الهام میں خیال کو زیادہ و خل نہیں ہوتا کے اور الهام میں خیال کو زیادہ و خل نہیں ہوتا گر اس کی صحت کے لئے صرف کئی کافی نہیں بلعہ اس کی صحت کی علامت ہے بھی کا علامت ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو نیز اس کی صحت کی ایک علامت ہے بھی ہے کہ صاحب الهام صاحب نور ہوتا ہے اس کو الهام میں ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے جس کو وہی سمجھ سکتا ہے نیز الهام میں ایک طبعی بشاشت و فرحت ہوتی ہے جس کو وہی سمجھ سکتا ہے نیز الهام میں ایک طبعی بشاشت و فرحت

الشراح معلوم ہو تا ہے۔

## (المنفظ ۲۵۱) حضرت گنگوہی کی زیارت پر اظہار تشکر

حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمته الله علیه کا تذکره فرماتے ہوئے فرمایا که درسیات کے پڑھنے اور پڑھانے اور مجاہدہ اور ریاضت ان سب سے بوی نعمت یہ ہے کہ ایسے حضرات کو اپنی آتھوں سے دکھ لیا۔ ان حضرات کو دیکھنے سے یہ سمجھ میں آگیا کہ اسلام کیا چیز ہے۔

#### (المنظ ۲۵۲) العبرة بعموم الإلفاظ مين ايك ضروري شرط

مولانا سمول صاحب نے پچھ سوالات علمی فرمائے حضرت والا نے اس سلسلہ بیں فرمایا کہ اصول فقہ کا جو یہ مسئلہ ہے کہ العبوۃ العموم الالفاظ لالخصوص الممورد اس بیں میرے نزدیک اتنی قید اور ضروری ہے کہ وہ عموم مراد مشکلم ہے متجاوز نہ ہو۔ دلیل اس کی وہ واقعہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سفر بیس ہے اور بے ہوش پڑا ہے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصعبام فی السفور تو یمال پر اس حدیث کے الفاظ نے فرمایا لیس من البر الصعبام فی السفور تو یمال پر اس حدیث کے الفاظ تو عام بیں ہر مسافر کے لئے چنانچ بعض نے ہی سمجھا گر بعض صورت بیں اذان صوم فی السفر سے اس کا تعارض ہو گالیکن قرائن سے کوئی مجتد ذو قایہ تھم کر ساتم ہو مقمود ہیں بیکہ اس قید کے ساتھ عموم مقمود ہوا کہ سکت کی ایک حالت ہو جادے اور جمور کا بی تم بہ ہے پس معلوم ہوا کہ جمور کے نزدیک اس اصولی مسئلہ بیں عموم کے اندر عدم تجاوز از مراد مشکلم کی جمور کے نزدیک اس اصولی مسئلہ بیں عموم کے اندر عدم تجاوز از مراد مشکلم کی قید معتبر ہے گو مضفین نے تصریحائی کی نہیں کیا۔

## (اللفظ ۲۵۳) حضرت علامه انور شاه تشمیری بجائے انکار کے اثبات فرمانا

ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے مراد آباد میں ایک وعظ میں میہ مضمون بیان کیا تھا اس میں مولانا انور شاہ صاحب مرحوم بھی تھے بعد وعظ کے شاہ صاحب ہے کسی شخص نے ایک مسئلہ دریافت کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا نہیں ابھی تو وعظ میں (میری طرف اشارہ کر کے کہا) اس نے مسئلہ میان کیا ہے کہ اس قاعدہ میں یہ قید بھی ملحوظ ہے بھر حضرت تھیم الامتہ دام خاتم العالی نے فرمایا کہ اس سے جھ کو خوش ہوئی کہ شاہ صاحب نے اس پر انکار منہ فرمایا بعد اس سے اثبات فرمایا۔

# (المفرظ ٢٥٧) عام شخص كو شغل كى تعليم مناسب نهيں

فرمایا حضرت حاجی صاحب کا ارشاد ہے کہ عامی کو ذکر کی تو تعلیم کرے گر شفل کی تعلیم نہ کرے کیونکہ شغل ہے بعض مر جہ کشف ہونے لگتا ہے اور کشف کے نہ سیجھنے کی وجہ ہے اس کے عقیدہ کے بچونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کو ضروری علم ہوتا نہیں جیسا کہ ایک شخص نے مولانا محمہ لیقوب صاحب ہے اپنا کشف بیان کیا تھا کہ مجھ کو یہ مکثوف ہوا کہ بیں اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مساوی درجہ بیں بیں حالا نکہ یہ ممتنع شرعی ہے کہ غیر نبی درجہ بین نبی کے برابر ہو جائے اس لئے اس نے اپنا یہ کشف مولانا محمہ یعقوب صاحب ہے عرفن کیا تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ بعض صاحب سے عرفن کیا تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ بعض صاحب سے عرفن کیا تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ بعض صاحب میں ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشترک ہیں مثلاً کلوقیت میں کہ حضور بھی مخلوق ہیں اور من جمیج الوجوہ مساوات مراد نہیں گریہ مفصل کشف میں مجمل ظاہر ہوا۔

بھر مولانا نے اس کی ایک مثال دی وہ بیر کہ جیسے ایک خوشنو ایس نے

ا کی جیم لکھا اور اس جیم کے پیٹ میں آیک نقطہ لگایا تو جیسے یہ جیم اس خوشنولیں کا لکھا ہوا ہے ای طرح یہ نقطہ بھی اس کا لگایا ہوا ہے تو اس خوشنویس کی طرف یہ دونوں چیزیں منسوب ہیں تو اس نسبت میں تو دونوں مشترک ہیں تگر پھر یہ فرق ہے کہ جیم متبوع ہے اور نقطہ تابع۔ اسی طرح حضور کو اور اینے آپ کو ایک ورجہ میں دیکھنے ہے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور میں اور اس شخص میں شیخے فرق تنمیں مگر ایک عامی شخص بہال ضرور غلط فنمی میں مبتلا ہو جائے گا اور بیہ ؟ذکر تو چھوٹوں کا تھا باتی کشف کے سمجھنے میں تو بعض بڑے بڑے لوگوں ہے علطی ہو گئی ہے چنانچہ ایک ہزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک روح کے نور کو حن تعالیٰ کی مجل سمجھ کر اس نورِ کی پر ستش کرتا رہا گو اس میں ان کو گناہ نہ ہوا ہو جس کی وجہ میں نے التشر ف حصہ اول کے اول کتاب ذکر الموت میں تحت حدیث صہیب احجیمی طرح ظاہر بھی کر دی ہے جس کو مزید سمولت ناظرین کے لئے کتاب احکام التجلی کی فصل سوم میں بھی نقل کر دیا اس عبارت سے واعلیہ ان الحديث تستنبط منه مسئلة الى قوله كاف في جواز احتمال كو نه عذرا والله اعلم سر آخر ہے تو غلطی ہی اور اس غلطی کی وو وجہیں ہوئیں ایک وجہ یہ کہ روح کے تجرد و مادیت کے متعلق گو اختلاف ہے گر اکثر محققین کا قول کی ہے کہ وہ مجرد ہے اس لئے اس کے نور کو سالک بوجہ اس کے غایت ورجہ لطیف ہونے کے نور حق سمجھنے لگتا ہے اور روح کے تجر د کا جو بعض متکلمین نے انکار کیا ہے اس کی وجہ رہ ہے کہ انہوں نے تجرد کو اخص صفات باری تعالیٰ ے کہا ہے حالانکہ خود کیل ہے دلیل ہے بلحہ اخص صفات باری تعالیٰ سے وجوب بالذات اور قدم ہے دوسری کوئی چیز نہ واجب بالغرات ہے نہ قدیم نہ زمانا نه ذا تااور دوسری وجه بیه کمه تبھی روح کا نور اس طرح ظاہر ہو تا ہے که سارا عالم اس نور کے سامنے سربیجود ہے اور میہ شان حق تعالیٰ ہی کی ہے لہذا اس ظهور کو عجلی حق سمجھ بیٹھتا ہے حالا نکہ <sub>کی</sub>ہ سجدہ ایک حقیقت کی صورۃ مثالیہ ہے جس کا راز یہ ہے کہ اس عالم کے پیدا کرنے سے اصل مقصود انسان کا پیدا کرتا ہے باقی اور

چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب اس کی آسائش اور راحت کے لئے پیدا کی گئی ہیں چنانچہ ار شاد ہے کھلق کیکئم شافی الارشن جھینعا اور ای کو بعض مقامات پر سند کے کہ مافی العقد فقات و مقامات بر سند کے کہم مافی العقد فقات قرمانی ہوئی معنی کے انسان کے سب فرمال ہردار ہیں بلحہ بایں معنی کہ سب اس کے کام میں گئے ہوئے ہیں کما قال السعدی۔

#### ابرد بادومه خورشید و فلک در کاراند تاتو نانے بحث آری و بلغفلت نخوری

ہے۔ ازبیر تو سر گشتہ و فر مانبر دار (لیعنی فرمانبر دار حق برائے تفع تو) ہم ِط انصاف نباشد کہ تو فرمال نبری نہی تسخیر مذکور بشکل جود مکشوف ہوتی ہے اس کئے کہ عالم مثال میں معانی بشکل صورت نظر آتے ہیں ایس اس سحدہ ہے اشتباہ ہو جاتا ہے اس اغتباہ کے متعلق حضرت کیل منیری رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ا کی پیچان بھی لکھی ہے کہ یہ سجلی حق تعالیٰ کی ہے یا روح کی کہ اس وقت سالک اس میں غور کرے کہ اس مجل کے وقت اس کو اپنی ہستی فانی معلوم ہوتی ہے تب وہ مجلی حق ہے یا اپنے علو اور رفعت پر نظر پڑتی ہے تو وہ ظہور روح ہے سب کو اینے سامنے ساجد دیکھ کر علو و دعویٰ کا غلبہ ہو تا ہے گر میں اس ہے بھی آگے ا کی بات اجتماد سے کتنا ہوں کیونکہ اس فن تصوف میں ابھی اجتماد کا دِروازو بند شیں ہوا وہ بات سے سے کہ بیہ پہیان بھی قابل اعتبار شیس اس <u>لئے</u> کہ شیطان اس کے نفس میں اس فناء کا تصرف بھی کر سکتا ہے تو ممکن ہے کہ اس فنا کا سبب تضرف شیطانی ہو اس کئے میہ بہجان بھی قابل اعتبار شیس ہس ہوری بات ایسے تمام امور میں وہی ہے جو ہمارے حضرت حاجی صاحب کی تعلیم ہے کہ ان امور کی طرف التفات ہی نہ کرے کیونکہ یہ امور مقاصد میں ہے تھوڑا ہی ہیں بھر غیر مقصود کی طرف توجہ کر کے خواہ مخواہ خطرہ میں بڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے پھر خطرہ سے پیچنے کی مثال ایس ہے کہ جیسے نسی کے اول چھریاں بھو تکی جاویں پھر زخمول پر مرہم لگایا جاوے سوچھریاں بھو نکنے ہی کی کیا ضرورت ہے اس لئے بھی مناسب ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف التفات ہی نہ کرے آگر بعض حقائق مناسب ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف التفات ہی نہ کرے آگر بعض حقائق منکشف بھی ہوں تو ان کے علم کو مفوض بحق کرے اور اس شخفیق ہے حضرت حاجی صاحب کی شان مجدویت اور اجتماد بھی معلوم ہو گئی ہو گی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی طرف التفات ہی نہ کرے۔

#### (ﷺ ۲۵۵) صحت و ذریعه معاش کی دعا

فرمایا کہ ایک صاحب کا جو طبیب ہیں خط آیا ہے انہوں نے تکھا ہے کہ بیں چونکہ عرصہ سے علیل ہوں اور باوجود معالجہ کے ابھی تک صحت نہیں ہوئی دوسر سے معالجہ کے اخراجات اس قدر ہیں کہ جن کو ہیں ہر داشت نہیں کر سکتا تیسر سے چونکہ سوائے مطب کے کوئی دوسرا ذریعہ میری آمدنی کا بے نہیں اور مطب بھی ہوجہ علالت بند ہے اس لئے اب آمدنی کا ذراجہ بھی کوئی نظر نہیں آتا ان وجوہ سے مجھ کو پیحد رنج و مابال ہے لہذا در خواست ہے کہ کوئی دعا ایک تعلیم فرمائی جاوے کہ اس کا میں اس زمانہ میں ور در کھوں میں نے ان کو نکھا ہے کہ میرا تو یہ معمول ہے کہ میں سے پڑھا کرتا ہوں اللهم عافنی واعف عنی احقر میرا تو یہ معمول ہے کہ میں سے پڑھا کرتا ہوں اللهم عافنی واعف عنی احقر کاتب ملفوظ ہذا عرض کرتا ہے کہ اس کے بعد بھر ان طبیب صاحب کا خط آیا کہ اس دعاء کے ورد کے بعد سے بغضلہ تعالی مجھ کو کامل سکون ہے اھے۔ پھر اس کے بعد ان کا دوسرا خط آیا کہ اب بغضلہ تعالی مجھ کو صحت کاملہ ہے اھے۔

## (بلنوظ ۲۵۲) عمل کے لئے صرف علم کافی نہیں

ایک بار ایک اہل علم ہے کسی غلطی کا صدور ہوا اس پر فرمایا کہ بیس تو
کہا کرتا ہوں اور تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے کہ عمل کے لئے صرف علم کافی شیں
باسے آگر علم بھی ہو اور قصد بھی عمل کا ہو تب بھی کافی شیں کیونکہ علم کے بعد
آگر عمل کا قصد بھی ہوا تب بھی اس قصد سے صرف عمل کا حدوث ہو سکتا ہے
باتی رہی استقامت کی امید اس سے لئے اس کی بھی ضرورت ہے کہ قلب کے
باتی رہی استقامت کی امید اس سے لئے اس کی بھی ضرورت ہے کہ قلب کے

اندر ای عمل کا داعیہ اور تقاضا پیدا کیا جاوے اور اس داعیہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کا خاص اہتمام ہو اس پر کوشش سے مز اولہ ہو اس کا کثرت سے مراقبہ کیا جاوے تب داعیہ پیدا ہو تا ہے اس وقت عمل کا رسوخ نصیب ہوتا ہے کیم غلطی بہت کم ہوتی ہے ورنہ عدم داعیہ کی صورت میں برابر دھول اور غفلت ہوتی ہے اور استقامت نصیب نمیں ہوتی۔

# (اللفظ ۲۵۷) کشف و کرامت کے فرق کی عجیب مثال

ایک بار ایک مشہور مدرسہ کے فاصل نے عرض کیا کہ کشف و فراست میں کیا فرق ہے جواب ارشاد فرمایا کہ کشف ہے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ استدلالی نہیں ہوتا بلحہ صریحی ہوتا ہے جس سے قناعت ہو جاتی ہے مخلاف فراست کے کہ اس کے اندر ایک درجہ استدال کا بھی ہوتا ہے گو غالب اس میں علم ضروری ہوتا ہے غرض فراست میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے علم ضروری اور علم استدلالی ہے جس کا زیادہ حصہ علم ضروری ہوتا ہے اور مغلوب حصہ علم استدلالی اس کے بعد فراست اور کشف کے فرق پر ایک حکایت بیان فرمائی که میرے ایک خورجه کے رہنے والے پیر بھائی سے محمد خان وہ گھوڑے کیکر افغانستان امیر عبدالر حمٰن خان صاحب کے پاس گئے تھے اور ان بی کے مہمان تھے انہوں نے اپنے وہاں کے قیام کے زمانہ کا ایک قصہ بیان کیا کہ میں نے ایک شب خلوت میں بیٹھ کر ملک افغانستان کی نرمی کی پھھ صور تیں سوچ کر ایک کاغذ پر تحریر کیس اور منج دربار میں حاضر ہوئے کہ جب موقعہ د کیھول گا تو ان کو میں امیر صاحب کے سامنے پیش کروں گا چنانچہ کنی بار اس کاغذ کو انسوں نے جیب سے نکالنا چاہا کہ پیش کروں مگر جب میہ ارادہ کرتے تب ئی امیر صاحب کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے گر امیر صاحب نے دربار بی میں خود کما کہ بعض لوگول نے ہمارے ملک کی ترقی اور بہبودی کے لئے پچھے صورتیں تجویز کی بیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے اس کا یہ جواب ہے

دوسری صورت میہ ہے اس کا میہ جواب ہے اس طرح ایک ایک کر سے تمام ال تجاویز کو میان کر دیا جو میرے یاس لکھی ہوئی شمیں مجھ کو بروی جیرت تھی کہ امیر صاحب کو ان تجاویز کا کیونکر علم ہو گیا آخر کار میں نے بعد برخاست وربار کے عرض کیا کہ حضور کیا آپ کو کشف ہوتا ہے اور تمام واقعہ اپنی تحریر کا بیان کیا انہوں نے جواب دیا کہ کشف تو بزرگوں کو ہوتا ہے میں تو ایک گنگار آدمی ہول گر میں نے عقل ہے معلوم کیا کہ آپ میرے سامنے بعض مشورے میرے ملک کے متعلق پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ مشورے سے ہوں گے میں نے عرض کیا کہ عقل ہے ایسے مخفی امور کیسے معلوم ہو سکتے ہیں جواب دیا کہ عقل کی رسائی بھی وہاں تک ہی ہوتی ہے جہاں تک تشف کی مگر اتنا فرق ہے کہ کشف کی مثال ٹیلیفون کی سی ہے کہ وہاں صر تک الفاظ سائی دیتے ہیں اور عقلل کی مثال ملکیگراف کی سی ہے کہ اس میں کچھ تامل کر تا پڑتا ہے پھر انہیں ساکل فاصل نے عرض كياكه حديث من آيا بك اتقوافراسة المومن فانه ينظر بنور الله اس میں مومن کی قید کیوں لگائی گئی جبکہ دوسرے عقلاء کو بھی فراہت سے ادراک ہو سکتا ہے ارشاد فرمایا کہ چونکہ مومن کی فراست کو اس سے نور ایمانی ہے تقویت ہوتی ہے اس لئے مومن کی فراست به نسبت غیر مومن کے قوی اور صحیح ہوتی ہے اس وجہ ہے مومن کی قید لگائی سمّی اور دلیل اس کی کہ مومن ی فراست کو اس سے نور ایمان سے تقویۃ ہوتی ہے اس آیت کا عموم ہے مُنْ م و و الله يهديقلبه عمر اس كے بعد حضرت تحكيم الامته وام ظلم العالى نے "يومُون بِاللّهِ يَهديقلُبه كهم العالى نے ارشاد فرمایا که آیک تقریر فراست اور کشف کے اندر فرق کے متعلق ذہن میں اور آئی ہے جو پہلے سے زیادہ جامع ہے وہ سے کہ فراست کی ابتداء تؤ علم ضروری ہے ہوتی ہے اس کے بعد اس امر کے معلوم کرنے کے لئے کہ جو پچھے ہم سمجھے ہیں صحیح ہے یا نہیں سمجھ تامل کرنا پڑتا ہے گو وہ تامل استدلال کے درجہ تک نہیں ہوتا گر استدلال کے مشلبہ ضرور ہوتا ہے اور کشف میں تامل کی بھی حاجت نهیں ہوتی خود بخور بداھتہ اس کی صحت اور عدم صحت کا علم حاصل ہو جاتا

-2-

## (للقوة ١٨٥١) مجدد الف ثاني كهنه كا سبب

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کیا مجدد کا مجدد ہوتا کسی ولیل قطعی سے معلوم ہوتا ہے فرمایا بنیس بلکہ ولائل ظنیہ سے چنانچہ اب تک جتنے مجدد ہوئے ہیں ان کے مجدد ہونے کا علم دلائل ظنیہ بعنی علامات و آثار ہی ہے حاصل ہوا ہے پھر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت مجدد الف ٹانی کے لئے مجدد كالقب اول س نے استعال سيا تھا فرمايا اول مولوي عبدالحكيم سالكوني نے لكھا تھا اور ان کے لکھنے کی وجہ ان کی عقیدت تھی کوئی دلیل قطعی نہ تھی البتہ اس کا مشہور ہو جانا یہ علامت تھی اس لقب کے غیبی ہونے کی پھر ان صاحب نے دریافت کیا کہ کیا مجدد الف کا مرتبہ مجدد مات سے براھ کر ہوتا ہے فرمایا اس کی کوئی دلیل نہیں پھر دریافت کیا گیا کہ حضرت مجدد الف ٹانی کو مجدد الف ٹانی کنے کی کیا وجہ فرمایا مجدد صاحب جس صدی کے مجدد تھے وہ صدی اتفاق سے چو نک الف ٹانی کے شروع میں میں تھی اس لینے الف اول کے مجددول سے امتیاز کے لئے مجدد صاحب کو مجدد الف ٹانی کے لقب سے یاد کیا گیا پھر ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نووی نے نکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صدى ميں كئى مجدد ہول مثلاً كوئى شخص أيك جزو دين كى اصلاح كے لئے ہے اور دوسرا دوسرے جزء کی اصاباح کے لئے مثلاً ایک شخص تفییر کے اندر جو لوگوں نے غلو کر رکھا ہو اس کی اصاباح کے لئے ہو اور دوسر استخص حدیث کے اندر غلو کی اصلاح کے لئے ہو وعلی ہذا۔

(اللفظ ٢٥٩) ایک صاحب کور خصت پر عمل کرنے کی تاکید فرمایا کہ ایک صاحب نے لکھا ہے میں تفنیف کے متعلق ایک دینی خدمت کرنا چاہتا ہوں جس کا معاوضہ مجھ کو مل سکتا۔ گریہ ارادہ ہے کہ میں

اس خدمت کا کوئی معاوضه نه لول تاکه نفس کی اصاباح ہو اور طمع قطع ہو۔ میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ عزیمیت تو نہی ہے کہ دین کی خدمت ملا معاوضہ انجام دی جائے مگر اس وقت تمہارے باطنی تفع کے لحاظ سے تم کور خصت پر ہی عمل کرنا زبادہ بہتر ہے اور وہ باطنی نفع مجاہدہ نفس کا ہے جو آیک دبنی خدمت بر اجرت لینا چاہئے گر اس معاوضہ کو اپنے صرف میں مت لاؤ ہلیحہ کسی مصرف خمر میں لگا دو- ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک طالب کی اصلاح کیلئے یہ تجویز کیا تھا کہ تمہارے پاس جو سوروپیہ ہیں ان کو اپنی قدرت ہے نکال دو خرج کر دو مگر نہ ان کو اپنے اوپر صرف کرو اور نہ خیرات کرو بلحہ ان سب کو لے جا كر ورياميں وال ويناوہ تھى ايك دم سے نہيں بلحہ ايك ايك كر كے والو تاكہ خوب دل پر آرے چلیں۔ پھر حضرت تحکیم الامتہ دام ظلهم العالی نے فرمایا کہ اگر سمی کو یہاں میہ شبہ ہو کہ میہ تو اضاعت مال ہوئی تو جواب میہ ہے کہ اضاعت وہ ہے کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اور یہاں مقصود تھا۔ اس طالب کا معالجہ جو مو قوف تھا- اس مجاہدہ پر بھر اضاعت کہاں ہوئی- میں تو کہا کرتا ہوں کہ بہت حقائق میں جہاں تک فقہاء کی نظر سبیحی ہے وہاں تک محد شین کی نظر شیں پہنچی اور جمال تک صوفیہ کی نظر جاتی ہے وہاں تک فقهاء کی نظر علیں پہنچی۔ (الفوظ ۲۷۰) نشاط کے غیر لازم ہونے کی ولیل

فرمایا کہ آیک صاحب کا خط آیا ہے۔ انہوں نے نکھا ہے کہ عرصہ دراز
ہ باہمی مناظرہ و مباحث علمیہ عقبہ و نیز علم کلام و فلفہ کی کتب بینی کی وجہ
ہ قلب کی کیفیت ایمانیہ بالکل خراب ہو گئی ہے۔ نہ بمی ذہنیت و تمذیب کا طبیعت پر بالکل اثر محسوس نمیں ہوتا گویا کوئی قلب کی ایمانی نشاط کو ایک لے گیا ہے۔ ہمر وقت ذہن میں ایک ناظرہ قائم رہتا ہے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں جوابات آتے رہتے ہیں العاقل تکفید الانشعارۃ۔ خصرت خود دانا ہیں اس جوابات آتے رہتے ہیں العاقل تکفید الانشعارۃ۔ خصرت خود دانا ہیں اس مرض مملک کی مخص منرلوں کا اندازہ لگا کئتے ہیں قلبی کیفیت کے خراب ہو مرض مملک کی مخص منرلوں کا اندازہ لگا کئتے ہیں قلبی کیفیت کے خراب ہو مرض مملک کی مخص منرلوں کا اندازہ لگا کئتے ہیں قلبی کیفیت کے خراب ہو

جائے ہے جس قدر صدمہ و ماال ہے اللہ جل شانہ اعلم ہیں مجھے اس وقت سمی قشم کی دینی د نیاوی نشاط نمیں ہے۔ ہر وقت حزن و ماال جا تکاہ ہے۔ خور د نوش کی طرف بھی طبیعت کا رجحان ممثکل ہوتا ہے حضرت خدا کے واسطے میری د علیمری سیجئے اگر مجھے آگ میں حلایا جاتا تو گوارا کر تالیکن مصیبت وساوس خبیشہ مرداشت سے باہر ہے۔ آنجناب خیال کر مکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لئے اس سے زائد اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے۔ ہمت کا بیہ حال ہے کہ کئی دفعہ طبیعت یر بیٹان ہوئی کہ بندہ خدا میہ تیرے وساوس بین تو کیا تو خارج از اسلام نہیں ہے۔ اگرچہ تیری طبیعت میں جوش و خروش ایمانی نہیں رہاہے جس کی وجہ ہے زیر گی وو تھر لگتی ہے چل کسی کنویں میں ووہب مر کم از کم اونی درجہ اسلام پر موت آجاه یکی شمر طبیعت کو سنبھالا اور اللہ جل شانہ کی امید پر دل کو لگایا کہ وہ مقلب القلوب بین اپنی تائیر ہے وہی نور انیت ایمانی عطا فرماویں۔ نیز اہل و عیال کی شرعی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے بایں حالت یہاں کی جامع مبجد میں امامت کررہا ہے خادم مدر سہ عربیہ کا فارغ التحصیل ہے قلب کی اچٹی کیفیت کے عود کے لئے بہت کچھ کوشش کر تارہا مگر کچھ نہیں ہا۔ ادای اور مایوی رہتی ہے اگرچہ بھی شہرات کا بلان سمجھ میں آجائیکی وجہ سے وساوس بند ہو جاتے ہیں اور خبیعت کو یک لحظی حوصلہ ہو تا ہے اور ایک چیک سی پہلی نور انبیت کی معلوم ہوتی ہے تگر رائح فی القلب اور متنقیم نہیں ہوتی اس وفت وساوس عقلیات بند ہو یے تھے اور امید تھی حالت ٹھیک ہو جاوے گی لیکن اب بیہ وسوسہ ہو تا رہتا ہے کفار کے لئے اعمال بدکی سزا نار لدی شان ارجم الراحین کے خلاف ہے کیا سزا محدود رکھ کر باری تعالی مومنین و کافرین کے در میان انصاف و عدل کیساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے غرضیکہ میری حالت بہت خراب ہے حضرت فرماویں تو خادم بہر صورت خدمت والا میں حاضر ہو جاوے درنہ جب از شاد فرماویں۔

صبت على مصائب لوانها صبت على الايام صرن لياليا

اس کے بعد ان صاحب نے لکھا ہے کہ یاحل المشکلات حلل مشکلاتی بطفیل النبی الامی صلعم میں نے جواب دیا ہے کہ السلام علیکم خط بڑھا ول دکھا صمیم قلب ہے دعائے نجات کرتا ہوں باقی معالجہ اگر آپ محقق بحر علاج کے خواستگار ہیں تو اس کا طریق مجھ کو معلوم سیں اور اگر مقلد محض ین کر علاج چاہتے ہیں اس کی شرط میہ ہے کہ نسی شخص کا ابیا معتقد ہو کہ اس کی بات جاہے سمجھ میں آوے یانہ آوے ہر حال میں اس کا اتباع کیا جاوے۔ اس ناکارہ پر اگر اس در جہ اعتماد ہو تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یقینا مومن ہیں اور مومن بھی کامل- میہ عوار من بھی مخل ایمان شیں مخل نشاط ضرور ہیں مگر نقاط نه جزو ایمان ہے نه لازم ایمان صدیث حقت الجنة بالمحارد اس نشاط ے غیر لازم ہونے پر صرح ولیل ہے۔ اگر حدیث کی ولالت پر کوئی آپ کو شبہ ہو تو اس کے عدم ازوم کو میری تقلید سے مان لیا جاوے- بمرحال جب ا بیان میں کوئی نقص شیں تو میہ وساوس ایک مستقل ابتلاء اور مصیبت ہوئی اور اد نیٰ او نیٰ مصیبت پر اجر موجود ہے اس مصیبت عظمٰی پر اجر کیوں نہ ملے گا- اعادہ نظاط سائق کی آرزواور تمنامھی خلاف تفویض ہے تمام عمر صبر کے کئے آمادہ رہنا چاہئے وہ بندو ہی کیا ہوا جو اپنے مالک کے سمس تصرف پر رامنی ہو اور سمی پ ناخوش- اگرچہ نمام عمر بھی اس میں گذر جائے آخرت میں اس کے شمرات و در جات کا مشاہرہ ہو گا۔ اصل دارالراحتہ وہی ہے بیمال تو خود مصیبت ہی کے لئے آنا ہوا ہے بس میہ دستور العمل مضبوطی ہے اختیار کر لیا جاوے اگر اس کے خلاف وساوس آویں پچھ پروانہ کی جائے۔ طعبیب کی شمادت پر مریض کو اعتماد کرنا چاہئے۔ جب وہ صحت کا تھم کرے صحت کا اعتقاد رکھنا چاہئے اور نقابت کے تکدر کو مرض کا تکدر نہ سمجھنا جاہتے ہیہ بالکل سجی اور بے تکلف تعلیم ہے۔ باتی 

یں میں میں اس کے بعد حضرت تعلیم الامته دام ظلم العالی نے ارشاد فرمایا کہ مبھی اس کے بعد حضرت تعلیم الامته دام ظلم العالی نے ارشاد فرمایا کہ مشغولی تو ایس صفول میں مشغول ہونے ہے ہوتی ہے اور مبھی کسی مباح مشغولی تو ایس حالت فضول میں مشغول ہونے ہے ہوتی ہے اور مبھی کسی مباح مشغولی

کے ترک ہے ہوتی ہے اگرچہ وہ مشغولی کی فضول ہی کام میں کیوں نہ ہو۔ اب سب کا معلوم کرنا اور شعین کرنا ہیہ مبصر ہی کا کام ہے پھر فرمایا کہ اب ان کی یہ حالت ہوگی کہ ان کو اس کی تمنا ہوتی ہوگی کہ کاش میں عالم نہ ہوتا کہ ایسے مباحثہ اور مناظرہ کے قابل نہ ہوتا۔ ایک بار میرے اوپر ایک شدید حالت طاری ہوئی تقی تقی تو میرے ول میں بھی یہ خیال ہوا تھا کہ کاش میں صاحب علم نہ ہوتا کہ کاش میں صاحب علم نہ ہوتا ہوگی تھی جو اس شدید حالت سے نجات ہوگی ورنہ اگر بے علم کو یہ علم ہی ہرکت تھی جو اس شدید حالت سے نجات ہوگی ورنہ اگر بے علم کو یہ حالت بیش آتی تو اس شدید حالت سے نجات ہوگی ورنہ اگر بے علم کو یہ حالت بیش آتی تو اس سے نجات بھی شمیں ہو سکتی تھی۔ یہ طریق بہت نازک حالت بیش آتی تو اس سے دعا کرتا رہے کہ وہ اپنی تعاظت میں رکھے ورنہ انسان کی حالت کے اپنی ایک حالت کو مولانا گنگوہی کی خدمت کیا حقیقت ہے۔ ایک و فعد میں نے اپنی ایک حالت کو مولانا گنگوہی کی خدمت میں نہو سکتے ہوئی دیکھا تھا کہ سے میں نہو سکتے و دکھائی

من من عنع جان گذارم و تو صبح دلکشائی سوزم گرت نه بینم میرم چو رخ نمائی نزدیک آنچنا نم دور آنچنان که گفتم خدائی ناب وصل دارم و نے طاقت جدائی آور مولانا گنگوہی نے جواب میں تحریر فرمایا تھا کہ ا

جان صدیقان ازیں صربت بر خت کانھان بر فرق ایٹان خاک مخت

پھر حضرت تھیم الامتہ دام ظلم العالی نے وساوس کی حالت کے متعلق فرمایا کہ میہ الله تعالیٰ کی نعمت ہے کہ میہ حالت مرنے سے تمبل پیش متعلق فرمایا کہ میہ الله تعالیٰ کی تعمیق ہو جائے ورنہ آگر اخیر وقت میں میہ حالت کسی آجائے اور اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو اند بیٹہ ہو تا ہے کہ پھر بہت کو پیش آئے اور وہ اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو اند بیٹہ ہو تا ہے کہ پھر بہت ہی زیادہ پر بیٹانی بڑھ جائے۔ چنانچہ ایک صاحب بر بلی میں تھے جو رئیس اور عالم اور طبیب تھے۔ وہ جمار ہوئے اور ان کی میہ حالت وساوس کی پیش آئی تو وہ بہت اور طبیب تھے۔ وہ جمار ہوئے اور ان کی میہ حالت وساوس کی پیش آئی تو وہ بہت

بریشان ہوئے آخر کار مجھ کو میرے چھوٹے بھائی کے ذریعہ بلایا جو اس وقت ر لی میں تھے مجھ کو چونکہ عمار پر بہت رحم آتا ہے اس لئے میں نے ان کی ور خواست منظور کی اور میں وہاں گیا تو دیکھا بحد پریشان تھے میں نے ان کو سلی ۔ دی اور اس حالت کی حقیقت ان کو سمجھائی تو یہ اثر ہوا کہ کمال تو وہ استے مضطرب تنصے اور کہاں ان کو انتا سکون اور سرور ہوا کہ اس کا بچھ بیان شعیں یہال سے کے آخر وقت تک مسرور رہے اور نہایت اطمینان کی حالت میں خاتمہ ہوا-

# (لِلْغِطَّا ٢٦) قرآن تبشير وانداز کيلئے آسان ہے

ایک بار دین میں موجود زمانہ کے لوگوں کی آزادی اور خودرائی کا بیان ہو رہا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اب تو لوگوں کی جرات یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ فقها اور مجتدین نے جو مسائل قرآن و جدیث سے استعباط کئے ہیں ان کو غلط قرار دیتے ہیں اور خود قرآن و حدیث سے احکام کا استنباط کرنا چاہتے ہیں اور جب ان كو استناط كي صعومت بر متنبه كيا جاتا ہے تو آيت وَلَقَدُ يَسَكُّرُنَا الْقُرْانَ لِللَّهِ كُدُ الایسه چین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب قرآن آسان ہے تو پھر کیا وجہ اس کو سمجھنا اور اس ہے مسائل کا استنباط صرف علاء ہی کے ساتھ مخصوص ہو ہم نہ کر سکیں۔ حالانکہ ان کا نہ میہ وعویٰ صحیح ہے اور نہ ان گا اس آیت ہے یا اس فشم کی دوسری آبیوں سے استدلال صحیح ہے کیونکمہ قرآن و حدیث کے متعلق دو چیزیں ہیں ایک تو ان ہے استناط مسائل کا دوسرے تذکر و تذکیر بعنی ترغیب و ترہیب تو قرآن کو جو آسان فرمایا گیا ہے وہ صرف تذکر و تذکیر کے لئے آسان فرمایا گیا ہے چنانچہ اس آیت میں بسرنا کے بعد للذکر کا لفظ موجود ہے ای طرح اس مضمون کی ایک دوسری آیت ہے فیانھا یسٹرکناک بلسمانیک لینسٹیر بے المتقید م مدد رہ اس میں بھی نضر تان ہے کہ قرآن تبشیر و انذار کے لئے آسان کیا گیا ہے۔ قرآن سے ثامت کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے استنباط احکام صرف مخفقین ہی کا کام ہے۔ ہر شخص اس کا اہل شمیں۔ یا نچویں یارہ میں ارشاد ہے وَالْیَا

جَاءَ هُمُ أَمُرُ مِنَ الْأَمَنَ أَوِ الْخُوفِ أَذَا عُوابِهِ وَلَوْارَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالِي أُولِي الْأَعْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسُتُنْبُطُونَهُ مِنْهُمْ - شان نزول اس -آیت کا بالا نقاق سے کے حضور کے زمانہ میں جب کوئی جماد وغیرہ ہوتا تھا تو مواقع قال سے جو خبریں آتی تھیں بعض لوگ بلا تحقیق ان کو مشہور کر دیتے متھے اس پر میہ آیت نازل ہوئی اس آیت میں ارشاد ہے کہ جب ان لوگول کو کس امر کی خبر پہنچی ہے خواہ وہ امن کی ہویا خوف کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اگرید لوگ اس کو رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو سیجھتے ہیں ان کے حوالہ پر رکھتے تو ان میں جو اہل استنباط ہیں اس کو وہ حضرات پہیان لیتے کہ کون قابل الثاعث ہے کون نہیں ویکھتے یہاں یستنبطونیہ منہم فرمایا ہے۔ اور سے من تبعیلیے ہے جس کے معنے میں ہوئے کہ بعن لوگ ایسے ہیں جو اہل استنباط بیں سب نہیں حالاتکہ بید جنگ کی خبریں کوئی از نشم احکام شرعیہ نہ تھیں بلحہ واقعات حسیہ تھے جو احکام کے مقابلہ میں عسیر الفہم نہیں تو جب معمولی واقعات حسیہ کے متعلق قوت استنباط کا اثبات صرف بعض لوگوں کے لئے کیا گیا ہے تو موئی بات ہے کہ قرآن و حدیث ہے احکام کا استنباط تو بدر جما مشکل ہو گا اس کا الل ہر شخص کیسے ہو سکتا ہے ای طرح حضور کے زمانہ کا ایک دوسر اواقعہ ہے وہ يه كه جب إول بار آيت لايستنوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْر أُولِي الضَّرَر وَالْمُجَامِدُونَ الايه نازلَ مولَى جس مين مجابدين كي قاعدين ير تفسيل كابيان ہے تو اس وقت اس ميں غير اولى الضررية تقا- اس لئے سحابہ تك نه سمجھ سکے کہ بیہ علم مخصوص ہے قاعدین غیر اولی الضرر کیباتھ حالانکہ حقیقت 'خوبیہ و نصوص اعتبار عذر کی مناء پر قاعدین سے مراد یمال وہی لوگ ہو سکتے ہے جو بال مسی عذر کے جماد میں شریک نہ ہو سکے ہون درنہ معذورین تو فی الحقیقت مقعدین ہیں قاعدین نہیں گر باوجود اس کے صحابہ اس کو نہ سمجھ سکے اس لئے اس کے متعلق سوال کیا جس پر غیر اولی الضرر بعد میں نازل ہوا اس سے صاف معلوم ہوا کہ محض زبان دانی فئم احکام کے لئے کافی نمیں یہ تو ایک فرع کے

متعلق تحقیق تھی۔ اس کے متعلق اس نے زیادہ عمیق ایک اصل کی تدقیق ہے متعلق تحقیق تھی۔ اس کے متعلق اس نے زیادہ عمیق ایک اصرر قاعدین کا وہ یہ کہ ظاہراً اس میں ایک اشکال متوہم ہوتا ہے کہ غیر اولی الضرر قاعدین کا بیان ہے اور پھر نزول میں اس سے فصل کے ساتھ موخر تو اصلی کلام میں بیان مراد ہے کی کا اختال رہتا ہے اس شکال کے حل کے لئے انہوں نے قہم خداداد ہے ایک اصل کلی کا استباط کیا کہ بیان کے اقسام اور ان کے جدا جدا احکام سمجھ کے ایک اصل کلی کا استباط کیا کہ بیان کے اقسام اور ان کے جدا جدا احکام سمجھ کر ایک عجیب تفصیل کی کہ حرت ہوتی ہے اس تفصیل کی بناء پر غیر اولی الضرر کو ایک گو بیان تغیر نہیں قرار دیا بلعہ بیان تغییر فرمایا ہے اور بیا کو بیان تغیر نہیں تو اس کے اندر فصل نہ ، و تا تو اس کے اندر فصل نہ ، و تا تو اس کے اندر فصل نہ ، و تا تو اس کے اندر فصل جائز ہے دیکھتے کیا ایسے اصول ہم جسے موسس کر سکتے ہیں اس تیک اس تقریر ہے جو اس کا ضیاس اس ایک اس تقریر کو بھی۔ ابی متعل ہے جو بھارے بس کا نہیں اس ایک باتی رہا استباط فروع کا یا اصول کا بید ایسا مشکل ہے جو بھارے بس کا نہیں اس ایک باتی رہا استباط فروع کا یا اصول کا بید ایسا مشکل ہے جو بھارے بس کا نہیں اس ایک بی سئلہ کو دکھے لیجئے فرع کو بھی اور اس کی بناء بیان تغییر و بیان تغیر کو بھی۔

یں رہ، سبھ روں ، یہ سب کو بھی اور اس کی ہناء بیان تغییر و بیان تغییر کو بھی۔
ہی سئلہ کو دکھ لیجئے فرع کو بھی اور اس کی ہناء بیان تغییر و بیان تغییر کو بھی۔
اگر فقهاء ان مسائل کو اشتباط نہ کر جاتے تو آج کل کے مغیر ضین میں
سے کیا کوئی شخص اس پر قادر تھا کہ ان مسائل کا ایسا شغباط کر سکے۔
سے کیا کوئی شخص اس پر قادر تھا کہ ان مسائل کا ایسا شغباط کر سکے۔
۱۲ ر مضان المہارک ۲۰ سواھ مجلس بعد ظہر

(المنط ٢٢٢) خواب نبوت كا چھياليسوال جزو ہونے كا مفہوم

ایک اہم چیز ہے فرمایا کہ آپ نے بیا تھی غور کیا کہ اس حدیث میں خواب سے مراد ہر کس و ناکس کا خواب ہے یا صالحین کا کیونکہ اگر ہر کس و ناکس کے خواب کو جزء نبوت کما جادے گا تو اس طرح تو شجاعت و سخاوت وغیر ہ بھی نبوت کا جزء ہوں گے تو کیا ان اوصاف کے کفار کو بھی اجزاء نبوت کے ساتھ متصف کما جادے گا پھر آپ کو بیہ بھی معلوم ہے کہ یمال دلائل سے خواب کے جزء نبوت کینے کے لئے ایک اور قید بھی ہے وہ یہ کہ اس خواب کا معبر نبی ہو اور وہ اس کو جزو نبوت مستجھ کیونکہ غیر نی کی تعبیر میں خواہ وہ معبر کتنے ہی ہوے درجہ کا کیوں نہ ہوا احمال خطا موجود ہے چنانچ حضرت صدیق اکبر کی بھی بھن تعبیریں تعلیم نہیں ہوئیں اور تعبیر کی صحت کے مثبتن نہ ہونے کی صورت میں خواب کا صدق متقین نبیں اور جس کا صدق میتن نه ہو تو وہ خواب جزء نبوت نہیں ہو سکتا اس کے بعد اب میں ایک دوسری یوی غلط فنمی کو جو خواب کے متعلق ہو ر بی ہے اس کو میان کرنا چاہتا ہول وہ بیہ ہے کہ خواب کو لوگ واقعات کے اندر موثر سنجھتے ہیں حالانکہ خواب موثر نہیں بلحہ اثر ہوتا ہے واقعہ کا اور اس واقعہ میں موٹر اعمال ہوتے ہیں پس قابل توجہ اور اہم چیز اعمال ہوئے نہ کہ خواب مگر چونکہ لوگ خواب کو موٹر سیجھتے ہیں اس وجہ سے بجائے اس کے کہ اعمال کو درست کریں گھبرا کر تعبیر کے دریے ہو جاتے ہیں اب رہا یہ شبہ کہ بھل مرتبہ خواب پیلے نظر آجاتا ہے اور وہ واقعہ جس کا تعلق اس خواب ہے ہے بعد میں واقع ہوتا ہے تو آگر خواب کو اڑ کہیں تو لازم آتا ہے کہ وجود میں اڑ مقدم ہو گیا اور مِوثر متاخر تو جواب یہ ہے کہ ظاہر میں ایبا متوہم ہو تا ہے ورنہ اثر کا انکشاف مقدم ہو گیا باقی اثر کا وقوع موخر ہی ہو گا چنانچہ شرعیات میں اس کی نظیر صوم عرفہ سے مثل سال گذشتہ کے ایک سال آئندہ کے بھی گناہ معاف ہو جانا ہے کہ معانی جو گناہ سے موخر ہوتی ہے گناہ سے ایک سال تمبل ہو گئی یمال و قوع معانی کا موخر ہی ہو گا گر اس کا انکشاف یعنی خبر پہلے دیدی گئی (احتر ناقل ملفوظ ہذا عرض کرتا ہے کہ یمال تک بیان فرمائے کے بعد حضرت وام

ظلم العالی کی پھر آنکھ لگ ملی تھوڑی دیر بعد بیدار ہو کر ارشاد فرمایا) کہ کیجئے میں نے پھر ایک خواب دیکھا ہے خواب کے غیر مہتم بالثنان ہونے پر جو اشکال ہوا تھااس خواب کے اندر اس کا ایک دوسر اجواب بلا سوچے قلب پر وارد جو گیا وہ سے ہے کہ جو خواب نبوت کا چھیالیسوں احصہ ہے اس کا مصداق حقیقی صرف وہ خواب ہے کہ جس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور اس کی ایک قوی تائیر ہے جس کو علماء نے اس حصد کی تعیین میں بیان کیا ہے جس ہے اس حدیث کی تفسیر ایک دوسری حدیث میہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے چھ ماہ پہلے سے سیچے اور واضح خواب ریکھنے کیے تھے اور زمانہ نبوت كا كل تئيس سال قفا اور تئيس دونى چھياليس تو تئيس سال ميں چھياليس ششاہیاں ہو تمیں تواک ششاہی کا زمانہ نبوت کے کل زمانہ کہ چھیالیسویں حصہ کے برابر ہوا اور دوسرے خواہوں میں بیہ حساب واقع نہیں اس لئے ہر خواب کو اس كالمصداق نبيل كما جا سكتا كجر بأيس رمضان البارك كو حضرت وام ظلهم العالی نے اس ملفوظ کا ایک جمته ارشاد فرمایا که اگر یوں کما جاوے که جس حدیث میں نیے ہے کہ خواب نبوت کا چھیالیسوں حصہ ہے اس کا تو جواب ہو گیا لیکن دوسری حدیثیں تو خواب کے فضائل میں وارد ہیں ان کا کیا جواب ہو گا مثلاً سے فرمايا به لم يتبع من النبوة الا المبشرات اور مثاً به فرمايا به كد الرويا الصالحة من الله اور رؤيا المومن جزء من سنة واربعين جزء من الصالحة من الله اور رؤيا المومن جزء من النبوة اس مين رويا ني كي تخصيص نهين سوان كا جواب به بح كه قضاكل كا انكار نہیں اس کے جیت ہونے کا اور اس کے رتبہ سے یوھانے کا انکار نے تو ان حد نیوں میں اس کا اثبات شیس اور فضائل واردہ کا رازیہ ہے کہ رویائے صالحہ نمی کے خواب کے مشابہ ہوتا ہے اس لئے اس میں فضیلت آئی اور اس تشبیہ بر حدیث رویا المومن جزء د النج کو محول کیا جاسکتا ہے جیسے زیر اسلمہ

# ۲۲۷ رمضان المبادك ۱۳۲۰ه مجلس شام ۲ اللفظ ۲۲۳) مدى للمقين كا مفهوم

فرمایا ایک بار مولانا محر قاسم صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن کے متعلق ارشاد ہو رہاہے صدی للمقین سو متقین تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں تو ہے تخصیل عاصل ہوا۔ اس کے جواب مختلف حضرات نے مخلف دیئے ہیں چنانچہ ا کی جواب صاحب جلالین نے دیا ہے کہ مراد متقین سے صائرین الی التقویٰ ہیں مگر مولانا محمد قاسم صاحب نے ایک دوسر اجواب دیا کہ یہاں تقوی ہے مراد اس کے اصطلاحی مصنے شمیں بلحہ لغویٰ معنے ہیں تینی خوف اور کھٹک توآیت کے معنے پیہ جیں کہ جن لوگول کے قلب میں کھٹک ہے اور قکر ہے اور قصد ہے اپنی اصالح کا ان کو قرآن بدایت کرتا ہے باقی جو شخص این اصارح کا قصد ہی نہ کرے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے قرآن کا اس میں کیا نقص ہے تو مولانا محد قاسم صاحب کا جب یہ جواب میں نے سنا تو فورا اس جواب کی ایک تائید قرآن سے میری سمجھ میں آئی وه يه كم سوه واليل من ارشاد ب فَا مَا مَن أَعْظِه وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ اس کے بعد ارشاد ہے وَاَمَّامَن بَخلَ وَاسْتَغْنَے وَکَذَّبَ بِالْحُسْنَے یہاں صنعت نقابل کا استعمال کیا گیاہے چنانچہ پہلی آیت میں اعطاء کا ذکر ہے تو دوسری آیت میں اس کے مقابل میں لفظ مظل کا استعمال کیا گیا ہے اور اعطاء اور مخل میں تقابل ظاہر ہے ای طرح پہلی آیت میں کذب ہے تو دوسری میں صدق اور صدق اور كذب بين بھي تقابل موجود ہے بس اي طرح پہلي آيت بين استغنے ہے تو دوسری میں اس کے مقابل کوئی مفہوم ہونا چاہئے اور وارد ا تقی ہے ایس اس تقابل کی وجہ سے یہال تقوی کے وہ معنے مراد ہوں گے جو استغناء کے مقابل ہوں پس استعناء کے معنے ہیں بے فکری کے تو یساں تقوی کے معنی ہوں گے فکر اور کھٹک ورنہ فضاحت کے خلاف ہو گا۔ یس معلوم ہوا کہ متقین کے وہ معنے

جو مولانا محمد قاسم صاحب نے بیان فرمائے وہ قرآن سے ثابت ہیں اب میں ان او گوں سے جو محض ترجمہ کے مطالعہ سے قران کو حل کرنا جاہتے ہیں دریافت کرتا ہوں کہ کیاوہ اس اشکال کا جواب محض ترجمہ ہے حل کر تکتے تھے۔

قبل رمضان <u>۲۰ سوا</u>ه

(النوط ۲۲۳) بات کرتے وقت ہاتھوں سے اشارے کی عادت

ایک صاحب مجلس کے اندر حضرت دام ظلیم العالی ہے کچھ عرض کر رے تھے اور گفتگو کے وقت ہاتھوں ہے اشارہ کرتے جاتے تھے جیسا کہ بعض او گوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا مطلب سمجھانے کے لئے ایبا کیا کرتے ہیں تواس پر حضرت وام ظلم العالی نے ان کو منع فرمایا کہ الیانہ کرنا جاہتے ہیہ امر خلاف تہذیب ہے کیونکہ گفتگو کے وقت ہاتھوں کے اشارہ کا تو مطلب میر ہے کہ مخاطب عجی ہے صرف الفاظ سے مطلب نہیں سمجھ سکتا بلیحہ ضرورت ہے باتوں کے اشارہ کی تواس میں مخاطب کی تنقیص ہوئی نیز اس حرکت کے معنے یہ ہیں ک مشکلم مخاطب سے گویا مطالبہ کرتا ہے کہ تم ہمارے اشاروں کو بھی دیکھتے رہو حالا نکیہ اس مطالبہ کا پیکلم کو کوئی حق شیں لہذا آپ اپنی اس عادت کو ترک سمر وببجئايه

۱۲ رمضان الهبارك ولاسلاه مجلس شام

(المنوط ۲۲۵) موجوده واعظین بمصداق حدیث مامور میں شامل

يني

ا ميك بار لتحضيح ميں أيك اہل علم كا وعظ ہوا جو حضرت وام ظلهم العالى کے مجاز بھی ہیں بعض حضرات نے جو مجلس وعظ میں شریک تھے حضرت ہے آگر ان کے وعظ کی کیفیت اور مدح بیان کی حضرت والا نے اس پر اظهمار مسرت فرمایا اور وعاء برکت کی اور پھر ارشاد فرمایا که اس وقت ایک انتکال کا جواب یاد آیا جو الل علم کے بہت کام کا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے لایقص الا امیر او مامور اومختال لیعنی وعظ وہی کے گا جو یا تو خود امیر المومنین ہو یا امیر المومنین کا مامور ہویا متکبر ہو اب دیکھنا چاہئے کہ اس وفت جو لوگ وعظ کہتے ہیں وہ ان جنین قسمول میں سے کونسی قسم میں داخل ہیں تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ خود امير المومنين ہيں اور نه كسى امير المومنين كے مامور ہيں تو اب اشكال بيہ ہوتا ہے کہ کیا آج کل کے واعظین سب مختال میں داخل اور اس آیت کے مصداق ہیں کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُ مُخْتَالٍ فَخُورِ الوجواب بيه بي كرب به لوگ نه امير المومنين میں نہ مخال میں بلحہ بعد النامل مامور میں اور شرح اس کی سے کے شرایعت کا ہے ۔ اصول ہے کہ جہال کسی شخص کو کوئی خدمت سپر د کرنے کی ضرورت ہو اور امیر المومنین وہال موجود نہ ہو جو اس کا تقر رکر سکتے تو وہال پر عامہ مومنین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سب مل کر کسی مسلمان کو جو اس خدمت کا اہل ہو وہ خدمت سپرد کر دیں اور راز اس کا بیہ ہے کہ امیر المومنین کو جو امیر المومنین بنایا ہے وہ بھی تو عامہ مومنین ہی نے سایا ہے کیونکہ امیر المومنین کا انتخاب اور تقرر عامہ مومنین ہی کے تو انفاق سے ہوتا ہے تو عامہ مومنین کی حکومت اور امارت فی الحقیقت الی بی ہے جیسے امیر المومنین کی حکومت اور امارت سو ان کا مامور ایسا بی ہو گا جیسے امیر المومنین کا مامور تو اصل میں تو بیہ حق انتخاب عامہ مومنین ہی کو حاصل نقامگر چونکہ عامہ مومنین کا اجتماع ہر وقت دشوار ہے تو اس ضرورت سے عامہ مومنین میں جوذی اثر لوگ ہوں گے جیسے علماء امراء رؤسا سلاطین جن کو اہل حل و عقد کما جاتا ہے وہ ان کے قائم مقام سمجھے جائیں گے اور ان ذی اثر لوگول کا اجتماع عامه مومنین کا اجتماع قرار دیا جاوے گا لبذا ان ذی اثر نو گول کا مامور بھی عامہ مومنین کا مامور سمجھا جادے گا بلحہ بعض کاظ ہے اس مامور کا درجہ امیر المومنین کے مامور سے بھی بڑھ کر ، و گاکیونکہ بیہ امیر کے بھی امیر کا مامور ہو گا بینی عامہ مومنین کا پس اگر مسلمانوں میں ہے چند ذی اثر ذی فیم لوگ سی اہل ہے وعظ کی فرمائش کریں خواہ قولاً خواہ دالانتہ تو وہ مختص بھی مامورین میں واخل ہو جائے گالہذائس کو وعظ کہنا جائز ہو گالیس خلاصہ ہے کہ عامیہ مومنین میں دو صفیتیں ہیں کہ جب تک وہ سی کو حکومت کا منصب نہ دیں عامیہ مومنین میں دو صفیتیں ہیں کہ جب تک وہ سی کو حکومت کا منصب نہ دیں اس وقت تک تو وہ آمر ہیں اور جب وہ حکومت پر سی کا تقرر کر دیں تو پھر وہ اس وقت تک تو وہ آمر ہیں اور جب وہ حکومت کو اس مامور کے تابع ہو جائیں گے لیکن اگر سب مل کر اس صاحب حکومت کو معزول کرنا چاہیں تو پھر آمر ہو جائیں گویا کہ عامہ مومنین انفر ادا تو تابع ہیں اور اجتماعاً متبوع ہیں۔

۱۸ر رمضان الهبارک و ۲سام مجلس بعد ظهر (بلوط ۲۲۲) قوت بهیمیه کثر صوم سے ٹوٹتی ہے

سے روزے رکھنا چاہئے تھا اور یہ شرط خود ای حدیث سے ثابت ہے اور دو اس طرح کہ حضور کا ارشاد ہے فعلیہ بالصوم۔ لفظ علی لزوم کے لئے اتا ہے اور لزوم کی دو تشمیس ہیں ایک لزوم اعتقادی دوسرے عملی گر دلائل سے یمال لزوم اعتقادی تو مراد ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ صوم فرض نہیں محض علاج ہے لی لزوم عملی مواد ہو گا اور لزوم عملی ہوتا ہے تکرار و کشرت سے چنانچے جب کوئی شخص کی کام کو بار بار اور کشرت سے کرتا ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام اس نے اپنے اور عملی طور پر لازم کر لیا ہے لیس مراد حضور کی ہیہ ہے کہ کشرت سے روزے رکھو اور مشابدہ سے کہ قوت بہیمیہ کے انگسار کے لئے جو کہ عاصل سے علاج کا مشورے روزے کو قوت بہیمیہ کے انگسار کے لئے جو کہ عاصل سے علاج کا مشورے روزے کوئی نہیں بلحہ کشرت صوم پر بیر اثر مرتب ہوتا ہے کی وجہ ہے کہ شروع رمضان میں ضعف ہو جاتا ہے کہ شروع رمضان میں ضعف ہو جاتا ہے کہ حد دہ شخص سائل تو چلا گیا گر وہ مجمتد صاحب پھر پچھے نہیں ہو جاتا ہے اس کے بعد دہ شخص سائل تو چلا گیا گر وہ مجمتد صاحب پھر پچھے نہیں ہو جاتا ہے اشر تک خاموش ہی رہے ان ہی غریب کا امتحان ہو گیا۔

نيم رمضان المبارك وسياه مجلس بعد ظهر

(النوطاك ٢٦) ضبط ملفوظات ميں ضرورت اختصار

ایک صاحب نے جفرت والا کے بعض ار ثاد فر مودہ ملفوظات منبط کر کے بخل ملاحظہ فین کئے ان کو ملاحظہ فرما کر ار ثاد فرمایا کہ منبط ملفوظات کے اندر جمال تک ہو سکے اختصار چاہئے وعظ میں تو تطویل کھپ جاتی ہے کیونکہ اس میں ترغیب و تر ہیب ہوتی ہے گر ملفوظات کے اندر چونکہ زیادہ مقصود محض نشس مسائل کی شخص ہوتی ہے اس لئے اس کے اندر تطویل کرنے سے گو مضمون کی مقدار بڑھ جاتی ہے گر اس کاوزن اور اثر کم ہو جاتا ہے۔

# ۲ ر مضان المبارك ۴ جه مجلس بعد ظهر (النوط ۲۲۸) عيسا ئيول كا قديم نداق

فرمایا آج آیک لطیفہ سمجھ میں آیا وہ سے کہ آج کل جو سے محادرہ ہے کہ کیا میں فلال کام کر سکتا ہوں قلال جگہ جا سکتا ہوں اور مقصود اس جملہ ہاس فعل کے متعلق اپنی قدرت اور استطاعت کا سوال نہیں ہوتا بھے خود اس فعل کے وقوع کی درخواست مقصود ہوتی ہے تو مجھ کو یہ خیال ہواکہ کیا ایسا محادرہ مہمی پہلے بھی تھا تو فورا ذہن میں یہ آیت آل الحقار شیون السّمقاء سے ایک آیت ہے ملک یستنظیم نے ربّک آن یُکنول علیمنا مائڈ قین السّمقاء سے ایک آیت ہے ساتویں پارہ میں اس کے اندر حق تعالی نے خوار شین کا ایک قول نقل فرمایا ہے جو انہوں نے حضرت عینی علیہ السلام ہے کہا تھا یعنی جب حوار بین نے یہ چا کہ انہوں نے حضرت عینی علیہ السلام ہے کہا تھا یعنی جب حوار بین نے یہ چا کہ ہم پر مائدہ کی جم پر مائدہ کی درخواست کرتے ہیں یوں کہا کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر مائدہ درخواست کرتے ہیں معلوم ہوا کہ سے عیسائیوں کا قدیم غذاق ہے اور ان کا ایک بہت بازل فرمائے ہیں معلوم ہوا کہ سے عیسائیوں کا قدیم غذاق ہے اور ان کا ایک بہت برانا محاورہ ہے اور اب تو اس میں بددینوں کا تخیہ ہے اس لئے میں خواص کے برانا محاورہ ہے اور اب تو اس میں بددینوں کا تخیہ ہے اس لئے میں خواص کے لئے ایسے کا درات کا استعال بلا ضرورت بہتر نہیں سمجھتا۔

۵ ر رمضان الهبارك ۴۰ جه بعد ظهر

(النوظ ۲۲۹) حضزت شیخ سعدی مرحوم کے ایک مشہور شعر کا

ہوم ایک بار ایک تقریر کے دوران میں حضرت والا نے شیخ سعدی کا ہے شیر میں بار ایک تقریر کے دوران میں حضرت والا نے شیخ

شعر پڑھا۔

راه راست برو اگرچه دورست زن جده کمن اگرچه حورست

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس شعر کے اندر دوشیج ہیں ایک شبہ تو پہلے مصرع میں ہے وہ بیہ کہ فن اقلیدس کا مسئلہ ہے کہ اگر دو لفظوں کے در میان چند خطوط و اصل ہوں تو ان میں جو خط مسقیم ہو گا وہ سب سے اقصر ہو گا تو اس قاعدہ کی رو سے راہ راست کا اقصر اور قریب ہونا ضرور کی ہوا پھر شیخ مستقیم کو دور فرما رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ راست اقلیدس کی اصطااح کا مستقیم نہیں بلحہ یمال راست کے معنے بے خطر کے ہیں تو مطلب شیخ اصطااح کا مستقیم نہیں بلحہ یمال راست کے معنے بے خطر کے ہیں تو مطلب شیخ مسئل بلحہ یمال راست کے معنے بے خطر کے ہیں تو مطلب شیخ کا سے کہ جو راستہ بے خطر ہو اس کو اختیار کرنا چاہئے اگر چہ وہ طویل ہی کیوں کا رہے کہ جو راستہ بے خطر ہو اس کو اختیار کرنا چاہئے اگر چہ وہ طویل ہی کیوں

اور دوسرا شبہ دوسرے مصرعہ بیل ہے اور وہ یہ ہے کہ ذان کو عام طور پر باضافۃ پڑھتے ہیں تو اس پر بیہ شبہ ہو گا کہ شریعت میں بعض صور تول میں ذکاح ہندگان کی فضیلت آئی ہے تو پھر شخ سعدی اس کو مطلقاً کیوں منع فرماتے ہیں حتی کہ بعض لوگوں نے مجبور ہو کر بیہ دعویٰ کیا ہے کہ بیہ نسخہ ہی غلط ہے اور جائے لفظ ہندہ کے فہتہ ہے جس کے معنے فاحشہ کے جیں حالا نکہ اس دعوی کی بھی کوئی دلیل نمیں ہے پھر یہ کہ اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جادے تو زن کو باضافت پڑھنے سے تقطیع بھی نمیں ہتی لہذا صحیح جواب بیہ ہے کہ یمال زن مضاف نمیں باعمہ مفعول خانی ہے فعل کمن کا اور علامت مفعول مخدوف ہے اور ایسا ضیف باری ہیں بیختر واقع ہے اس تقذیر عبارت یہ ہے کہ ذن راہدہ کمن حذف کلام فار می ہیں بیختر واقع ہے اس تقذیر عبارت یہ ہے کہ ذن راہدہ کمن الخ یعنی عورت کو ہدہ مت کر اگر چہ وہ عورت حسن میں حور ہی جیسی گیوں نہ ہو الخ یعنی اس کے شوہر کو قبل مت کر اس جواب سے اعتراض بھی رفع ہو گیا اور ایسا شعر کے کمی مصرع پر کوئی اشکال نہیں رہا۔